







حضرت اما) ابوهنیفر بیشنی کافاندانی بیسمنظر میکست ایران کے بعدسیاسی نیرنگیاں میں میں میں فرقد بندیاں مذہبے می برنی فرقد بندیاں مذہبے می برنی فرقد بندیاں

سَركلرروڈ بَحُوك اُردُوبَازَارلَاهُوَر فون: 37668958, 37668958

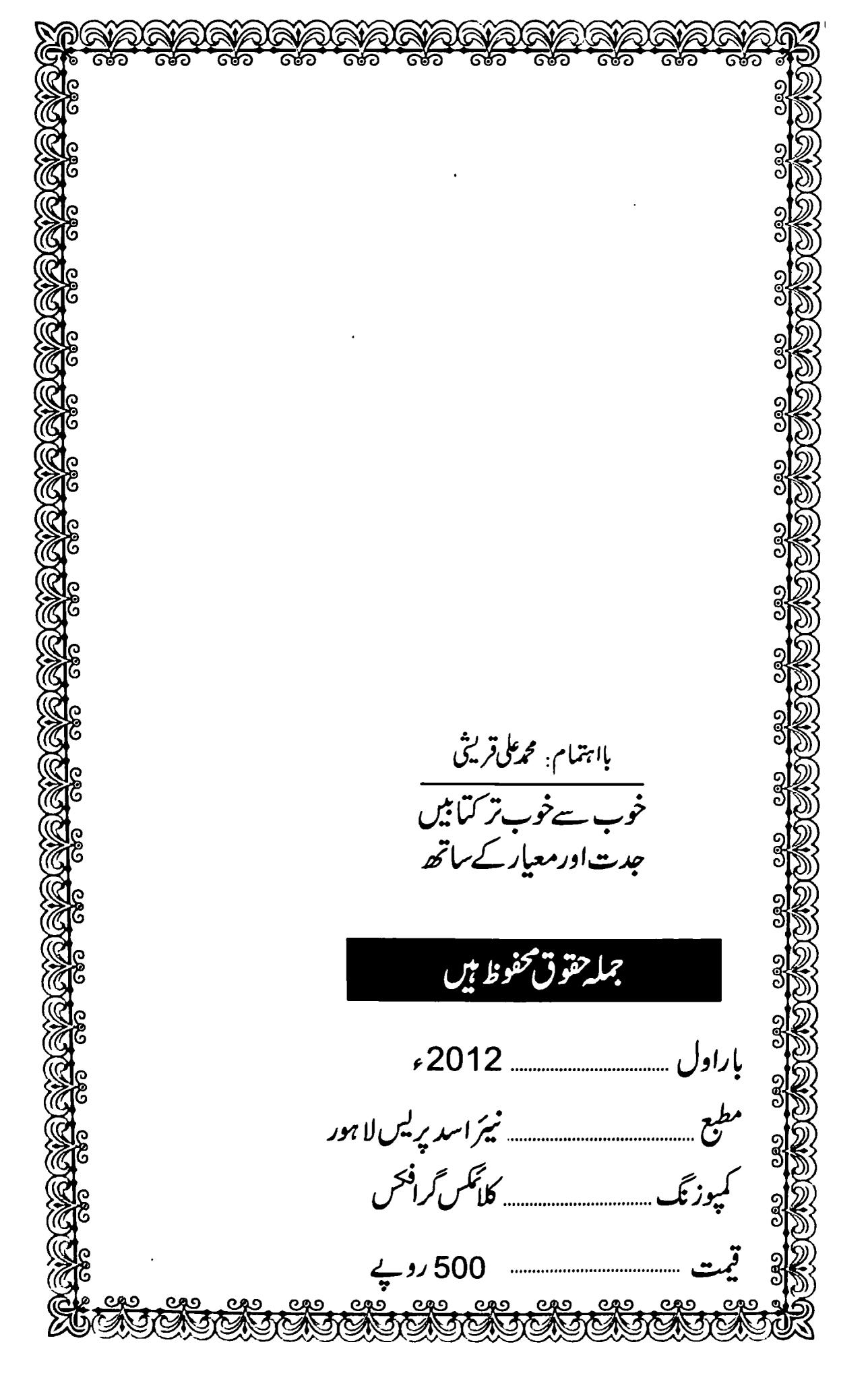

جن ک رحمت پر بیعقو سے کے پیشم فورنیار گواہ جس ک دستگیری پرفونسف کاپیرین تار تار تواه جس کی کارست زی پرموجه آسب بیل تواه جس کے جبروست پر مدفن اصحاب فیل تواہ جس کے تحال تخلیق پر ذاست خیرالانام گواہ جس کی و مدانیت پر مرکز درود و سسلام گواه میں کیا اور میری گواہی کسی؟ وہ خود اپنی دلیل ہے شہب



# امام کی بارگاہ میں

زہر ہی کر انسانیت کو آب زخم کھا کر تہذیب آ دم کو مرہم نجات دینے والا ملاش علم میں کہکشاں اس کی رہ گزر هوش و خرد کا نقیب ، روشی کا زنده سفیر



کیاتم اس مخص سے اس چیز پر جھکڑتے ہو جے اس نے اپی آئکھوں سے دیکھا ہے۔ (النجم: 12) بے فکک! محمصطفے ملک نے اپنے رب کی بری نشانیاں دیکھی ہیں۔ (النجم: 18)

"الل دنیاتم دیکھتے نہیں کہ علم کس طرح ابتر ہور ہاتھا پھراس مخص (ابوطنیفہ رحت الله علیہ)
نے اسے ترتیب دیا جواس قبر میں سور ہا ہے۔"
(عربی کے مشہور شاعر ابوجعفر نے امام اعظم رحمت الله علیہ کا مزار دیکھ کر برجت بیشعر بردھا)

# بیکتاب کیا ہے؟

- پیکتاب ان مردان شجاع کی سرگزشت ہے جنہوں نے کسی مادی افتدار' جبر' تشدد اور حرص و موس کوسجدہ نہیں کیا۔
  - ادلول کی کثافت اور ذہنوں کا غبار دھونے والی کتاب۔
  - سیکتاب اخلاق عالیه کی وکیل مجی ہے اور بلند کرداری کی نتیب مجی۔
- جولوگ بڑی طاقتوں کے خوف سے لرزہ برا عمام رہتے ہیں کی کتاب انہیں استقامت بخشے کی۔ کہاں کا کہ ایک دن وہ دہشت کے حصار سے نکل کر آزاد فضاؤں میں آسودگی کی سائس لے سکیں مے۔
- اور جولوگ امدادی غذائیں کھاتے کھاتے بھکاری بن مجے ہیں ہے کتاب انہیں فقر وقناعت کی اور جولوگ امدادی غذائیں کھاتے کھاتے بھکاری بن مجے ہیں ہے کتاب انہیں فقر وقناعت کی ۔ تعلیم دے گی اور غیروں کے سامنے ان کے دست سوال کو دراز ہونے سے روک دے گی۔
- اور جولوگ مادی (سائنسی) ترقی کےخواہاں ہیں انہیں یہ کتاب غور وفکر' تذیر اور محنت شاقد کا سبق دے محل کے علم' تذیر اور عمل اول وآخر مومن کی میراث ہیں۔

## حرف خوں گشته

ماحبان دل! آب برالله كى سلامتى مو!

قیام پاکتان ہمارے سیای شعور کا امتحان تھا، جس میں ہمیں تاریخی کامیابی حاصل ہوئی گریہ بجیب المیہ ہے کہ ہم بہت جلد اپنی تاریخ کوفراموش کر بیٹے .....کیا ثقافت کیا صحافت اور کیا ادب ہم نے زمانے کے دوش بدوش چلتے ہوئے بردے تھیں تجربے کئے۔ باہر سے آنے والی جدید ہواؤں میں ایسا نشرتھا کہ ہمارے قدم غیر متوازن ہو گئے اور پھر ہم اپنی راہ گزر ہی مجول گئے۔ آئ شوق سفر تو زندہ ہے گراس طرح کہ ہمیں ندمنزل معلوم ہے اور نہ اپنی انجام کی فجر .... اب ہمارا ایک ہی کام ہے کہ ہم آئے دن نئ نئی اصلاحات درآ مدکرتے رہتے ہیں۔ ہمی شعرو ادب اور سیاسیات کے نام پر .... ہمی سائنسی ترتی اور معاشیات کے نام پر سیسب مادہ پرتی کے ہتھیار ہیں جو تی لوگ انسان پر چندافراد کی برتری قائم رکھنے کے لئے ایجاد کیے گئے ہیں۔ ہم عالم اسباب میں مادے کی حیثیت سے الکارٹیس کرتے گر مادی ترتی ہمی پھرآ فاتی اصولوں کی محتاج ہے۔ جبتو' دیا نت' کشادہ دئی' روشن خیالی اور مسلسل ممل الیے اجزائے ترکیبی ہیں کہ جن کے بغیر روحانی تو کجا' مادی محارت ہمی تقیر نہیں ہو سکتی۔

کاغذ کے بدن تنے مسائل کی دھوپ میں جل کے .....موم کے دماغ تنے تھائن کی آبی ہے پھل کے .....
" حرص و ہوں "کے کمتب میں غلامی کا نصاب پڑھا تھا "آزمائش کا وقت آیا تو سجدہ کرلیا یا بھیک کے لیے ہاتھ پھیلا ویک معدیوں سے ہمارا بھی مزاج ہے کہ ہم" ایفائے عہد" اور" جاں فشانی "سے جی چراتے رہے ہیں۔اب ہمل پہندی اور بے وفائی کا بیز ہر ہمارے جسم میں اس طرح سرایت کر گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی نہیں پہنا نے ....

پندی اور بے وقای کا بیز ہر ہمارے جم میں اس طرح سرایت کر کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بی ہیں ہچائے ......

طمت اسلامیہ میں ہر طرف ایک حشر پر پا ہے۔ پریشان سلیں آسان کی طرف مندا تھائے مسلسل تی دبی ہیں.....
'' روس تقلیم ہے .....امریکہ و بورپ تقلیم تر ہیں .....اے خدا! ہم کد هر جا کیں؟ تو نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہے۔'

یکی وہ سوال ہے جو کم وہیش دوسوسال سے ہمارا تعاقب کر رہا ہے۔ مسلم دانشورا پنے اپنے زاویہ نظر کے مطابق
اس سوال کا جواب تلاش کر رہے ہیں گریہ منتشر کا رواں کی'' امیر' کے جواب سے مطمئن نہیں ہوتا ..... دراصل فلنے
اور سائنس میں اس سوال کا جواب موجود ہی نہیں۔ پھر یہ تحقیق کس طرح بارآ ور ثابت ہوتی؟ مادیت کی مختفر تاریخ سے
کہ دو عیش کوئی کی انہا کو چھونے کے بعد یک بیک فنا ہو جاتی ہے۔'' برطانیہ عظیم'' کی مثال ہمارے سامنے ہے۔
اس کی صدودِ مملکت میں سورج غروب نہ ہونے کا محادرہ محکمہ آٹار قد یمہ کے لیے تو دلچی کا سبب ہوسکتا ہے' کیکن تھا تُن

کی دنیا میں اس کا کوئی برسان حال نہیں۔

آئی "آقائے فرنگ" کا اپنا مکان سورج کی دھندلی تی کرن کے لیے ترس رہا ہے .....کوئی ایک نظر تو دیکھے کہ سیکی بے سروسا مانی ہے؟ "سائنس اور مادے" کے خدا اپنے بی پچار یوں کی تفوکروں سے ریزہ ریزہ ہو گئے ..... وہ ہمان وشداد ہوں .... یا فرعون ونمرود کر شیرسدوم (قوم لوط علیہ السلام) کے نمائندے ہوں یا عاد وقمود و کی بستیاں ..... جابران روم ہوں یا شاہان فارس .... چنگیز و ہلاکو ہوں یا زار وہٹلر ..... یہ سب کے سب مادیت کے شعلہ بیان وکیل سیخ جوتمام ترقانون دانی کے ساتھ وقت کی عدالت میں اپنا مقدمہ ہار گئے۔

عروج وزوال کا نتات کا فطری مزاج ہے۔" طاقت' کوایک دن" ناطاقی" کالباس پہنناہی پڑتا ہے۔روس' امریکہ ویورپ کی برتری بھی ایک عارضی سانحہ ہے۔ ان کے مادی جروت سے خوف زوہ ہوکراپنے موروثی عقائد کو ترک کردیتایا اپنے اسلاف کی روش کو جھٹلا دیتا' بدترین کم ہمتی اور شرم ناک بزدلی کی دلیل ہے۔

سائنس کی تحقیر کرنا اسلامی نظریات کے منافی ہے۔ ہمارے جو علاء سائنس پر طعنہ زنی کرتے ہیں ان کے ذہن ماؤف ہوگئے ہیں ..... اور آئکھول کی روشنی زائل ہو چکی ہے۔ قرآن حکیم کا مطالعہ کرنے والا ایک عام مسلمان بھی جانتا ہے کہ خدا نے آدم علیہ السلام کی تخلیق اور فرشتوں کو بجدہ گزاری کے حکم کے بعد واضح طور پر ارشاد فر مایا تھا۔
"" ہم نے آدم علیہ السلام کو اشیاء کا علم بخشا ہے۔"

اب اگر نے نے انکشافات ہورہے ہیں تو مسلمانوں کو جرت کیوں ہے؟ کہی اللہ کی مرضی تھی اور تخلیق آ دم علیہ السلام کے بعد سے آج تک کہی آ وازغیب کا نتات کی بسیط فضاؤں میں کوئے رہی ہے۔"علمہ المانسان مالم یعلمہ " (ہم نے انسان کوان چیزوں کاعلم سکھایا 'جنہیں وہ نہیں جانیا تھا)

سائنس " علم اشیاء" بی کا دوسرا نام ہے گر چنداشیاہ کے ادراک کی بنیاد پر خدا ہے برگشۃ ہو جانا یقینا جہل عظیم ہے ۔۔۔۔۔جہل انسان کوسر شی پر آ مادہ کرتا ہے اور پھر بہی سر شی بی نوع آ دم کومنکرین کی صفوں میں لے جا کر ہلاک کر ڈالتی ہے۔ اسلام صرف دشت عرب کے رہنے والوں کے لیے باغات نہروں نیموں اور حوروں کا مر دہ لے کرنہیں آیا تھا۔۔۔۔ وہ فالتی کا نئات کا پندیدہ طرز حیات ہے جو" خیر وشن کی کھل نشاندہی کرنے کے بعد نسل انسانی کو افروی عذاب سے بچانا چاہتا ہے۔ فالتی کا نئات کون ہے؟ اس کی وضاحت کوئی فلسفی نہیں کرسکا کہ وہ خود ہی تمام عمر این انکار سے الجمتار ہتا ہے اور پھر چند سال بعد دوسرے آنے والے اس کے خیالات کو کسی دیوانے کا بذیان کہہ کر آگے بود حاتے ہیں۔

خالق کا ئنات کا پہندیدہ نظام کیا ہے؟ اس کی تشریح ستراط بھی نہیں کر سکا کہ وہ خود یونانی معاشرت کی ایک انتہائی شرمناک رسم کا اسپر تھا۔

 کی طرف مر جاتا ہے۔ آج امن و آشی کا کوئی پیغام ہے تو منافقت کے نام پر ..... دوئی کی کوئی بات ہے تو مصلحت کے بردے میں ..... اور تہذیب و تدن کا کوئی دعویٰ ہے تو سودخور تجارت کی آٹر میں کیا بھی انسانیت کی معراج ہے؟

بل نظرغور کرس....

سائنس کی ترقی تو اللہ تعالیٰ کی بے مثال خلاقی کا ایک حقیر سا اعتراف ہے۔ جدید آلات نے انجی صرف اتی می خبر دی ہے کہ اس خلا میں بے شار نظام مثمی موجود ہیں ..... چاند کے گرداب میں کچھ دیر تک کی تنظیم کی طرح چکرانے یا مریخ وزہرہ کی چند تعماویر حاصل کرنے کو ' تنجیر'' نہیں کہتے ..... لفظ تنجیر کے ساتھ یہ بڑا جاہلانہ فداق

ے۔

دوی اے کہتے ہیں کہ '' قدیم'' کوفنا کر کے'' جدید'' کو زیادہ دکش و معیاری بنا دیا جائے۔'' خدا اور فرشتو ل'' کے وجود کی نفی کرنے والے بیاعلان کیوں نہیں کرتے کہ ہم نے کرہ خاکی پر بسنے والوں کے لئے نئی زمین قائم کر دی اور نیا آسان تراش دیا۔۔۔۔۔ نئے'' مکس وقم'' اور نئے'' سیار و توابت'' پیدا کر دیئے۔۔۔۔۔فرسودہ نظام نلکی وارضی کو نیست و نابود کر کے اس کے مساوی نیا نظام جاری کر دیا۔۔۔۔۔گرہم و کیمتے ہیں کہ ابھی تک ایک'' نئی چیونٹ' کی تخلیق کا دعویٰ مجی نہیں کیا گیا۔۔۔۔ اور بیمکن بھی نہیں کہ مخلوق بہر حال مخلوق ہوتی ہے۔۔۔۔۔ چند فلاحی پہلوؤں سے قطع نظر ہمارے نزدیک موجودہ سائنس تباہ کارتو توں کے نئے ذخائر کا نام ہے۔۔۔۔۔ اگرہم کشادہ دماغی کے ساتھ تاریخ ارض کا مطالعہ کریں تو بیراز فاش ہوجائے گا کہ ماضی بعید ہیں بھی مادہ پرست تو ہیں طاقت کے'' غیر معمولی وسائل'' پر قابض تھیں گرنا کہاں ایک آتھیں'' چکھاڑ'' نے آئیس بچھا کررکھ دیا اور پھر تمام اسلحہ خانے ان سپریا ورز کا مذن بن کررہ گئے۔۔۔

کیا دبدبر نادر کیا شوکت تیموری مور جاتے ہیں سب دفتر غرق مئے ناب آخر

اگرانسان اپنے ذہن میں آباد بت خانوں کو مسار کرنے کے بعد غیر جانبداری سے غور کرے تو مرف ایک بی تاریخی حقیقت باتی رہ جاتی ہے کہ مادہ پرتی کا نظام کوئی نیا نظام نہیں ہے۔ ہر دور میں اس کی شکلیں برلتی رہی ہیں۔ موجودہ انسان نے مادے کی صورت گری کے لیے اسے سائنس کا نام دے دیا ہے۔ ہرنی ایجاد اور تخلیق پر چونک جانا انسانی فطرت ہے۔ آج چونکہ عشل کی گردش تیز تر ہے اس لیے ہر روز مخلف ایجادات سامنے آتی رہتی ہیں اور انسان کی حیرت بنی نوع آدم کو مادیت کے آگے مجدہ ریز

ہونے پر مجبور کرتی ہے۔

" خبردار! زمین پر إن کافرول کی چندروزه چلت پھرت ہے کمی فریب میں نہ پر جاتا۔"

محرآج مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ بھی ہے کہ وہ منگرین کی جلت پھرت (مادی عروج) سے بردے فریب میں جتال ہو گئے جیں۔ شاید ای فریب خوردگی کے عبر تناک مناظر دیکھ کرعلامہ اقبال چیخ اسٹھے تنے متاع دین و دانش لٹ مگئی اللہ والوں کی متاع دین و دانش لٹ مگئی اللہ والوں کی سید کس کافر ادا کا غمزہ خوزیز ہے ساتی اور پھرای کریہ وزاری کے دوران علامہ اقبال نے ریبھی سوال کیا تھا۔

اس راز کو اب فاش کر اے رورِ محمد علی اس دور میں اب تیرا مسلمان کدھر جائے

قلم نیل ویژن اور جدید اوب کی بنگامہ خیز ہوں نے خصوصاً تاریخ کو اور ندہبی کتابوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ آج ہر شے نے '' ڈراھے' اور'' افسانے'' کا لباس پہن لیا ہے۔ نیجتا ایک عام انسان کی کمریلو زندگی بھی '' اداکاری'' کا شکار ہوکررہ گئی ہے۔ ابلاغ اور شور کے ایسے انداز اختیار کیے گئے ہیں کہ'' اوب اور سادگ'' کی زبان بھنے والے کی سنسان کوشے میں پڑے ہوئے انقلاب زمانہ کا ماتم کرتے رہتے ہیں۔

ادھرنسل جدید کا بیر حال ہے کہ وہ ندہب کے ارکان میں بھی گلیمر کا کوئی پہلو تلاش کرتی نظر آتی ہے اور اسلاف کی زندگی کے واقعات میں بھی اسے کسی'' سنسنی خیز ایڈو چ'' کی جنجو رہتی ہے۔ کویا موجودہ زندگی'' گلیمر اور ایڈو چ'' کے محور مرتص کر رہی ہے۔

شایدای جدید فلنے کا نتیجہ تھا کہ مسلمان ادیوں کی ایک جماعت نے تاریخ اسلام کوہمی اپنے قلم کی تجربہ گاہ ہما ڈالا۔ تصوف کے عنوان سے بزرگان دین کی سیرت اس طرح بیان کی گئی کہ" محیرالعقول واقعات' بی کسی مردخدا کی پہان تشہر ہے۔۔۔۔" پر امراریت' ان کی علامتِ ذات بن گئی اور چونکا دینے والے قصے ان کی ولایت پر گواہی دینے گئے۔ پھرافسانوی طرز بیان کے ولدادہ ان طلسمی تحریوں کے یہاں تک عادی ہو گئے کہ ان کی آئے میں کسی عقلی تحریر پر کھیر نے ہے کہ ان کی آئے میں کسی عقلی تحریر پر کھیر نے ہے کہ یز کرنے کیس کسی عقلی تحریر پر

غم نعيب ا قبال كو بخشا مميا ماتم ترا

جب جھ بے ما اور گناہ گارانسان نے اس موضوع پر مشہور تاریخی کتابوں کا مطابعہ کیا تو شدت خوف سے لرز کر رہ گیا۔ ان جیدہ نہ ہی تحریوں میں بھی بعض مقامات پر وہ ہنگامہ آرائی کی گئی ہے کہ جنہیں پڑھ کر ایک سادہ ول مسلمان بڑے جیب کرب کا شکار ہوجاتا ہے۔ میں بھی گئی ماہ تک جران و پریشان پھر تارہا۔ کیا تکھوں اور کیے تکھوں؟ جدید نسل کا عزاج بدل کیا اور وہ '' ویو مالائی'' قسوں کی عادی ہو چک ہے۔ پھر کیا جھے بھی قارئین کی صفوں میں '' تاریخ کا جادوگر'' بننے کے لیے امام ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ یا امام الحمہ بن کا جادوگر'' بننے کے لیے امام ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ یا امام مالکہ رحمتہ اللہ علیہ کو اللہ مندہ جوگئ عیسائی راہب کے لباس میں پیش کرنا ہوگا یا پھر کی ایک مسلک کی تبلیخ کرنے مغرار کرائکار کے لیے اپنے دل ودماغ کو تک نظری و تعصب کا گفن پہنا تا پڑے گا۔... بڑا مشکل مقام تھا۔... میں نے گھرا کرائکار کرویا کیاں دوستوں نے میری بہت حوصلہ افزائی کی۔ آئیس خوش گمانی کی حد تک میری صلاحیتوں پر اعتبار تھا۔ ای دوران میر سے ایک اور دوست نے کہا۔'' تم نہیں تکھو کے تو دوسر سے تھیں سے ۔... بہاں تک کہ چند سالوں میں بے مرویا روا تھوں کا ایک ذخرہ جوج ہو جائے گا۔... پھر بھی غیر قدمہ دارانہ تحریری عوام میں سند قرار یا کیں گا دورتہاری کا ایک ذخرہ جوج ہو جائے گا۔... پھر بھی غیر قدمہ دارانہ تحریری عوام میں سند قرار یا کیں گا دورتہاری کا ایک ذخری میان بن جائے گا۔''

بیوبی زمانہ تھا جب میرے دن کی کی بندہ پروری کے سہارے گزررہے تھے۔میری را تیں" سوز وساز روی رحمتہ الله علیہ اور میں ایک دریدہ لباس بھکاری کی طرح إن شاہان عالم کے دروازے پر کھڑا تھا جو اللہ کی نشاندوں میں سے ایک نشانی تھے ..... جب میں نے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے آستانہ کرم پردستِ سوال دراز کیا تو" حنی" قرار پایا۔

مجرامام ما لک رحمته الله علیه کے حضور دامن طلب مجیلایا تو" مالی "مغمرا۔ مجرجب امام شافعی رحمته الله علیه کے دریرا پنا کاسه شکسته رکھا تو" شافعی" کہلایا۔ اور آخر میں امام احمد بن طنبل رحمته الله علیہ کے قدموں پر جمکا تو لوگوں نے ''حنبلی'' کہہ کر پکارا.....بس بہی میرا اسباب سغر ہے اور یکی توشیآ خرت ہے جسے اپنے سینے پرسجا کرایک دن قبر میں چلا جاؤں گا۔

امام شافعی رحمته الله علیه بر تفصیلی مضمون شائع ہونے کے بعد اکثر لوگوں نے مطالبہ کیا کہ میں امام اعظم ابو صنیفہ رحمته الله علیہ بربھی ایک ایسائی تحقیقی مقالہ تحریر کروں۔ نیتجاً میں نے اس مشکل ترین کام کا آغاز کیا۔ پھر اچا تک والدہ محتر مہ کی شدید بیاری اور دیگر تھکا دینے والے مسائل نے اس سلسلے کو منقطع کر دیا۔ قلم کا مزدور ہوں میرے الفاظ ناپ اور تول کے بعد فروخت ہوتے ہیں۔ اگر کسی ماہ بیار پڑجاؤں یا ذہن شل ہوجائے تو معاشی توازن بگڑجاتا ہے۔ اس سلیے اڑھائی سال تک تاریخی کہانیاں کھیں اور دست سوال کو پیر ہن کی جیب میں چھیائے رکھا۔

ال دوران کھوالیے واقعات بھی پیش آئے کہ زندگی پہلے سے زیادہ بے اعتبار نظر آنے گئی۔ پھر سینہ سوزاں میں اس آرزو نے بڑی شدت سے کروٹ لی کہ کاش بیداورات پریشاں کتابی شکل اختیار کرلیں لہذا پھر سے ٹوٹا ہوا سلملہ جوڑنے کی کوشش کی۔

سیامام اعظم ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے ایک دور کے بارے میں کتاب ہے ..... اور بیددورامام کی شاگر دی کا دور ہے۔ اگر چہ بیخقیق بھی تشنہ ہے لیکن اردو زبان میں پہلی بار حعزت امام ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے اساتذہ کا تفصیلی تعارف مجموعی طور برشائع ہور ہاہے۔

یہ آخری سطریں تحریر کرتے وقت مجھے کچھے اورغم مسار بھی یاد آ رہے ہیں۔احباب کے تعاون کا کہاں تک ذکر کروں؟ بس دل کے دفتر ہی میں ان کا حساب محفوظ ہے۔

اور کھے ذاتی سے جذبوں کا اظہار ..... کھے یاران سینہ نگار جو اپنی کسی مجوری کے سبب مجھ تک نہ پہنچ سکے خدا انہیں مسائل کے زندال سے رہائی دے ..... اور مصلحت و سیاست کے جن بندوں نے مجمعے راستے میں چھوڑ دیا میں ان کے لیے وہی دعا کرتا ہوں جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا وظیفہ خاص تھا۔

''اے اللہ! ہمارے دلوں کوان کے لیے کشادہ کردے جن کے دل ہماری طرف سے تک ہو چکے ہیں۔'
اور آخر ہیں ان اعتراضات کا جواب جو میرے مضامین کی اشاعت کے دوران کیے جاتے رہے۔ پچھ لوگوں کا
ہی ہمنا کہ تاریخ ف ہیں جو واقعہ چند سطروں پر شمنل ہوتا ہے ہیں اسے دس صفات ہیں تحریر کرتا ہوں۔ وہ یہ کیوں نہیں
سوچتے کہ دنیا کا ہر واقعہ اپنے ساتھ ایک منظر نامہ بھی رکھتا ہے ہم اور خوثی ہیں انسانی چہرے پر پچھ کیفیات بھی امجر تی
ہیں اور شیں ان بی کیفیات کو لفظوں کا لباس پہنتا ہوں۔ ہوسکتا ہے کہ میری کم نگابی ان کیفیات کا میچ مشاہدہ نہ کر سکنا
مگر خدا گواہ ہے کہ ہیں نے ایک ناکام بی سبی کوشش ضرور کی ہے۔ میینوں اس پہلو پر غور کرتا رہا ہوں کہ ایک امام کی
خلیفہ کے دربار میں کس طرح واضل ہوگا۔ اس کی وقت کیا انداز ہوگا اور اس کے باوقار قدم کس طرح انھیں سے ۱۶ اگر
ایک محدث کی صدے سے دوچار ہوگا تو اس کی آ تھیں کس طرح نم ہوں گی۔ ایک فقیہ مسکراتے گا تو اس کے
ہونٹ کس قدر کشادہ ہوں گے اور ان کا زاویہ کیا ہوگا؟ لوگ اس حقیقت کا اور اک کیوں نہیں کرتے کہ میں افسانوی
مضامین کے لیے پچھ علامات تراثی ہیں۔ ہیں شیبہات واستعارات کے در لیے الی نظر کو ناطب کرنا چاہتا ہوں کہ اس

درمیان کا ایک نیا راستہ ہے۔ اس مشکل ترین موضوع کوعوام تک پہنچانے کے لیے میرے نزدیک کوئی دوسرا مؤثر طریقہ نہیں تھا۔ اگر کسی کے دامن خیال میں کوئی دوسری ترکیب ہے تو اسے بروئے کار لائے کہ ہمارا مقصدتو ان مردان جلیل کی صفات کا ابلاغ ہے۔

مریہ طے ہو چکا ہے کہ اب عوامی سطح پر ابلاغ رواتی انداز میں نہیں ہوگا۔ دلوں کی زمین اتن سنگلاخ ہو چکی ہے کہ تیشہ کوہ کن سے بھی زیادہ کسی خاراشگاف آلے کی ضرورت ہے۔

میں کہ قارئین کو شکایت ہے کہ میں واقعات سے زیادہ اپنے جذبات رقم کرتا ہوں ..... بیکی عجیب بات ہے کہ جب دوسرے الل قلم 'بادشاہوں' ساس رہنماؤں' شاعروں اور فن کاروں کی تعریف دستائش میں زمین و آسان کے فاصلے منا دیتے ہیں تو انہیں معتبر اور محترم قرار دیا جاتا ہے' مگر جب میں اپنے کسی امام کی شان میں کوئی مختاط قصیدہ پڑھتا ہوں تو لوگوں سے میرے جذبے برداشت نہیں ہوتے۔ خدائی جانے کہ بیکسی خن نوازی ہے اور کیسی ادب رہتی ہوتے۔ خدائی جانے کہ بیکسی خن نوازی ہے اور کیسی ارسی سے میرے جذبے برداشت نہیں ہوتے۔ خدائی جانے کہ بیکسی خن نوازی ہے اور کیسی ادب

اور کھے قارئین کا مطالبہ کہ مضمون ہیں معتبر کتابوں کے حوالے پیش کیے جائیں بڑا جیب مطالبہ ہے۔اب بیراز کیے سمجھاؤں کہ موجودہ دنیا ہیں حرف اعتبار کیا ہے اور معتبر کے کہتے ہیں؟ انجیل مقدس بدل دی گئی۔ توریت وزبور کے ساتھ بھی زہن والوں نے بی سلوک کیا۔۔۔۔۔انتہا یہ کہ رسالت مآ ب علی کی احادیث مقدسہ میں بھی پھے انسانوں نے اپنے تراشیدہ اقوال شائل کر دیئے اور قیامت یہ ہے کہ ایسے نا قابل معانی گناہ کا ارتکاب کرنے والے اپنی ناموں سے مسلمان نظر آتے تھے۔ بیرون ملک سے ایک صاحب نے تو اپنے خط میں یہاں تک تحریر کر دیا تھا کہ "خان آ صف" مخصوص نظریات کا حائل ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنی تحریروں کی صداقت پر مستند کتابوں کی شہادت بیش کرے۔ یہ سوال پہلے بھی مختلف زاویوں سے کیا گیا تھا' کر میں خاموش رہا۔ میرے نزدیک حوالے تو وہ پیش کرتے ہیں جو اپنی خدا سے نہیں ڈرتے' کتابوں سے سندتو وہ لاتے ہیں جو اپنی '' مندعا' 'کوروش رکھنے کے لئے گئی تو موں سے جاری ہے۔ ہر خض کرتے ہیں جو اپنی کے مطابق کی دوری کی خوالے تو وہ پیش کرتا ہے' مگر اس طرح کہ انسانی تجمع میں اس اپنی آپ کو سر بلندر کھنے کے لئے آپ کو سر بلندر کھنے کے لئے آپ اور تول رسول علی بیش کرتا ہے' مگر اس طرح کہ انسانی تجمع میں اس کی ذات محتر م تھہرے۔ میں تاریخی کتابوں کے نام شار کرانے سے کریزاں نہیں ہوں کہ یہ بہت آسانی تجمع میں اس کی ذات محتر م تھہرے۔ میں تاریخی کتابوں کے نام شار کرانے سے کریزاں نہیں ہوں کہ یہ بہت آسان کام ہے اور کی ذات میں گی جو اپنی حوالے' طلب کرنے والے افراد سے برگمانی بھی نہیں رکھا' مگر کہیں وہ میری تحقیق پر تو خلک نہیں کی شار

رہے؟ آج بی خیال آئی شدت سے ابجرا ہے کہ میں اپنے دل میں نا قابل اظہار وردمحسوں کررہا ہوں۔ اگر پھوقار مین کومیری کاوشوں پر شبہ ہے تو میں صفائی پیش کر کے ان سے اپنی بے گنائی کی سندنہیں مانگوں گا۔ حضرت امام شافتی رحمتہ اللہ علیہ سے بھی ایک خفس نے برسم مخفل بھی کہا تھا کہ حدیث رسول ساتھ کچھاور ہے آپ کا قول پچھاور ۔۔۔۔۔۔ بیس کرامام شافتی رحمتہ اللہ علیہ کے چہرے کا رنگ زرو پڑ کیا تھا۔ جسم پر الی لرزش طاری ہوئی تھی کہ حاضرین جلس کو جال سے گزر جانے کا گمان ہونے لگا تھا۔۔۔۔۔ کہر حالت اضطرار ختم ہو جانے پر حضرت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا

"اگر میں قول رسول ملطی پراپنے کلام کوتر جی ویے لگوں تو پھرکون زمین مجھے پناہ دے گی اور کون آسان مجھے اینے زیر سایہ دیکھ گا۔"

بے تک! میری حیثیت امام شافعی رحمته الله علیه کے قدموں سے لیٹے ہوئے غبار کے برابر بھی نہیں مرخدا کی قتم! میں بھی بہی کہوں گا؟ اگر میرا ذہن ائمہ کرام کے سلسلے میں نئے واقعات تراشتا ہے تو پھراس زمین کے کس کوشے میں میری پناہ ہوگی اور میں مملکت خداکی حدود سے نکل کرکھال جاؤں گا؟

اور کھے قارئین کے خطوط میں اس حقیقت کا اظہار کہ میرے مضامین پڑھ کران کے دامن آنسودک سے تر ہو جاتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں کیا عرض کروں؟ کبھی ان لوگوں نے اپنے آپ سے بیسوال کیا کہ آخرابیا کیوں ہوتا ہے؟ انہیں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ مصنف کی آنکھوں کے گوشے بھی شدت درد سے بھیک مجے ہوں مے ادراس کا دامن بھی سوزغم سے جل میا ہوگا۔۔۔۔افٹکوں کی یہ دولت آئی آسانی سے تقسیم نہیں کی جاتی ۔۔۔۔ پہلے دل کا خون ہوتا ہے نہاں خالوں میں گلا بی غبار الممتاہے پھر یہ بادل آنکھوں سے برستے ہیں۔

پھے اور بھی نظر حضرات کے خطوط جواپنے خول سے ہام نہیں تکلتے ..... تعصب کی کمیں گاہوں میں بیٹے کرمیری تحریر اس کے تحریروں پراعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیے جیب واقعات رقم کیے جارہے ہیں۔

کاش وہ بھی میری طرح کشادہ دل ہوتے کہ میں مسلک کے اعتبار سے حنی ہوں گر مالک بن انس رحمتہ اللہ علیہ بھی میر ہے امام ادر لیس بن شافعی رحمتہ اللہ علیہ بھی میر اپیشوا ..... احمد بن عنبل رحمتہ اللہ علیہ بھی میر ہے رہنما اور جعفر صادق رحمتہ اللہ علیہ بھی میر ہے جوب ..... علم و دانائی تو مومن کی میراث از لی ہے ..... وہ کہیں بھی ہواس پر ہم سب کا حق ہے۔ جب تک نگاہ بلند اور دل کشادہ نہ ہوں اس وقت تک کسی امام کی ذات جلیل کا عرفان نہیں ہوسکتا۔

دو کمڑی ہوش میں آنے کا مناہ کار

(خان آصف)

## شهركوف

یہ کوفے کی اندھیری رات میں روشی کے ایک سفیر کا واقعہ ہے۔ وہ کوفہ جے ہماری کم علمی نے ایک ایسا شہر بنا دیا ہے کہ اس کا ذکر آتے ہی ہمارے ذہنوں میں شدید اختشار برپا ہو جاتا ہے اور دلوں میں اذبت و کرب کی تندو تیز لہریں اٹھنے گئی ہیں۔ پھر ہماری ساعتوں میں اہل کوفہ کے وہ الفاظ کو نجنے گئتے ہیں جو رسالت مآب ملے کے بحوب نواے حضرت امام حسین سے کہے گئے تھے۔ اس شہر کے رہنے والوں نے بڑے تھین کھات میں شہید کر بلا سے کہا تھا۔

"حسین ! ہارے دل تہارے ساتھ ہیں مرتکواریں یزید کے ساتھ۔"

تاریخ میں ان الفاظ کی بازگشت اس وقت سنائی دیتی ہے جب حضرت امام حسین اہل کوفہ کی دعوت پر دیار حرم سے لکل کر نتیج ہوئے صحرا میں کسی عسکری قوت کے بغیر تنہا کھڑے تتے اور اس تاریخی شہر کے باشندوں کو ان کا عہد یاودلا رہے تتے۔ پھرامام اور ان کے جال فار اپنے خون میں نہا میے مگر وہ عہد پورا نہ ہوسکا جس کا اظہار ہزاروں مطوط کے ذریعے کیا گیا تھا۔

الل كوفد كے دلول كا حال تو خدا بى جانا ہے مكر وہ اپنے اس عهد ميں ہے تابت ہوئے كہ ان كى تكواريں يزيد كے ساتھ تحيس ۔ پھر تہذيب انسانى كايہ خوں رنگ اور المناك واقعہ تاریخ كے صفحات پر اس طرح رقم ہو كيا كہ آج بھى سرز مين كوفد عام مسلمانوں كى نظر ميں ايك خطم معتوب كى حيثيت ركھتى ہے اور شايد قيامت تك كے لئے عراق كايہ مشہور شهر بياس، مظلوميت ، محروى اور بدعهدى كى نہ مننے والى علامت بن كر رہ كيا ہے۔ ہندوستان كے ايك ذبين شاعر بروفيسر ذكا صد بقى كے بقول \_\_

دشت الغت بمی نہیں کونے سے کم مر حسین دل یہاں پیاسا رہا

بے فک ! اس سرزمین پر دجلہ وفرات کے کنارے کچھ لوگ پیاسے رہ آئے مگرای مقام سے علم ومعرفت کے وہ چشے بھی کچھوٹ کے دہ جشے بھی کچھوٹ کے دہ جشے بھی کہ جن سے آج تک ایک مخلوق خدا سیراب ہورہی ہے اور اس میں بھی کوئی شبہیں کہ یہاں کے کہھوٹوگول نے حضرت امام حسین سے بدعہدی کی کین بعد میں آنے والوں نے خدا اور رسول منافع کے ساتھ اس

# طرح عبد بعمائے کہ ان کی جانیں تک وفت کی نیلام گاہ میں فروخت ہو تئیں۔

کوفے کی مخفرتاری میے کہاسے حضرت عمر فاروق نے اپنے دور خلافت میں آباد کیا۔ بعرے کے بعد عراق کے جس شہرنے زیادہ شہرت اور تاریخی حیثیت حاصل کی وہ کوفہ تھا۔ جب مدائن وغیرہ فتح ہو چکے تو رسالت مآب عظیم کے مامول حضرت سعد بن الی وقاص نے امیر المونین حضرت عمر ابن الخطاب کو ایک خطر تحریر کیا۔ " يہاں كى موسى فضا سے عرب بہت زيادہ متاثر ہوئے ہيں۔ يہاں تك كدان كے چروں كا رتك بى بدل كميا

حضرت عمر فے جوابا تحریر فرمایا۔ " اہل عرب کو وہاں کی آب و ہوا راس نہیں آسکتی متہیں ایسا مقام تلاش کرنا جاہئے جو بری اور بحری دونوں حیثیتیں رکھتا ہو۔''

اس علم کے پیش نظر حضرت سلمان اور حضرت حذیفہ نے کونے کی زمین کا انتخاب کیا۔ یہاں کی زمین رمیلی اور کنگر ملی تھی۔ ای وجہ سے اس کا نام کوفہ رکھا گیا۔ اسلام سے پہلے عراق کے فرمانروا نعمان بن منذر کا دارالحکومت يمى مقام تعا۔ اس دور كى مشہور عمارتيں" خورنق" اور" سدر "اى كے آس ياس تغير كى تحقيل۔ دريائے فرات سے قریب ہونے کے باعث یہاں کا منظر بہت خوش نما اور دلفریب تھا۔ اہل عرب اس مقام کو'' محبوب کا رخسار'' کہتے تنے۔شایداس کی وجہ ریہ ہے کہ یہاں مختلف قتم کے عمدہ پھولوں کا ایک طویل وعریض چن زارتھا۔

17 ہجری میں شہر کوفہ کی بنیاد رکھی گئی۔حضرت عمر کی ہدایت کے مطابق کونے میں جالیس ہزار خاندانوں کی آباد کاری کے لئے مکانات تقیر کے مے۔ شاہراہی جالیس ہاتھ سے ہیں ہاتھ تک چوڑی رکمی تی تھیں اور گلیاں اس قدر کشادہ تھیں کہ ان کی چوڑ ائی سر ہاتھ تھی۔ جامع مسجد کی عمارت ایک بلند چبورے پر تغییر کی تھی جس کے محن میں بیک وقت جالیس ہزار آدمی آسکتے تھے۔ جاروں طرف دور دور تک زمین مملی چیوز دی می تھی۔ پہلے ساری عمارتیں کھاس اور پھوٹس سے تیار کی می تھیں محر جب آگ کلنے کا واقعہ پیش آیا تو حضرت عمر نے اجازت دیدی کہ ا ینٹ اور گارے کی مدد سے عمارتیں بنائی جائیں۔ جامع مسجد کے آگے ایک وسیع سائبان تعمیر کیا حمیا تھا'جس کی لمبائی دوسو ہاتھ تھی۔اس سائبان کی تغییر کے لئے جوستون لائے مئے تھے ان کا تعلق ایرانی حکمران نوشیروال کی سمی عمارت

مغتوحه علاقه ہونے کے باعث اس ممارت کا کوئی وارث نہیں تھا الیکن حضرت عمر نے اسلامی عدل وانصاف کی اعلی ترین مثال قائم کرنے کے لئے مجوی (آتش پرست) رعایا کوتمام ستونوں کی قیمت اداکی اور بعد میں انہیں استعال کرنے کا تھم دیا۔ جامع معرکی حدود سے دوسو ہاتھوں کے فاصلے پر ایوان حکومت تیار کیا ممیا جس میں "بیت

اہمی چندروز بی گزرے منے کہ " بیت المال" میں چوری ہوئی۔ جب حضرت عمر فاروق کواس نا گوار واقعے کی اطلاع ملی تو آپ نے حضرت سعد بن الی وقاص کو تحریر کیا کہ " ایوان حکومت " کومبحد سے ملا دیا جائے۔حضرت سعد بن ابی وقاص نے امیر الموسین کی ہدایت کے مطابق یاری معمار" روز به " کوطلب کیا۔ وہ ایک بے مثال ماہر تعمیر تھا۔ اس نے پوری دلکشی اور موزونیت کے ساتھ" ایوان حکومت" کے" بیت المال" کومسجد سے ملا دیا۔ بیالک کارنامہ تھا

جس کا صلہ دینے کے لئے حضرت سعد بن ابی وقاص نے "روزبہ" اور اس کے ساتھی کاریگروں کو خلفیہ وقت کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ تاریخ کے اوراق اپنی تمام ترسیائیوں کے ساتھ کواہ ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے اس غیر مسلم معمار کی بہت زیادہ عزت افزائی کی اور تھم جاری فرما دیا کہ" روزبہ" کی زندگی تک اسے مقررہ وظیفہ ملتا رہے۔

شرکوفہ نے فاروقی خلافت کے زمانے ہی میں اس قدرعظمت وشان حاصل کر کی تھی کہ حضرت عمر اسے "راس الاسلام (اسلام کا سر) کہا کرتے تھے اور خقیقت تو بہ ہے کہ کوفہ اپنے ابتدائی دور ہی میں عرب کی طاقت کا مرکز بن کیا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا کمیا اس کی آبادی میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا۔ مگر بیخصوصیت ہرعہد میں برقر ار رہی کہ یہاں آباد ہونے والے عام طور برعر بول کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔

مشہور محدث وکیع بن الجراح رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں۔'' میں نے امام قعبی رحمتہ اللہ علیہ سے سنا۔ آپ فرمایا کرتے تنے کہ حضرت عمر فاروق نے اہل کوفہ کوجو خط لکھا تھا اس کا سرنامہ اس طرح تھا۔

"اہل اسلام کے سربراہوں کے نام۔"

قبیلہ بی عامر کے ایک محترم بزرگ کی روایت ہے کہ حضرت عمر نے جو خطاتح ریفر مایا اس میں اہل کوفہ کا ذکر اس طرح کیا ممیا تھا۔

" الله کا نیزه ..... ایمان کا خزانه اور عرب کا سر ..... اپی سرحدول کی حفاظت کرنے والے اور شہرول کو تہذیب و تمدن سے آراستہ کرنے والے ..... "

ایک دوسرے موقع پرشمر بن عطیہ امام شعبی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا۔
''عراق میں ایمان کا خزانہ ہے۔ اللہ کی تکوار ہے اور اس کا بھالا ہے، جہاں چاہتا ہے رکھ ویتا ہے (اس کے جلال و جروت) کی فتم! اللہ ضرور ضرور کونے والوں کی مدد کرےگا۔ زمین کے مشارق ومغارب میں۔جیسا کہ اس نے کنگریوں سے مدد کی تھی۔''

حضرت سالم حضرت سلمان فاری ہے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا۔ "کوفٹ اسلام اورمسلمانوں کا قبہ ( گنبد) ہے۔"

ایک اور روایت کے مطابق حفرت سلمان نے فرمایا کہ'' جس جوش اور جذبے کے ساتھ محم مصطفیٰ علی کے خوص کی ایک اور روایت کے مطابق حفرت سلمان نے فرمایا کہ'' جس جوش اور جذبے کے ساتھ محم مصطفیٰ علی ہے۔ جو محص مجمی زمانے میں مدینے کی حفاظت کی جاتی ہے۔ جو محص مجمی اسے خراب و ویران کرنا جا ہے گا اللہ اسے ہلاک ویر باد کرے گا۔''

شرکوفہ کے بارے میں سلمہ بن کھیل کی بیروایت بھی تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ ابی صادق نے فرمایا۔ '' میں اس بات کوتم سے بہتر جانتا ہوں کہ سب سے پہلے دجال کس شہر کے رہنے والوں کا دروازہ کھنکھٹائے ہوں''

خاطبین کی جماعت نے سوال کیا۔" وہ کون لوگ ہیں؟"
آپ نے فر مایا۔" تم لوگوں کے سوا دوسرا کون ہوسکتا ہے۔"

امام شعبی کی روایت ہے کہ قرظہ ابن کعب انصاری نے کہا۔ '' ہم لوگوں نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا تو حضرت عمر فاروق بہت کرم جوثی اور اصرار کے ساتھ ہمیں الوداع کہنے کے لئے تشریف لائے۔ آپ نے عسل اور وضو کیا اور

دوبارفر مايا\_

''تم لوگ جانے ہوکہ میں تہمیں رخصت کرنے کے لئے تمہار ہے ساتھ ساتھ کوں چل رہا ہوں؟''
ہم لوگوں نے عرض کیا۔'' ہم رسول اللہ ﷺ کے صحابی ہیں۔ای لئے آپ ہمار ہے ہمراہ چل رہے ہیں۔''
حضرت عمر ہے جوابا فرمایا۔'' یقینا ایسا ہی ہے گراس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے۔تم ایسے لوگوں کی طرف
جارہے ہو جو تلاوت قرآن کرتے رہتے ہیں اور اس طرح گنگناتے ہیں جیسے شہد کی تھیاں۔تم احادیث کے ذریعے
انہیں اس کام سے نہ روک دینا کہ وہ احادیث کے ذکر میں مشغول ہوکر کتاب الی کومجوری کی حالت میں (بالائے طاق) رکھ دیں۔ جاؤ دین کی حفاظت واشاعت کا کام سرانجام دو۔ ہیں اس کام میں تمہارا شریک ہوں۔''
سلمہ بن کہیل گی ایک روایت کے مطابق حضرت عمر فارون شنے اپنے ایک کمتوب میں اس تاریخ ساز شہر کے باشندوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

''اے کونے والو! تم عرب کا سراوراس کا تاج ہواورتم میرے تیر ہو جسے اِدھراُدھر پھینکا جاتا ہے۔ میں نے تم لوگوں کی طرف اللہ کے ایک بندے کو عامل بنا کر بھیجا ہے اور اسے اپنائس پرتر جیج دی ہے۔' حارثہ بن معنرب کہتے ہیں کہ میں نے وہ تھم نامہ پڑھا تھا جو حضرت عمر نے اہل کوفہ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا

'' ہیں نے تم پر عمار بن ماسر کو امیر اور عبداللہ بن مسعود کو معلم وزیر بنا کر بھیجا ہے۔ ابن مسعود کو بیت المال کی افسری بھی دی گئی ہے۔ یہ دونوں حضور اکرم میں نے اللہ کی وقار اصحاب میں سے بین جومعر کہ بدر ہیں شریک تھے۔ اس لئے ان کے احکام کو دل سے سننا اور اطاعت کرنا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے تمہارے لئے عبداللہ بن مسعود کو اپنی ذات پرتر جے دی ہے۔''

یہ حفرت عبداللہ بن مسعود بی جانفثانیوں کا نتیجہ تھا کہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے بعد کونے کو تیسرے دارالعلوم کا شرف حاصل ہوا۔ جب حفرت علی کرم اللہ وجہ کوفہ تشریف لائے اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے علمی کارناموں کو ملاحظہ فرمایا تو آپ نے بہت زیادہ جیرت ومسرت کا اظہار کیا۔ حضرت ابن مسعود کے حلفہ درل میں بیک وقت چار چار جزار طلبا کا ہجوم رہتا تھا۔ جب کو فے کی علمی حیثیت میں اس قدراضافہ ہو گیا تو ہوئے برے صحابہ بھی بہاں تشریف لاتے رہے۔ بعض روایات سے پتا چلا ہے کہ اصحاب رسول کھنے کی اس جماعت میں بدری صحابہ محمی شامل سے معتبر تاریخی حوالوں سے اس حقیقت کی نشاندہی ہوتی ہے کہ پچھ صحابہ کرام نے بھی اس شرکوا پی مستقل میں شام کا منالیا تھا۔

یہودی الاصل مسلمان بزرگ محابی حضرت کعب احبار کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ "اسرائیلیات" کے ماہر سے اورکی پر اسرار علوم پر آپ کو دسترس حاصل تھی۔ ان علوم میں "جنز" اور" نجوم" کو بھی شار کیا جاتا ہے۔ حضرت کعب احبار کے متعلق بیروایت بھی مشہور ہے کہ آپ نے کئی روز پہلے حضرت عمر فاروق کی شہادت کی پیش کوئی کر دی تھی۔ اخبار کے نام سے بیواقع بھی مضوب ہے کہ ایک بار حضرت عمر نے آپ سے مختلف طبقات زمین کی صفات کے بارے میں دریافت کیا تھا۔

جواباً کعب بن احبار فن فرمایا۔ "حق تعالی نے اپی محلوق کو پیدا کیا اور پرجو چیز جے جابی عطا کردی۔ عمل

نے اہل عراق ( کوفہ) کو پند کیا اور علم نے کہا میں اس شمر کے ساتھ ہول۔"

اس روایت سے قطع نظریہ کوشہ زمین علمی اعتبار سے اس مقام تک پہنچ کیا تھا جہاں فقہ اور کوفہ لازم و ملزوم سمجھے جاتے سمجے مشہور و مستند تاریخ '' طبقات ابن سعد'' میں ایک بزار سے زیادہ فقہائے کوفہ کا تذکرہ موجود ہے۔ اہل وائش کی اس جماعت کثیر میں ڈیڑھ سو کے قریب محابہ رضی اللہ عنہم کے اسائے کرامی بھی روشن نظر آتے ہیں۔

## ایک عجیب خواب

ای کونے کی وہ تاریک رات تھی جب ایک آسودہ حال فضی بستر پر دراز تھا اور شدید اضطراب کے عالم ہیں اپنے خالق کو پکار رہا تھا۔ ویے والے نے اسے دنیا کی ہر نعت بخشی تھی، مگر پھر بھی وہ نا قابل بیان کرب ہیں جتلا تھا۔

'' اے رب جلیل میری رہنمائی فرما کہ اب میں کدھر جاؤں؟ جھے نہیں معلوم کہ میرے قدم منزل کی جانب اٹھ رہ جہیں یا ہیں ہوش وخرد کے غبار میں کم ہوگیا ہوں؟ بہنگ ! تو نے انسان کو بہتر ین صورت پر بیدا کیا اور پھر اسے ان چیز وں کاعلم بخشا، جنہیں وہ نہیں جانتا تھا۔ عشل بھی تیری بارگاہ کرم کی عطا ہے اور خبر بھی تیرے در تشیم کی اسے ان چیز وں کاعلم بخشا، جنہیں وہ نہیں جانتا تھا۔ عشل بھی تیری بارگاہ کرم کی عطا ہے اور خبر بھی تیرے در تشیم کی بھیک ہے۔ تو علیم بھی ہے ۔ تو علیم بھی ہے۔ تو علیم بھی ہے۔ تو علیم بھی ہے ۔ تو علیم بھی ہوا کہ کے دینار چند حرفوں کے موان ذات اور فہم و ادراک کے دروازے کھول دے۔ تیرے تی پاس ارض و ساء کی نجیاں ہیں، جھی پہلی مو جاؤں۔ تیرے سایہ رحمت سے نکل جانتا ہے کہ اگر تیرا کرم ایک لیے کے لئے بھی جھی پر سایہ گان نہ ہوتو ہیں ہلاک ہو جاؤں۔ تیرے سایہ رحمت سے نکل کرمیرا وجود و عدم سب برا بر ہے۔ ہیں تو پہلی تیرے دم و کرم کے حوالے سے جاتا ہوں۔ اے بے حساب دینے حساب دینے میں انہا ور آنکھیں آنسوؤں سے تو تھیں۔ یہ گرمیز خوالا اس طرح ما تک رہا اور پھر ما تکے والا اگری نیز سو حال رہا تھا اور آنکھیں آنسوؤں سے تو تھیں۔ یہ گرمیز نیک جاری رہا اور پھر ما تکنے والا اگری نیز سو میں رہا اور پھر ما تکنے والا اگر میں بہت دریک جاری رہا اور پھر ما تکنے والا اگری نیز سو میں ا

ایسے جانگداذکوں میں نیند کہاں آتی ہے گرقدرت چاہی تھی کہ وہ خواب کی دنیا میں چلا جائے۔ بالآخراس کے اعصاب پر نیندمسلط کردی گئی۔ پھرای نیند کے عالم میں وہ بے قرار ومضطرب انسان اپنے کھر کی چارد ہواری سے باہر لکلاکو نے کی گھیاں اور شاہرا ہیں عبور کیں۔ اب وہ ایک نامعلوم منزل کی طرف رواں تھا۔ کی شہر آئے اور گزر گئے گراس کے بے چین قدم کسی مقام پر نہ تھہرے۔ وہ منزل خواب کا مسافر تھا۔ سنر جاری رہا۔ یہاں تک کہ عراق کی صدود بھی ختم ہو گئیں گرمنزل ابھی بہت دور تھی۔ پھروہ جاز مقدس میں داخل ہوا۔ ارض پاک کا ایک ایک ایک ایک درہ بحدہ طلب تھا۔ اس کا سرنیا زخم ہو گیا اور وہ دست بستہ حالت میں آگے بر حتار ہا۔ بالآخر رات رات بھر جائے والی آٹکھوں کے سامنے گنبد خطر اکا منظر جانفزا طلوع ہوا۔ سافر کے دل کی دھو کن تیز ہوگی۔ غلام آ قا کے حصار ادب میں آ بہنچا تھا۔ جلال قدی کے اثر سے آٹکھوں کی بیمائی زائل ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ اس لئے آٹکھیں زمیں بوس ہو گئی کرنا کا مو اس جانمیں جا ہتا تھ رہے گئی کرنا کا مو نامراد واپس جانا تیں جا ہتا تھی۔ بھی آگے کو دو تشذیب علم وآگی کے سمندر سے اتنا قریب بھی کرنا کا مو فادی قیل اور واپس جانا تھی۔

اس فے سوچا اگرزم زم رسالت مالے سے مل سرانی اس کے مقدر میں نہ ہوتو پھر چند قطرے بی طلق سے از

جائیں اور اگر قسمت یہاں تک بھی یاوری نہ کرے تو پھر کم سے کم زبان ولب بی اس لذت لازوال ہے آشنا ہو جائیں۔ خوشبوئ نبوت ﷺ سے پیرئن معطر نہ ہوتو خاک مدینہ سے سرشار ہو کر گزرنے والی مبااس کے دامن بی کو چھولے۔ بس بیاعزاز بی اس کی سربلندی کے لئے کافی ہوگا۔ بیسعادت بھی کے ملتی ہے؟ ای وارفکی شوق نے مسافر کو مزید آگے برضنے کی توانائی بخش۔ اب وہ سرور کوئین سکا کے قدموں میں کھڑا تھا۔ یہ کیسی حضوری تھی کہ جہاں جبرئیل امین علیہ السلام بھی ایک خاص فاصلے کے ساتھ با ادب کھڑے رہتے تھے۔ وہاں کونے کے ایک باشندے کو اس قدر قربت کا شرف حاصل ہوگیا تھا۔

نظر وہ ہے جو اس کون و مکاں کے پار ہو جائے مگر جب روئے تابال پر پڑے بیکار ہو جائے

اگر چہ مسافر خود بھی اہل نظر تھا'لیکن کس آنکہ ہیں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ پیکر رسالت ﷺ کی ضیاباریوں کو برداشت کر سکے۔ خاک کے سینے سے جب نبوت ﷺ کا وہ مہر منیر طلوع ہوا تو مسافر کی بصارت بھی ختم ہوگئی۔ اب گردو پیش کی تمام اشیاء اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوگئی تھیں۔ مسافر کا ذہن جاگ رہا تھا' گر برینائی معدوم تھی اور لگاہوں کے سامنے کئی تجابات حائل ہو چکے تھے۔ اب اس کے دل و جاں پر ایبالرزہ طاری تھا جیسے قیامت نازل ہو پکی ہواور زمین کو ایک نا قابل فہم طاقت کے ساتھ ہلایا جا رہا ہو۔ اس جنبش ارض کے سامنے دنیا کے تمام زلز لے بیج سے۔

خوف ودہشت ہے مسافر کی آنکے کھل گئی۔ اس کا پورا بدن پینے سے تر تھا۔ وہ لزرتے ہوئے جسم کے ساتھ اٹھے کر بیٹے گیا۔ اس نے اپنے اطراف پر نظر ڈالی۔ نہ وہ منظر تھا نہ مسافر' نہ آنکے تھی' نہ وہ منزل۔خود اس مخص کا اپنا مکان تھا' بستر تھا اور شہر کوفہ تھا۔

دیار مدینۂ قبررسول ملک دست غلام نیشہ زنی 'بادبی کی انتہا' مستاخی اور سرکشی کا عروج 'یہ سب کچھ کیا تھا؟ وہ فخص کا نب اٹھا جس مرقد اطہر ملک پر فرشتے شب و روز درود و سلام پیش کرتے ہیں ہیں نے اس طرح اس کی بے حرمتی کی ؟ وہ مٹی جس پرعرش اعلیٰ سے براہ راست رحمت باری نازل ہوتی ہے ہیں نے اسے اپنے ہاتھ سے منتشر کر دیا۔ یہ کیسا جرم ہے؟ منگین نا قابل معافی جرم۔''

سوچنے والاسوج رہا تھا۔ '' وہ تو محض ایک خواب پریٹاں تھا۔ ''عقل نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔
'' اگر خواب تھا تو اس کا زوایہ تہدیل بھی ہوسکتا تھا۔ اس فض نے اپنے آپ کو خاطب کرتے ہوئے کہا۔
'' خواب میں رسم غلامی بھی ادا کی جاسکتی تھی۔ حضور آتا، درود وسلام بھی پیش کیا جاسکتا تھا۔ پھر یہ بیشدزنی کیوں تھی؟
کیا میری فطرت میں سرکٹی شامل ہوگئ ہے؟ کیا میں صرف اپنی زبان سے رسالت متالے کی تقدیق کرتا ہوں؟ اور جب روح کی گوائی کا وقت آتا ہے تو وہ باغیانہ روش افتیار کر لیتی ہے؟ کیا یہ میری عقل کی مصح عکای ہے؟ کیا میرے

زبان ودل میں اس قدر نمایاں تعناد موجود ہے؟ کیا معاذ اللہ! میں ہلاک ہوگیا؟ کیا بیمیری حقیقی شخصیت ہے جو عالم خواب میں بیدار ہوئی؟ اے میری عمر کریزاں! یہی ہے ان لوگوں کا صلہ جواپنے عہد پورے نہیں کرتے۔''اتنا کہہ کر وہ مخص رونے لگا۔ بیگر بیدوزاری اتنی شدید تھی کہ پڑوسیوں کی آنکھ کمل کئی پھر سننے والوں کواس کی شدت کر بیہ پرشور ماتم کا گماں ہونے لگا۔

وہ پڑے آہنی اعساب کا انسان تھا۔ والدگرائی کے انقال پہمی اس نے صرف آنو بہائے تھے۔ جنازے میں شرکی سیکڑوں افراد میں کسی ایک نے بھی اس کے ہونٹوں کو آبادہ فغال نہیں دیکھا تھا۔ قبر میں اتارے جانے کے وقت بھی وہ ساکت و خاموش تھا۔ جب اس کے شین وہ ہریان باپ کے جسم کو تہد خاک رکھ دیا گیا اور بیمزیز ترین ہت اس سے ہمیشہ کے لئے رفست ہوگئ، تب بھی اس نے بافقار ہوکر اپنا گریبان چاک نہیں کیا 'فریاد کی کوئی لے بلند نہیں ہوئی، کوئی حرف شکایت لیوں تک نہ پہنچا۔ بس آٹکھیں اشک بار ہوئیں اور پھر اس نے اپنے والدگرائی کو بلاے باوقار اعماز میں الوواع کہا۔ وست قدرت نے اپنے آفاتی اصول کے تحت اس کے سینے پرداغ تیسی جا ویا۔ ایک کرب تاک فضا میں بھی اس نے غیر اسلامی رسموں کی تقلید نہیں گی۔ وہ رویا گر اہل ایمان کی طرح۔ اس نے ایک کرب تاک فضا میں بھی اس نے غیر اسلامی رسموں کی تقلید نہیں گی۔ وہ رویا گر اہل ایمان کی طرح۔ اس نے مخص اپنی نو جوانی میں اس قدر جذباتی حادثے سے کر رنے کے باوجود تا بت قدم رہا' پھراچا تک اسے کیا ہوگیا تھا؟ وکیا تھا؟ وکیا تھا؟ درائل ہوگئ تھی کہ شور وفغاں گھر کی دیواروں سے بلند ہوکر پڑوسیوں کی ساعتوں پراثر اعداز ہونے لگا تھا۔

ابھی اس مخص کی کریدوزاری کالتلسل برقرارتھا کہ قریب کی مسجد سے مؤذن کی مدابلند ہوئی۔

"الله سب سے بڑا ہے۔ میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمطفیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ جیسے بی یہ کلمہ سرمدی فضاؤں میں گونجا، رونے والے کی بچکیاں بند ہو گئیں گر آنکھوں سے آنسو برستور بہتے رہے۔ پھراس کے قدم خانہ خداکی طرف اٹھنے گئے۔ نماز پڑھنے والوں کی جماعت قائم ہوئی پچھ دیر بعد اہل ایمان رسم بندگی اواکر کے اپنے اپنے کھروں کو چلے گئے محروہ مختص ایک کوشے میں تنہا بیٹھا رہا۔

ایک ہار پھر رات کا خواب اس کے ذہن کی سلم پر امجرنے لگا۔خیالات کی رومنتشر ہوئی تو وہ کونے کی حدود سے لکا کر مدینہ منورہ بننج ممیا۔خواب کا ایک ایک تفش تصورات میں مجسم ہوتا رہا۔

"تيشه-آرام كاورسالت على - بيكرنور-"

وہ خوف و دہشت سے لرز کررہ کمیا۔ اب بجدہ ہی تنہامقام عافیت تھا۔ اس نے پیٹائی زمین پر رکھ دی اور نہایت پر سوز کیج میں اپنے رب کی کبریائی بیان کرنے لگا۔ پھر کداز قلب یہاں تک بڑھا کہ لفظ کیسلنے لگے۔ آخر زبان نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔

کی دن تک وہ الی بی حالت کرب ہے دو جارد ہا۔ کس سے اپناغم بیان کرتا؟ اس کا توغم بی ساری دنیا ہے فرالا تھا۔ کیا کس سے بیکہتا کہ میں نے عالم خواب میں سرور کو نین بھانے کے مزار اقدس پر بیشہ زنی کی ہے؟ اپ اس مستا فانہ طرزعمل کو وہ کس طرح زبان پر لاتا؟ کیا یہ بے ادبی کی انتہا نہ تھی؟ پھر وہ خود اپنے اس تصور پر لرزہ براندام رہتا تھا کہ یہ خواب اس نے کیوں دیکھا؟ قبر رسول بھانے کو کھودتا کہیں انسانی فطرت کی سرکھی کی علامت تونہیں؟ کہیں

وہ کی بڑی گمرائی کا مرتکب تو نہیں ہور ہا ہے کہ خدانے اسے خواب کے ذریعے تعبید کی ہے؟ اس کے منتشر د ماغ میں بے شار خیالات میں الجمتار ہا یہاں تک کہ اس کے دنوں کا چین عارت ہو گیا اور داتوں کی نیند حرام ہوگئی۔ ایک اضطراب مسلسل تھا جس نے اس کے اعصاب کوشکتہ کر کے رکھ دیا تھا۔

جب بہ جائگداز کرب حد سے گزراتو وہ مخص اپنے ایک عالم و فاصل دوست سے راز دارانہ لیجے میں مخاطب مولہ" میرے دل پر ایک بارگرال ہے جومیری روح تک کو پکھلائے دے رہا ہے۔"اس نے اپنی اذبت ناک مخکش کاذکر کیا' محر خواب کی تفصیلات مونوں تک نہ آنے دیں۔

"تم تو خودفن تعبیر سے واقف ہو۔" دوست جبرت زدہ ہوکر بول رہا تھا۔" تم نے اکثر لوگوں کے خوابوں کی تعبیرات بیان کی جیں اور وہ درست بھی ثابت ہوئی جیں۔ پھر ابنی ذات کے بارے جی بیت تذبذب بیکٹکش کیوں؟ خود بی خواب کی نوعیت کا اندازہ کرواور مطمئن ہو جاؤ۔ جہیں کسی ماہر تعبیر سے رجوع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟" دوست نے بردی غیر جانبداری کے ساتھ مشورہ دیا جو حقیقتا درست تھا۔

خواب دیمے والے فض کی عالمانہ حیثیت اہل کوفہ پر روز روش کی طرح عیاں تھی۔ سارا شہرخوداس کے روبرو اپنے الجھے ہوئے مسائل پیش کرتا تھا اور وہ انہیں اس طرح حل کر دیا کرتا تھا کہ لوگ مطمئن ہوکر اپنے گھروں کولوٹ جاتے ہے۔ گرآج ای فض کو ایک ذاتی خواب نے عاجز کر دیا تھا۔" اگر اس خواب کی تجیر اتن ہی آسان ہوتی تو جس اپنے رہب کے حضور مسلسل کی راتوں تک گریہ وزاری کیوں کرتا؟ روئے زمین پر شاید ہی کی فض نے ایسا عجیب خواب دیکھا ہوگا؟ میں اپنے تمام ترعلم کے باوجود اس کا مفہوم بھنے سے قاصر ہوں۔ خدا میری بے چارگ پر رحم فراے کہ اب اس کی دیکیری کے بغیر ہدایت مکن نہیں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ خواب ایک راز ہے' ایک مقرمے جانیک اشارہ ہے۔"

''اگراآپ کے دل پر بیراز منکشف نہیں ہوسکتا تو پھرامام محمد بن سیرین رحمتہ اللہ علیہ ہے رجوع سیجئے۔'' دوست نے مشورہ دیتے ہوئے کھا۔

حضرت امام ابن سیرین رحمته الله علیه کا نام من کراس فض کی آنکموں میں آنسوآ گئے۔ افسوس امام ابن سیرین رحمته الله علیه کا نام من کراس فض کی آنکموں میں آنسوآ گئے۔ افسوس اب امام ابن سیرین رحمته الله علیه کیا دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اگر وہ ہم لوگوں کے درمیان موجود ہوتے تو میرے اضطراب کی مید کیفیت نہ ہوتی۔ میں امام رحمته الله علیه کی بارگاہ میں حاضر ہوکر بے ججبک اپنا خواب بیان کر دیا۔ صدحیف! کہ ابن سیرین رحمته الله علیه کی طرح اب کوئی دوسرا انسان دور دور تک نظر نہیں آتا۔"

دوست خاموش ہو کیا اور اپنی اس بے خبری پر اظہار عدامت کرنے لگا کہ امام ابن سیرین رحمتہ اللہ علیہ کے انتقال کو دس سال ہو گئے اور اسے پتا بھی نہیں چلا کہ مجلس علم سے کیسا با کمال اٹھے کر چلا گیا۔

وقت گزرتا رہا اور گردش روز وشب کے ساتھ اس فض کی بے قراریاں بھی برحتی رہیں۔ پھر ایک دن کسی نے ایک ایسے بزرگ کے متعلق خبر دی جو کوفے میں کوشہ شینی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ کہنے والے نے کہا کہ وہ بزرگ ونیا کے ہنگاموں سے دور رضائے اللی میں کم رہتے ہیں۔ عبب نہیں کہ وہ تعبیر خواب کا علم بھی رکھتے ہوں۔ سننے والے نے سنا اور پھر اس کے مضارب قدم ایک ایسے مردی پرست کی طرف اٹھنے گلے جے کسی امیر وقت کی پروائتی اور نہ کی خلیفہ فما سلطان کا خوف۔

موششین بزرگ نے آنے والے مخص کی طرف دیکھا۔ چندلحوں کی بات تھی۔ نگاہ معرفت کے سامنے کی زمانے آئے اور کزر مے۔خواب بیان کیا میا۔ بزرگ کی نظریں مسلسل اس مخص کے چہرے کی محرال تھیں۔

"ایک غلام اس بے ادبی کا تصور بھی نہیں کرسکتا کہ وہ اپنے آتا کی خواب گاہ جلال پر بیشہ زن ہو۔ کیا غلام کے کئے یہ ہلاکت کی خبر میں ہے؟" کہنے والے کا لہجد رفت آمیز تھا۔

" تیں ہر کر تہیں۔" بزرگ کے ہونوں پر خفیف ساتمبھم تھا اور اس کی نظریں مستقل اس مخص کے چہرے پر مرکوز \*\*\* محیل۔"بدیراشرف ہے بری خبرہے۔"

خواب بیان کرنے والا جرت زوہ تھا، بے شار اذیت ناک کے گزرنے کے بعد بیر پہلی ساعت آئی تھی جس مس سلامتی کا پیغام بوشیده تھا۔

" تم جران كيول مو؟" بزرك في مشفقانه ليج مي يوجما

"میرے لئے تو غلامی بی کا شرف کافی ہے۔ "اس فض نے عاجزی سے کہلا" آپ کس شرف کی خبر دے رہے ہیں؟"

" ہم سب ای ذات اقدی کے غلام ہیں مرکھے غلام شاہانہ انداز رکھتے ہیں تم وہی غلام ہو جے آتا کی بارگاہ سے شہنشا ہیت کا اعزاز ملنے والا ہے۔ عفریب تم مخلوق خدا کے دماغوں بر دلوں پر اور روحوں پر حکومت کرو گے۔ مهمیں ایک ایبا تاج پہنایا جائے گا جے نہ کوئی چمین سکے گا، ندا تار سکے گا اور نداس برموی انقلاب اثر انداز ہوں کے۔اس کی آب و تاب مدیوں پرمحیط ہوگی۔آنے والے قیامت تک اس کی رخشندگی دیکھیں کے۔ زمان ومیکال اس وقت تک اسے دمندلانہ کر عیس مے جب تک سورج اپنی روشی سے محروم نہ ہوجائے، آسانوں کی طنابیں نہ مینی دی جائیں اورز مین موت ہے فکست کھا کر فکڑے فکڑے نہ ہو جائے۔"

" كيا من جمي ، ايراني انسل أيك عام انسان؟" المخض كي جيرت مي مزيد اضافه موكيا تقاـ

" كيها عرب كيها عجم؟ قادرمطلق كا فيعله! جبار ومتكبر كاتحم! وه مالك ارض وسا، وه ب نياز جه جا ب عطا كرے۔معاذ الله كون ہے اس كى مرمنى ميں رخنہ اعدازى كرنے والا؟ كون ہوسكتا ہے؟ كوئى بھى نہيں۔ "بزرك كا جوش گفتار قابل دید تھا۔ ' میرے قریب آؤ۔' نہ ریکوئی تھم تھا' نہ کوئی التجا' ایک مختفر ساکلمہ تھا جوان کی زبان سے عجیب

خواب بیان کرنے والا یہاں تک آ مے بوحا کہ جسمانی فاصلے بہت کم رہ مئے۔ پھروہ بزرگ خم ہوئے اور اپنے مونث مخاطب كى يديثانى يرركه ديئے۔" روزازل لوح محفوظ يريمي رقم كيا حميا تعا۔"

اس کے بعدان آعمول کو بوسے دینے لکے جوخواب میں رسالت مآب عظفے کے دیدار سے شرف یاب ہوگی محيل - " بال بيروى أكوب- خداك مم وى أكوب-

مريزرك اين خاطب كرر رونول باته ميرن كلي "بدكت م وى فض موجوكاب وسنت كملم كو زنده كرك كاريك اس خواب كى تعبير به دواتهي كارزار حيات من استقامت بخفي "بد كمت كيت بررك رون مكے اور پر و مخص محى الحكبار ہوكيا جس نے بيمقدس وظيم خواب ديكها تھا۔

مافظ ابوالحائ نے اس خواب کے بارے میں تحریر کیا ہے کہ ان بزرگ نے تعبیر بیان کرتے ہوئے اس فض

کے ذریعے مردہ علم کے زندہ ہونے کی بثارت دی تھی۔

بعض مؤرجین نے اس خواب کی تفصیلات دوسرے انداز میں پیش کی ہیں جگران سب کامفہوم ایک ہے کہ مردہ علم دوبارہ زندہ ہوجائے گا اور قدرت بیمنصب جلیل کونے کے ایک باشندے کوعطا کرے گی۔

تاريخ عالم يرتقش دوام ثبت كرف والاكوفى كاوه باشنده كون تعا؟

نصف شب کے سنا ٹول میں اینے خالق کے حضور خم رہنے والے کفر و باطل کی تاریکیوں میں ایمان ورائی کے اجالے روئے زمین پراسے وقت کے سب سے زیادہ دانشمند عابدوں اور زاہدوں کی جماعت میں سربلند پر ہیز گاروں کے پر ہیز گار اہل دل کا مبر وقرار مسافر مدینہ و نجف راہ خدا میں سر بکف، شعلہ بچال قرآن بدست بیا سے مردی يرست معزت نعمان بن ثابت الم اعظم الوحنيف رحمته الله عليه

جب آئن کرے بھو گئے

اران کا آتش کدہ جومد ہوں سے روش تھا طلوع اسلام کے بعد 14 ہجری میں بھے کیا۔ آگ کے پجاری کہا كرتے منے كر يد منطل بھى سردنيس مول كے اور انبيل بجمانے والى مخلوق آج تك پيدائيس كى كئى۔ مرجب ايمان كى تیز ہوائیں فاران کی چوٹیوں سے از کر ایران کے میدانوں میں داخل ہوئیں تو پھرسب کھے خس و خاشاک کی ماند اڑنے لگا۔ توشیروان کی تادر وقیمتی یادگاریں ایک ذرہ خاک سے بھی حقیر مخبریں اور ایوان کسریٰ کے میتار زمین بوس ہو گئے۔شابان مغرور کےنب نامے ورق ورق ہو کر بھر مے۔ان کے کامدسر معوکروں سے یامال ہونے لکے ہڈیاں و كو كر و في اور چرمنى كى بم رنگ بوتئى \_ يهال تك كدان كى آخرى نشانيال تلاش كرنے والا بھى كوئى باقى ند بچا۔ اتی قدیم اور طاقتورسلطنت کی بساط بوں الی کدمر شدخوال تک ندرہے۔ ماتم مساروں کو بھی قانون مکافات مل نے کھا لیا۔موت کا خونی دہن اینے پورے طول وعرض کے ساتھ کھلا ہوا تھا اور عیش برست ابران کی فضاؤں میں بہت دن تک میہ ولناک مدا کوجی رہی۔

" ہے کوئی اور ..... ہے کوئی اور ۔"

محرنتیب وقت نے جوابا کہا۔" کوئی نیس کوئی نہیں۔سوائے اللہ کے۔" بہآواز سنتے بی مسلمانوں کے امیرالشکر حضرت سعد بن وقام فی شمشیرا پی نیام میں چلی می اور نہ جانے کتنی راتوں سے عالم کرب میں جامنے والے امیر المومنين حصرت عمر فاروق كوقرارة ميا\_

خدانے مسلمانوں سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ ایرانی آتش کدے کو بچما دیا میا۔ اپی تمام تر تباہ کار یوں کے ہاوجود آگ ایک بے حقیقت شے ہے۔ یانی کی چند بوئدیں جے را کھ کردیں وہ خدا کیے ہوسکتا ہے؟ آج بہ بات اہل اران کی مجمد میں آئی تھی اور وہ قطار در قطار حلقہ اسلام میں داخل ہور ہے تھے۔ پھر بھی بے شار دلوں میں نغاق تھا اور وہ بچے ہوئے شعلوں کی یادوں کو سینے سے لگائے ہوئے اپنی شکتہ زندگی کو مادفات کی شاہراہ پر مینی رہے تھے۔اگر الل ایمان جاہے تو ان کے جسموں کوسروں کے بوجہ سے ہلکا کر سکتے تنے لیکن اسلام میں جروا کراہ کی مخبائش نہیں۔ وہ امان طلب کرنے والوں پر ایک مہربان کی طرح سابیکن ہوجاتا ہے اور فاتے ہونے کے بعد بھی انہیں ان کے عقائد پرچیوڑ دیتا ہے۔ ایراندل کے ساتھ بھی اسلام نے اپنی رواداری اور اعلیٰ ظرفی کی اس روایت کوزیرہ رکھا تھا۔ مفتوحہ علاقے کے لوگ کمل آزاد تھے اور انہیں مطلق العنان حکمرانی کے سواد نیا کی ہرآ سائش حاصل تھی۔ پھرجن کے لئے ہدایت لکھ دی مئی تھی وہ ہدایت یا گئے۔

ان بی ہدایت یافتہ افراد میں ایک فض زوطی بھی تھے۔ زوطی پرکوئی تشدونہیں کیا گیا تھا۔ وہ بھی اپنے دوسرے ہم وطنوں کی طرح خدا کی زمین پرآزادانہ چلتے تھے مگر دل میں ہر وقت ایک خلش کی رائی تھی۔ آخرای خلش نے آئیں آئش پرستوں کے حصار سے باہر کھنچ لیا۔ اب وہ دل سے اسلام کی صدافتوں کا افراد کرنے گئے تھے۔ پھر سے افراد زبان تک آگیا۔ زوطی اپنے آباؤ اجداد کے عقائد کی نفی کررہے تھے۔ صحرائے عرب اور سرز مین ایران میں مادی افتبار سے کوئی تقابل نہیں تھا۔ رسول عربی تھا کہ کی نفی کررہے تھے۔ صحرائے عرب اور سرز مین ایران میں مادی اعتبار سے کوئی تقابل نہیں تھا۔ رسول عربی تھا کہ کی نفا استعال کرتے تھے۔ جدید افتصادی نظریات کے لحاظ سے اہل عرب لیس ماندہ تھے کر حقیقت سے ہم پہنتے اور معمولی غذا استعال کرتے تھے۔ جدید اقتصادی نظریات کے لحاظ سے اہل عرب لیس ماندہ تھے کہ آئیس ساری ونیا ہمکاری نظر آتی تھی۔ اس کے برعش ایرانی باشندے بے بناہ وسائل کے مالک تھے اور خودکو ترتی یافتہ قوموں میں سرفہرست شار کرتے تھے۔ ان کے غرور و تکبر کا حال بیتھا کہ آئیس

الل ایران کے سلی تعصب کی انتہا یہ تھی کہ سیروں سال گزر جانے کے بعد جب مشہور فاری شاعر فردوی نے "
"شاہنامہ ایران" تصنیف کیا تو اس کے قلم سے تحقیر ونفرت کا زہر نمینے لگا۔ دربار میں عرب سفیروں کی آمد پر ایرانی شہنشاہ پرد گرد نے آئیں اس طرح مخاطب کیا۔" اے سوسار (چھکلی سے مشابہ جانور) کا موشت کھانے والے۔ اور شہنشاہ پرد گرد نے آئیں اس طرح مخاطب کیا۔" اے سوسار (پھپکلی سے مشابہ جانور) کا موشت کھانے والے۔ اور

اے اونٹ کا دورہ پنے والو!"

تلی برتری کے اس انداز میں زولی کا خاندان بھی امیر تھا۔ ایک دن جب زولی نے قرابت داروں کواپے فکری اور روحانی انقلاب سے آگاہ کیا تو آتش پرستوں کو بول محسوس ہوا جیسے کرہ ارض پر قیامت نازل ہوگئ ہے۔ خونی رشتوں نے انہیں برے خضب ناک لیجے میں بکارا۔

"الے علیم نوشیرواں کے بے عمل وارث! تو نے صحرائے عرب کے ان لوگوں کا عقیدہ افتیار کرلیا جنہیں انسانی تہذیب و تدن چھوکر بھی نہیں گزرے۔ یہ کیما خلل د ماغ ہے کہ تو نے شاہان فارس کے جاہ وجلال کو وحشت اثر ریجزاروں کے حوالے کر دیا۔ آخر تھے کیا ہو گیا ہے؟ تو اپنے نامور بزرگوں کی آوازیں کیوں نہیں سنتا؟ کیا مسلمان ساحروں نے تیری ساعت پر قبل لگا دیے؟"

(بعض عقیدت مندوں نے زولمی کا سلسلہ نسب ایرانی شہنشاہ نوشیروان تک پہنچا دیا ہے ای لئے نوشیروان کا نام لے کران پرطعنہ زنی کی می میں۔)

" بال میں دشت عرب کے قلب سے انجرنے والا وہ نغمہ من رہا ہوں جس کی ساعت سے سلاطین وقت محروم رہے۔ آج میں اپنے مورث اعلیٰ کی بلعبی پر ماتم کررہا ہوں کہ وہ اس کلمہ لازوال کو سنے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے۔" زولی اہل خاندان کے روبرونہایت ب باکی سے بول رہے تھے۔" مسلمانوں کے خدا کے سامنے ہمارا خدا بجو کہا۔ ب فلک اعرب سے آنے والوں کا خدا تھیم بھی ہے اور لائق پرسٹش بھی۔"

"اسلام کا بیسیلاب عارضی ہے۔" عزیزوں نے لہد بدل کر زولی کو سمجھانے کی کوشش کی۔" مروش وقت نے مارسی کا بیسیلاب عارضی ہے۔" عزیزوں نے لہد بدل کر زولی کو سمجھانے کی کوشش کی۔" مروہ آگ دلوں میں ہیشہ بجڑ کتی رہے گی۔ تم زبان سے پہلے بھی کو کوئی بھی اقرار کرو مارسی کا دیے مگر وہ آگ دلوں میں ہیشہ بجڑ کتی رہے گی۔ تم زبان سے پہلے بھی کو کوئی بھی اقرار کرو

### خرفقیه اعظم 22

کیکن اینے دل کو ای آگ سے روٹن رکھو۔ آگ ہی یز دال کی ذات ہے آگ ہی اس کے بندول کی نجات ہے۔'' ذہنول کی بجی اب بھی قائم تھی اور دلوں کی ٹیڑھاپ بھی برقر ارتھی۔

زوطی نے اپنے مامنی کی طرف لوٹے سے انکار کر دیا۔ پھر ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا ، جور سمول بعناوت کرنے والوں کے لئے جائز سمجھا جاتا ہے۔ پہلے تمام اہل خاندان نے زوطی سے معاشرتی روابط منقطع کر لئے۔ ترک تعلق کرنے والوں میں زوطی کے مال باپ بھی شامل تھے۔ سب سے زیادہ قر سبی رشحے تا معتر تخبر سے تھے۔ مگر شریک حیات نے غیر معمولی جرات کا مظاہرہ کیا اور زوطی کی خاطر ہرشے سے منہ موڑ لیا۔ پھران پر اقتصادی پابندیاں عائد کی گئیں۔ زوطی کچھ عرصے تک افلاس کی آزمائش سے گزرے۔ ممکن ہے فاقد کئی کی بھی نوبت آگئی ہوئی بین میں میں اور ش کے لئے سارے دکھ جھیلتے رہے۔ بعض تاریخی روایات سے بتا چلا ہے کہ جب زوطی کو غربت بھی میزازل نہ کر کی تو ان پر تشدد کے حربے استعال کئے گئے بالاً خرمر زمین ایران ایک نوسلم پر تگ ہوئی۔

پھروہ دن بھی آ میا جب زوطی اپنا آبائی وطن چیوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ بیوی کو ہمراہ لیا اور بام ودر پر حسرت کی نظر کرتے ہوئے نہایت رفت آمیز لیجے میں کہنے لگے۔

 ان کے کمالات سے متاثر ہوکر انہیں دربار میں طلب کرتے۔ زوطی ایران کی کوئی بڑی سیا ی فخصیت بھی نہیں سے کہ کوفے میں دافل ہونے کے بعد اسلامی مملکت کا سربراہ ان کا خیر مقدم کرتا اور پھر یہ طاقات قربی رسم وراہ کی شکل افتیار کر لیتی۔ ظاہری اعتبار سے زوطی ایک ستم رسیدہ مخفص سے جنہیں ایمان لانے کے جرم میں اپنا آبائی وطن چھوڑ تا پڑا تھا۔ حالات کے اس لیس منظر میں ایک بنی امکان نظر آتا ہے کہ زوطی نے کوفہ پہنچنے کے بعد حضرت علی سے ملاقات کی درخواست کی ہوگی۔ پھر گفتگو کے دوران زوطی کی زبان پران جا نگداز کھوں کا بھی ذکر آیا ہوگا جن سے وہ اپنے مک میں دو چار ہو بھی سے ۔ نیتجا صفرت علی جیسے رقبی القلب انسان کے لیے یمکن نہیں تھا کہ آپ زوطی کی تالیف قلب نہ کرتے اور پھر ندہب اسلام کی اس تواضع نے ایک شکتہ نومسلم کوفاتح خیبر کی قربت کا شرف بخشا۔ اس واقعے کی کوئی دوسری تو جیہ بھی پیش کی جاسکتی ہے مگر انفاق سے اس ذیل میں تمام معتبر تاریخیں خاموش ہیں۔

## تهمت غلامی

زوطی کے کوفہ و کہنے کی ایک اور روایت بھی بیان کی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کے خیال میں زوطی کو کابل (افغانستان) ہے گرفار کر کے کوفہ لایا گیا تھا۔ اس روایت پر اعتبار کرنے والے مؤرخین کا دعویٰ ہے کہ جب مسلمانوں کی فقوطات کا دائرہ وسیع ہواتو کابل بھی اس کے اثر سے محفوظ ندرہ سکا۔ یہاں تک کہ ایک معرکے میں اہل کابل کو فکست ہوئی اور بہت سے لوگوں کوطوق وسلاسل پہنا دیتے گئے۔ اسپروں کی ای جماعت میں زوطی بھی شامل سے ۔ پھر قبیلہ بن تیم کی ایک مالدار خاتون نے آئیس خرید لیا اور اس طرح آزاد خاندان کے ایک فرد پر غلای سابیگن ہوگئی۔ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ زوطی نے پھر عرصہ تک غلامی کے حصار میں زندگی بسرکی۔ یہز مانہ زیادہ طویل میں تاریخوں میں غلامی کی بیروایت تو پوری آب و تاب شیس تھا۔ آخرایک دن اس عورت نے زوطی کو آزاد کر دیا۔ بعض تاریخوں میں غلامی کی بیروایت تو پوری آب و تاب کے ساتھ روشن ہے مگرکوئی یہ بتانے والانہیں کہ زوطی اس قدر جلد کوں آزاد کر دیے گئے؟

اگراس روایت کو درست سلیم کرلیا جائے تو پھر حضرت علی کے دربار میں زوگی کی رسائی مشکوک ہو جاتی ہے۔
ایک عام حیثیت کا غلام نہایت مختفر وقت میں خلیفہ وقت کی توجہ کا مرکز نہیں بن سکتا اور یہ بات تمام معتبر کتابوں سے عابت ہے کہ زوطی اکثر امیر المونین حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ ہمارے نزدیک اس تعلق کی بس ایک بی بنیاد ہوسکتی ہے کہ زوطی اسلام کی خاطر مصائب برداشت کرتے ہوئے کوفے پہنچے ہوں اور حضرت علی نے اس جذبہ ایار کی قدرشنای کے طور پر انہیں اینے حضور میں رسائی کا منفرداعز از بخشا ہو۔

غلامی کی بیروایت ایک اور اغتبار ہے بھی مجبول ہے کہ اس سے زوطی کی شریک حیات کا کوئی پانہیں چا۔

بیوی کی موجودگی اس لئے ضروری ہے کہ اس پرنسل انسانی کے فروغ کا دارو مدار ہے اورنسل زوطی کی تحقیق اس لئے لازم ہے کہ اس بیوی کے بطن سے معفرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے والد محترم معفرت ثابت رحمتہ اللہ علیہ پیدا ہوئے تھے اور قدرت نے اس بیچ کی پیرائش کے لئے کوفے بی کو منتخب کیا تھا۔ اگر پچھلوگوں کی نظر میں بید دلائل بدون ہیں تو پھر انہیں زوطی کی فرید و فروخت اور زمانہ اسیری کے ساتھ بیشوت بھی پیش کرنا ہوگا کہ قبیلہ نی بیم کے حلقہ غلامی سے لگانے کے بعد زوطی نے کس مقامی عورت سے شادی کی تھی۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ درج نہیں تو پھر یعین آ جاتا ہے کہ زوطی نے اپنی بیوی کے ہمراہ ایران سے عراق کی جانب ہجرت کی تھی۔

#### (فقيه اعظم ( 24

غلامی کا الزام محن ایک افسانہ ہے جوتعصب وحسد کی بنیاد پر مسرف اس کے تخلیق کیا ممیا تھا کہ کسی نہ کسی طرح امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کا نسب نامہ داغدار ہوجائے۔

کوئی کچوبھی کے مگرزوطی کو بیشرف حاصل ہے کہ حضرت علی ان پر بڑے مہربان تھے۔خودزوطی کا بھی بیا حال تھا کہ وہ خلیفہ داشد سے بے بناہ عقیدت رکھتے تھے۔ اپنے اس جذبے کا اظہار کرنے کے لئے ایک بارنوروز کے موقع پر فالودہ لے کر حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے" نوروز" آتش پرستوں کی عید کا دن ہے۔ مسلمان ہونے کے باوجود شاید زوطی اپنے ماضی کی یادوں کوفر اموش نہیں کر سکے تھے اس لئے" نوروز" آیا تو بے اختیار مسرت کے احساس سے مجبور ہوکر حضرت علی کو نذر پیش کی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ انہیں اسلام تعول کتے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گر راتھا۔ نیجود ہوکر حضرت علی کو خدر پرعہد رفتہ کا ہیگم شدہ تعقی دوبارہ انجر آیا تھا۔

حضرت علی ، زوطی کی اس لغزش کومسوس کر چکے تھے مکر آپ نے اسلامی رواداری کی عظیم الثان روایت کو برقر ار رکھتے ہوئے بینڈر قبول کر لی اور ساتھ ہی اس کی طرف بھی واضح اشارہ کر دیا کہ دین ابرا جیمی میں غیر نہ ہی رسموں کی کوئی مخوائش نہیں۔

ال موقع پر حعزت علی ابن ابی طالب نے زولی کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی زبان مبارک سے تاریخی جملہ ادا فرمایا تقلہ'' ہمارے یہاں ہرروزنو روز ہے۔''

تمام معتبر اور متند تذکرہ نو پیول نے '' نوروز' سے متعلق اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ زوطی نے حضرت علی کے در بار جس حاضر ہوکر اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرنے کیلئے امیر الموشین کو یہ نذر پیش کی تھی۔ حالات کی اس روشی جس سے بات آسانی سے ثابت ہوتی ہے کہ زوطی فاری النسل سے افغانی الاصل یا غلام ہوتا آپ پر محض ایک تہمت ہے۔ بالفرض اگر ہم زوطی کو افغان تسلیم کرلیں تو پھر'' نوروز'' کے تہوار کی کیا حیثیت باتی رہ جائے گی؟ بیر ہم تو خالص آپ پر ستول کی رسم ہے' جو صدیاں گزر جانے کے بعد آج بھی پورے زور و شور سے جاری ہے۔ کیا اہام ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے نسب نامے پر تحقیق کرنے والے یہ بات فابت کر سکتے ہیں کہ افغانوں میں'' نوروز'' نام کی کوئی معاشرتی یا یہ ہی رسم بھی موجودر تی ہے؟ یقینا اس موال کا جواب اثبات میں نہیں دیا جا سکتا۔ پھر یہ مس طرح ممن ہے کہ نسل افغان سے زوطی کا کوئی رشتہ استوار کیا جا سکتے۔

اس ذیل میں مولانا شیلی رحمته الله علیه کی بیروایت بھی قابل غور ہے کہ حصرت امام ابوحنیفه رحمته الله علیه فاری زبان بھی بخوبی جانتے تھے۔مولانا شیلی اپنی مشہور تصنیف سیرت نعمان میں اس طرح رقم طراز ہیں۔

" زوطی کی غلامی کا قصہ بھی غلط ہے کہ وہ کابل سے گرفتار ہوکرآئے۔ زوطی کے باپ دادا کے نام فاری زبان کے بات ہے۔ اور کے بیا۔ خود امام ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی نسبت ثابت ہے کہ وہ خاندانی حیثیت سے فاری زبان جانے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ کابل کی زبان فاری نہیں تھی۔"

#### 

الوحنيفه رحمته الله عليه كانسب نامه

يهال ايك اور محقيق كا ذكر بمى ضرورى بي جي و سائنى محقيق "كهدر تمايال كياميا بي واضح الفاظ ميل كها جا

رہا ہے کہ موجودہ عہد انسان کی ذہنی اور جسمانی پرواز کا روثن ترین دور ہے۔ آج الل مغرب جو پہلے کہا وہی حرف ہرف ہر حرف ہر ہے۔ ای دعوے کو بنیاد بنا کر دمشق یو نیورٹی کے ڈاکٹر کارل هیفلو نے حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علی مقالہ تحریر کیا تھا۔ اس مقالے کی تفصیلات کا تو ہمیں علم نہیں مگر اشار تا یہ بات سامنے آتی ہے کہ الل مغرب بھی مسلمانوں کے امام جلیل سے بے خبر نہیں ہیں۔

واقعہ اس طرح ہے کہ 9 جنوری 1984ء کو اردو زبان کے سب سے کثیر الاشاعت اخبار روز نامہ'' جنگ ''کراچی میں ایک مخضری خبرشائع ہوئی تھی۔

" پیاور کالج کے ڈاکٹر ابو الفعنل بخت راوان نے دمثن بو نیورٹی کے ڈاکٹر کارل هیفلز کے مقالے کے حوالے سے اکمثناف کیا ہے کہ خواک مقالے کے حوالے سے اکمثناف کیا ہے کہ خفی مسلک کے بانی حضرت امام حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نسلاً افغانی تھے۔ ان کے دادا کوشہر کا بل کی فتح کے موقع پر گرفتار کر کے کوفہ لے جایا ممیا تھا جہاں وہ مستقل طور پر آباد ہو مجے۔"

ہم نے اس خبر کی ظاہری ساخت میں کوئی تہدیلی نہیں گی ہے بلکہ قارئین کی معلومات کے لئے حرف بہرف تقل کر دیا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ڈاکٹر کارل هیعلاد کو حضرت امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ پر مقالہ تحریر کرنے کی ضرورت کیوں چین آئی ؟ ممکن ہے وہ کسی خاص مصلحت کے تحت افغان قوم کو بیخ شخبری دینا چاہتے ہوں کہ اس جا دباز نسل نے آئ سے تقریباً تیرہ سو بچیس سال پہلے ایک ایسا صاحب نظر انسان بھی پیدا کیا تھا جس کی منطق اور فراستِ عقل کے سامنے ساری دنیا عاجز تھی اور جس کی وسعتِ علم کا وہ لوگ بھی اعتراف کرتے تھے جو اپنی ذات میں خود ایک درس گاہ تھے اور جنہیں چٹم بھیرت میں بڑا درجہ اعتبار حاصل تھا۔

مقالہ نوکی سے کارل میعلو کی دوسری مصلحت یہ ہو یکتی ہے کہ وہ جدید سائنسی دنیا کا ایک متاز فرد ہے۔ آئ جس طرح عام انسانوں کے اعصاب پرخوا مخواہ سائنس مسلط ہے اس کی روشی میں کارل معیلو کو یقین ہے کہ نی تحقیق معتبر تغہرے گی اور صدیوں سے متعین کردہ خطوط پرسو چنے والے ذہنوں میں ایک انقلاب آجائے گا۔ جب تاریخی کی ظامل میں حضرت ابوصنیفٹ کے وادا کی گرفتاری فابت ہو جائے گی تو پھر اس فائدان کی غلامی کا افسانہ می حقیقت میں تبدیل ہو جائے گا۔ ہم اعدادو شار کے آئینے میں تو یہ بات نہیں کہ سکتے کہ ہمارے اندیثے کس حد تک درست فابت ہو جائے گئار کارل معیلو کے نظریات درست فابت ہوئے لیکن اتنا ضرور ہے کہ ڈاکٹر ابوالفنس جیسے عالم و فاضل انسان بھی ڈاکٹر کارل معیلو کے نظریات سے متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکے اور آئیس بھی کسی نہ کسی عنوان اس نی تحقیق کو معتبر کہنا پڑا۔ یہ ایک تاثر تھا جو پاکستانی اسکرکوشائع کرتے ہوئے یہ مرفی جیاں کی تھی۔ اس خبرکوشائع کرتے ہوئے یہ مرفی چیاں کی تھی۔

" حضرت امام الومنيفه رحمته الله عليه افغان تنے "

اس خبر کی ہمہ گیری سے کون انکار کرسکتا ہے؟ جن حعزات کو خفیق کی فرصت نہیں وہ ڈاکٹر ابوالفضل کا اعتراف پڑھ کرمطمئن ہو جا کیں سے اور انہیں براہ راست ڈاکٹر کارل ھیعلو کا احسان مند ہونا پڑے گا کہ اس نے غیر مسلم ہوتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے والوں کی رہنمائی کی۔

ہم ڈاکٹر میللو کی نیت کا حال نہیں جانے کہ آخراس نے حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے سلسلے میں میہ زحمت کیوں کوارا کی ؟ هیللو نے حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے دادا کی کابل سے کرفناری کے جس واقعے کواپنے مقالے کی بنیاد بنا کرایک جمرت انگیز تحقیق ٹابت کرنے کی کوشش کی ہے وہ ہمار نے زویک کوئی چونکا دیے والی بات نہیں۔ ہم ضرورتا ماضی میں زیادہ دور تک سفر نہیں کرتے۔ صرف مولا ناشیل رحمت اللہ علیہ کی تقلیم الثان تصنیف "میرت نعمان" کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ حضرت امام اعظم البو صنیفہ رحمت اللہ علیہ کی سرت و سوائح پر ایک متعد کتاب اور خود حضرت مولا ناشیل بھی برصغیر کے تاریخ تو یہوں میں ایک منفر دوممتاز درجہ رکھتے ہیں۔ مولا ناشیل بھی برصغیر کے تاریخ تو یہوں میں ایک منفر دوممتاز درجہ رکھتے ہیں۔ مولا ناشیل رحمت اللہ علیہ کے تاریخ تو یہوں میں ایک منفر دوممتاز درجہ رکھتے ہیں۔ مولا ناشیل رحمت اللہ علیہ کے تاریخ کو معلم بیرے کہ تھیل کی تعمیل ایک معمل ایک منفر دوممتاز درجہ رکھتے ہیں۔ مولا ناشیل رحمت اللہ علیہ کا دومر کو تعمیل ایک معمل کا عرصہ کر رچکا ہے۔ مولا نانے بھی "میں تعمیل" میں معمل کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل کی تعمیل دیا ہو تعمیل میں دیا ہو تعمیل کی تعمیل دیا ہو تعمیل کی تعمیل دیا ہو تعمیل کی تعمیل دیا ہو تعمیل کے ہیں دہاں امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی تی ہو کے اور کی کا بل سے کہ معارت الدوم تاریخ کی کا بل سے کہ تعمیل ضرور ملتی۔ اس ایا م اعظم رحمت اللہ علیہ کی تعمیل دیا ہو تعمیل میں نامیل اور دیگر معاشرتی رسموں سے کہیں نہ کہیں افغانیت کی جملک ضرور ملتی۔ اگر ہم زمانے کی تقدیم و تا خیر کو موضوع بنا تیں تو کھر رہے جیب وغریب پہلوسا سے آئے گا کہ جب مولا ناشیل نعمانی "سیرے نعمان" تعمیل کی تعمیل کر دے موضوع بنا تیں تو کھر رہے جیب وغریب پہلوسا سے آئے گا کہ جب مولا ناشیل نعمانی "سیرے نعمان" تعمیل کو توریک کے تھے۔

ال طرح جب 1892 و بين ' كابل' كاتفعيل ذكر موجود بق 1984 و كاتفيق كوجرت الكيزكي كها جاسكا به الكرح بالم المطلم المحتمد الله عليه كالفين توكم وبيش تيره سوسال به الكيم مولا نافيل دحمة الله عليه كالفين توكم وبيش تيره سوسال سه الكوشش مين معروف بين كركن طرح" كابل اور غلائ" كالفاظ كوحقيقت كالمفهوم بهنا ديا جائ وخفريدكه دور جديد مين كارل هيطوى تحقيق كوكونى بحى درجه حاصل موكر مهار يزديك بيدموضوع بركز نيانبيل مديول بهله دور جديد مين كارل هيطوى تحقيق كوكونى بحق درجه حاصل موكر مهار يزديك بيدموضوع بركز نيانبيل مديول بهله بهنادك أبول كولكا كون فض برتى آلات البين كانول كولكا كراورا ينمى تجربات كي تصفيل برسياكرية بها بها كرية بالت كهتا بها كراورا بين تعاور آب كردادا في الماند زندگى بسرى هى توجه علم بحى اس دعو كوقا بل اعتنانبين سجعته .

## ایک اور دعویٰ

گزشته دنول میری نظرے ایک کتاب " تذکرہ" گزری جو پٹھان قوم کی معتبر تاریخ ہے اور جے مصنف خان روشن خان نے بڑے اہتمام کے ساتھ شاکع کیا ہے۔ مصنف کو بعض مؤرخین سے شکایت ہے کہ انہوں نے افغان مشاکخ کے نسب کے بارے میں فکوک وشبہات پیدا کئے ہیں اپنے اس دعوے کے فبوت میں منف نے حضرت الدھنیة دحمتہ الله علیہ کا تفصیلی ذکر کیا ہے کہ امام اعظم رحمتہ الله علیہ نسلاً افغان سے محرموً زمین کی غیر قرمہ دارانہ روش نے انہیں" فاری الاصل" بنا کر پیش کیا۔

اس ذیل میں'' تذکرہ'' کے مصنف نے سیدسلیمان عمروی کی تحریر سے بیا قتباس پیش کیا ہے۔ '' امام صاحب کے جداعلی زوطی بن ماہ' بمقام'' ادبار'' کابل کے علاقے میں شاہ کابل کی اثر ائی کے دوران کرفتار موے۔'' بنی تیم'' کے قبیلے کے ہاتھ آئے اور وہ ان کو کوفہ لے محتے اور وہیں ان کامسکن رہا۔ اس مقام پر ان کا بیٹا ابت تولد ہوا اور ان سے امام ابو صنیغہ رحمتہ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ مجمی ہیں اور کائل کے علاقے ہے۔ اعلی رحمتہ اللہ علیہ ہیں۔''

مصنف نے مولانا شلی نعمانی کی تصنیف" سیرت نعمان" سے ریخترا قتباس نقل کرتے ہوئے اپنے دعوے میں مزید رنگ بجرنے کی کوشش کی ہے۔

" نعمان نام ابوحنیفه کنیت امام اعظم لقب هجرونب به ہے۔ نعمان بن ثابت بن زوطی بن ماہ۔ بیامرجیبا کہ ناموں کی ترتیب سے ظاہر ہے مسلم ہے کہ امام صاحب عجمی انسل تنے البتہ اس میں اختلاف ہے کہ کس نسل سے تنے اور عرب میں کیوکر آئے ؟"

تذکرہ کے مصنف نے اختلاف کے لفظ سے بی بتیجہ افذکر لیا کہ حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سل افغان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ ایک ناکمل عبارت ہے۔ ہم مولانا خبلی نعمانی کی تحقیق کا مزید حصہ پیش کرتے ہیں جس سے قارئین کو بخوبی اندازہ ہوجائے گا کہ امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ بی اعتبار سے س قوم کے نمائندے تھے؟

مؤرث خطیب بغدادی نے امام رحت الله علیہ کے لو تے المغیل رحت الله علیہ کی زبانی بیر وایت نقل کی ہے کہ استعمل ابن حماد ابن نعمان ابن خابت ابن نعمان ابن مرزبان ہوں۔ ہم لوگ نسل فارس سے ہیں اور بھی کی کا غلاق میں نہیں آئے۔ ہمارے واوا الوصنیفہ رحت الله علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے۔ خابت رحت الله علیہ بچین میں حضرت علی کرم الله وجہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ انہوں نے ان کے حق میں دعائے خیر کی تھی۔ ہم کو امید ہے کہ وہ دعا ہے اثر نہیں رہی۔ "سلعیل رحمت الله علیہ نے امام صاحب کے واوا کا نام نعمان بتایا اور پرواوا کا نام مرزبان۔ حالانکہ عام طور پر" زوطی اور ماہ" مشہور ہے۔ خالی جب زوطی ایمان لائے تو ان کا نام نعمان سے بدل ویا کیا۔ اساعیل رحمت الله علیہ نے سلمانی نام لیا اور حیت اسلامی کا تقاضا بھی بھی کیا۔ اساعیل رحمت الله علیہ نے سلمالہ سب کے بیان میں زوطی کا وہی اسلامی نام لیا اور حیت اسلامی کا تقاضا بھی بھی تفا۔ زوطی کے باپ کا اصلی نام پھوا ور موگا" ماہ اور مرزبان" لقب ہوں گے۔ کیونکہ اسلمیل رحمت الله علیہ کی ایک تقاضا بھی بھی تفا۔ زوطی کا بیک معزز اور مشہور خاندان تھا۔ قارس میں رئیس شہرکو اور ایمان کے تباید کا میک نام ایمان کیا کہ میں الفاظ ہوں گے۔ انہوں نے قیام کیا کہ بی نہ کہ نام۔ حافظ ابوالحاس نے تیاں لگایا ہے کہ" ماہ اور مرزبان" لقب ہیں نہ کہ نام اور مرزبان" کیا ہے کہ" ماہ اور مرزبان" کا میک درخقیقت" ماہ اور مرزبان" کا یک کینکہ وہ فاری زبان نہیں جانے تھے لیک میں بھینا کہتا ہوں کہ درخقیقت" ماہ اور مرزبان" کیا کہتے ہیں نہ کہتا ہوں کر درخقیقت" ماہ اور مرزبان" کیا کہتے ہیں دراصل ویی" مہن" ہے جس کے میں کیل میں بھینا کہتا ہوں کہ درخقیقت" ماہ اور مرزبان" کیا کہتا کہتا ہوں کہ درخقیقت" ماہ اور مرزبان" کیا کہتا کہتا کہتا ہوں کہور بھی الفاظ ہوں گے۔ انہوں نے قیاما کہا کیونکہ وہ فاور مرزبان " ہے جس کے میں کیا کہتا کہتا کہتا کہتا ہوں کے درخقیقت" ماہ اور مرزبان " کیا کہتا ہوں کہتا ہوں کے درخقیقت" ماہ اور مرزبان " کیا کہتا ہوں کی درخقیقت" میا اور مرزبان " کیا کہتا ہوں کیا کہتا ہوں کے درخقیقت" میا اور مرزبان " کے ایک کیا کہتا ہوں کے درختی ہوں کیا کہتا کہتا ہوں کیا کہتا ہوں کیا کہتا کہتا ہوں کیا کی کیا کہتا کیا کہتا ہوں ک

"تذكره" كے مصنف نے مولانا على كى اس تختیق سے انحراف كرتے ہوئے لكما ہے۔" زولى كا فارى الامل ہوتا اس كئے غلط ہے كروت ميں شاہ ابران برد

### (فقيه اعظم 28

مرد بهاک کریبی مقیم موااورای جگهل کیا گیا۔"

افغان قوم میں غلزئی قبیلہ ایک بڑا قبیلہ ہے جس کی ذیلی شاخ ماہی خیل (ماهلہ) ہے۔ قدمار سے ساٹھ ستر میل شال کی طرف" قلات کے غلزئی" میں اب بھی ماہی خیل (ماهله) قبیلہ آباد ہے۔۔۔۔۔۔اور بھی ماہی (ماهله) امام کا مورث اعلیٰ ہے۔

(فاضل مصنف نے پہلے" ماہ" کو" مائی" بنا دیا۔ پھراسے" ماھلہ" کا نام دے کرغلوئی قبیلے کی ذیلی شاخ
"ماھلہ" کا نام دے دیا اور پھرمطمئن ہو گئے کہ لفظوں کے اس بچ وخم سے تحقیق کے تمام تقاضے پورے ہوجا کیں
ہے۔)

موصوف آ مے چل کراس طرح رقم طراز ہیں۔

" ہمایا ماہ (ماحلہ) جوزوطی کا والد تھا' وہ بھی اصل میں" ماہی' ہے اور افغان قوم ای کو"مہی " کہتی ہے لیکن آج کل اسے" ماحلہ' کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ افغان قوم کی ایک عادت ریجی ہے کہ وہ لوگ کی مخض کے اصلی نام کو بگاڑ ویتے ہیں۔ مثلاً ضابطے خان سے زوطے (زوطی) اور ثابت خان سے ثابتے وغیرہ' اس لئے یہ نام بھی افغانوں ہی کے ہیں۔"

آمے چل کرفاضل مصنف تحریر کرتے ہیں۔

"امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کی سیرت وکردار کے تجزیئے سے بھی ان کا افغان ہونا ثابت ہوجا تا ہے۔ اس ہات کو سب مانتے ہیں کہ ان میں عددر ہے کی معبولی اور شہاعت تنی اور اس وجہ سے ان کو اپنی زعر کی میں کافی زحمت اٹھانی پڑی۔ میصنت صرف افغان قوم ہی میں یائی جاتی ہے۔ ان کے کردار نے مجھے اس قدر متاثر کیا کہ میں نے محسوس کیا

کہ میضرور افغان سل سے ہوسکتے ہیں۔ای مناو پر میں نے ان کے نسب کی تحقیق بردی جال فشانی اور محنت سے کی۔ " تذكره" كے مصنف كابيد وكى بحى برا عجيب وعوى ہے كدامام اعظم رحمته الله عليه جس شجاعت اور مضبوطى كے عال تعےوہ مفات مرف افغان قوم بی میں یائی جاتی ہیں۔اگرمصنف نے اقوام عالم کی فطرت کا گہرا مشاہدہ کیا ہوگا لوان بربدراز فاش ہو کیا ہوگا کہ شجاعت وصلدمندی اور استقامت کسی ایک قوم کی میراث نبیں۔ میں نے تو اس قوم میں بھی بدے" بے جگر" لوگ دیکھے ہیں جس قوم کی تاریخ بزدلی اور نامردی کے سوالی جھ بھی نہیں۔ بے فک ! دنیا کی ہر قوم ایک مخصوص مزاج رکھتی ہے مگر ہم اس مزاج کو ایک'' آفاقی اصول'' کے طور پر پیش نہیں کر سکتے۔ اس طرح معزت امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کی غیر معمولی شجاعت و استقامت کے باعث انہیں بھی افغان ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ الل خود مجی" احد زنی" تقبلے کا ایک پٹھان موں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ سے بات تحریر کررہا موں کہ "نسل افاعنہ" ایک سرایع الاشتعال سل ہے اور کسی نہ کسی زاویئے سے پوری قوم میں ایک مخصوص جوش یایا جاتا ہے۔اس کے برعس معرت الم الوحنيف رحمته الله عليه نهايت "ومتحمل مزاج" اور" حكيم الطبع" انسان تعے مين نبيس جانبا كه فاصل مصنف حضرت امام رحمته الله عليه كى اس تاريخ سازمفت كوكس قوم اور قبيلے سے وابسة كريں مے؟ انصارتو ايك ورئ سمى اور کس مائدہ قوم کے تمائندے منے مرجب ان کے سرول بررسالت مآب من کے کی رحمت ساید کن ہوئی تو وہ اپی انتمرال قوم قریش سے ندمرف نبرد آزما ہوئے بلکہ اینے طاقتور حریفوں کی مفول کو درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ اس اروحانی انقلاب کی روشی میں ہم کمی فرد کی شجاعت واستفامت کو کمی قوم کی فطری ملاحیت سے منسوب نہیں کر سکتے۔ اسلام کے حصار میں داخل ہونے کے بعد انسانی نفسیات بیسر بدل جاتی ہے۔ مختاج اینے ذہن وقلب کی کشادگی کے سبب ووقئ موجاتے ہیں اور مدیوں سے خوف و ہراس کے سائے میں زیست بسر کرنے والے راتوں رات " مردان شجاع" کی فہرست میں سب سے زیادہ نمایاں نظر آنے لکتے ہیں۔مشہور محابی رسول ملکے حضرت بلال اور جلیل القدر تابعی حضرت سعید ابن جبیر رحمته الله علیه رسم ونیا کے مطابق غلام تنے مگر ان دونوں حضرات نے اسلام کے راستے میں جس شجاعت ومردائی کا مظاہرہ کیا ہے شاید پہاڑ بھی اسے برادشت کرتے ہوئے بھل جائے۔اس کئے بيكهنا عبث ہے كدامام اعظم رحمته الله عليه نے افغان ہونے كى وجه سے مثالى شجاعت واستقامت كا مظاہرہ كيا'وہ امام رحمتہ اللہ علیہ کا اسلامی عقیدہ تھا جس نے کار زار حیات میں ان کے قدموں کو آئن اور سکی ستونوں سے بھی زیادہ

" تذکرہ" کے مصنف نے ایک مقام پر یہ بھی تحریر کیا ہے کہ" افغان قوم نے حق الوسع اپن سل کو چھپائے رکھا۔

خدا جانے اس میں کیا مصلحت تھی؟ کہی وجہ ہے کہ امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ نے بھی اپنا تجرہ ظاہر نہیں کیا۔"

ہمیں مصنف کی اس دائے سے اختلاف ہے۔ نسل افغان تو ہمیشہ اپ ججرہ نسب کو بطور فخر پیش کرتی رہی ہے

اور بدریم زمانہ قدیم سے آج تک جاری ہے۔ واضح رہے کہ پورے زور وشور کے ساتھ اپنا نسب نامہ بیان کرنا بھی

پٹھان قوم کی ایک مخصوص عادت ہے۔ اپ ججرہ نسب کے بارے میں امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کی فاموثی کی مصلحت

کے تحت ہر کر نہیں تھی۔ آپ مسلمانوں کی اکثریت کے امام ہونے والے تھے اس لئے خدا نے حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے قس میں ابتداء ہی سے وہ قوت بیدا کر دی تھی جس سے قومی تفاخری نئی ہوتی تھی۔ امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ

"تمان رحمہ ونسل" کو مسمار کرنے والے تھے پھر آپ کس طرح یہ اعلان کرتے کہ" میں فلاں قوم اور فلال قبیلے سے

"تمان رحمہ ونسل" کو مسمار کرنے والے تھے پھر آپ کس طرح یہ اعلان کرتے کہ" میں فلاں قوم اور فلال قبیلے سے

تعلق رکھتا ہوں۔' بیراعلان مصب امامت کیخلاف ہے۔ اس لئے امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ نے ذاتی نب تامے کے بارے میں خاموشی اختیار کی۔

یہ بحث بہت طویل ہے گرہم اختصار سے کام لیتے ہوئے اتنائی عرض کریں گے کہ بعض لوگوں کو اس بات سے استہاہ ہوا کہ زوطی کا بل بل بھی گرفتار ہوئے تھے اور پھر اس کو بنیاد بنا کر دعویٰ کیا گیا کہ ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نسلاً افغان تھے۔ زوطی کا کا بل بھی گرفتار ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ ان کا نسب نامہ بھی پٹھانوں سے ماتا ہے' مصنف کے بقول شاہ ایران یزدگر د بھی اس جگرتی ہوا جہاں زوطی کو زنجریں پہنائی گئی تھیں' پھر یزدگرد کے بارے بھی یہ دعویٰ کیوں نہیں کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا کہ وہ بھی افغان تھا۔ اس ذیل بھی بہتا ویل پٹی کی جاستی ہے کہ شاہ ایران فرار ہوکر اس مقام تک پہنچا تھا۔

پرہم اس حقیقت کو کیوں تسلیم نہیں کر لیتے کہ اہل فارس فکست سے دو چار ہونے کے بعد شدید انتشار کا شکار ہو گئے تھے جدھر بھی راہ فرار نظر آتی تھی دہ اس طرح آئیمیں بند کر کے چلا جاتا تھا۔ اس ہنگاہے میں زولی بھی فرار ہو کر کا مل بھٹے گئے ہوں اور پر انہیں گرفتار کر لیا گیا ہو۔ بیدا یک نہایت قوی امکان ہے۔ اگر ہمارے مؤرخ اس امکان پر فور کرتے تو انہیں زولی کے نسب نامے پر تحقیق کرنے میں زیادہ دشواری پیش نہ آئی۔

تیلی نعمانی اور دیگر مؤرض نے زوطی کی گرفتاری اور کائل کے حوالے وغلط قرار دیا ہے۔ مولا ناکے بقول۔

'' زوجی اول اول جب عرب بیں آئے ہوں گے تو برسوں تک ان کی حالت بیگا تی کی حالت رہی ہوگ۔ لوگوں کوان کے حالات معلوم نہ ہو سکے ہوں گ۔ معاشرے کی ضرورت نے زوجی کو مجور کیا ہوگا کہ وہاں کے رہنے والوں سے دوستانہ تعلق پیدا کریں۔ پیطریقہ عرب معاشرے کی ضرورت نے زوجی کو مجبور کیا ہوگا کہ وہاں کے رہنے والوں سے دوستانہ تعلق پیدا کریں۔ پیطریقہ عرب میں عام طور پر جاری تھا اور اس تم کے تعلق کو '' ولا و'' کہتے تھے جس کا مشتق'' مولیٰ' ہے مولی غلام کو بھی کہتے ہیں۔ اس طرح لفظی مشارکت سے بعضوں نے زوجی کو غلام مجھے لیا اور رفتہ رفتہ یہ خیال روایت کی شکل پر کر کمی قدر عام ہو گیا۔ جس کی وجہ سے اسلیل رحمتہ اللہ علیہ نہایت ثقہ اور معزز دھنی سے اس وجہ سے وقیقہ نئے فائد ان بھی کی غلام میں نہیں آیا۔ اسامیل رحمتہ اللہ علیہ نہایت ثقہ اور معزز دھنی سے اس وجہ سے وقیقہ نئے مورخوں نے ان بی کی روایت پر اعتاد کیا ہے۔ قاضی ضمیری نے جو بڑے پائے کے مصنف ہیں صاف تقری کی کے کہ ذوجی قبیلاً '' نی تیم'' کے طیف سے ۔''

اس کے بعدمولا ٹامیل نے کتاب کے حاشے میں وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے۔"علامہ نووی نے" تہذیب الاساء واللغات" میں تحریر کیا ہے کہ" مولی" کا لفظ زیادہ تر حلیف ہی کے معنی میں استعال ہوتا ہے۔"

غلامي كانيامفهوم

الزام تراثی کی بیمم بہت قدیم ہے۔ اتی قدیم کہ امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کی زندگی بی میں کھے لوگوں نے آپ کو "فلام زادہ" کہنا شروع کر دیا تھا محرصرت ابو منیفہ رحمتہ اللہ علیہ لوگوں کے تصور سے بھی زیادہ اعلیٰ ظرف تھے۔ اس لئے آپ نے بھی اپنی ساحت کو ان تہمت طراز و بے وقعت آوازوں سے متاثر نہیں ہونے دیا تھا۔ پھر جب امام

رحت الله علیہ کا انقال ہوگیا تو الزام تراشنے والوں کے لیجے نے مزید شدت افتیار کر لی۔ بہت دن تک حضرت امام اعظم رحمتہ الله علیہ کی غلامی کے مغروضے فتلف مجالس میں بیان کئے جاتے رہے۔ حضرت ابو صنیفہ رحمتہ الله علیہ کے صاحب زاوے حضرت حماد رحمتہ الله علیہ نے اپنے عظیم وجلیل باپ کی رسم کو یہاں تک بھایا کہ کی موقع پر لب کشائی فیصل کے مخافیون نے الفاظ بدل کرامام کے معزز ترین خاندان کو ہدف تقید بنایا مگر حضرت مادر حمتہ الله علیہ کے ہونؤں پر سکوت طاری رہتا تھا۔ یہ کی کروری کی ولیل نہیں تھی کہ فاموش رہے جیسے حضرت ابوحنیفہ رحمتہ الله علیہ کے ہونؤں پر سکوت طاری رہتا تھا۔ یہ کسی کروری کی ولیل نہیں تھی کہ بیت کا آپ غلامی کا عیب چھپانے کے لئے مصلحت سے کام لے رہے تھے یہ مرسکوت اس فقیہ اعظم رحمتہ الله علیہ کی تربیت کا نتیجہ تھی جو اس آبے قرآنی کا حقیقی مفہوم جانیا تھا اور زمین پر اس آسانی فیصلے کاعملی نمونہ فیش کر رہا تھا۔

" خدا کے نزد یک تم میں زیادہ معزز وہ ہے جوزیادہ پر ہیز گار ہے۔"

حضرت حمادر حمتہ اللہ علیہ بھی ای محترم مستی کی روش کو زندہ در کھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بالآخر آپ اپ مقعمد میں کامیاب ہو گئے اور مجلس درس سے قبر تک کسی مقام پڑکسی موڑ پڑکسی لیح آپ نے اہل دنیا سے اس الزام تراثی کی دکا یت نہیں گی۔ بید حماد رحمتہ اللہ علیہ کے مبرکی اعلیٰ ترین مثال تھی۔ حضرت امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ بھی لوگوں کی دل آزار ہوں پراسی طرح مبرکیا کرتے تھے۔

یہاں تک کہ جب حضرت جمادر حمتہ اللہ علیہ ہمی دنیا ہے رخصت ہو گئے تو مخالفین اور ہمی سرکش ہو گئے۔ ان کی زبانیں پہلے بی شائنگی ہے نا آشنا تھیں اب مزید بے لگام ہو کر دائرہ تہذیب ہے لکل کئیں۔ حضرت امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے دولوں پوتوں اسلحیل بن جماد رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت عمر بن جماد رحمتہ اللہ علیہ نے کھے عرصے تک اپنی بزرگوں کے تعشق قدم پر چلتے ہوئے اس تو بین آمیز سلوک کا کوئی زبانی جواب نہیں دیا۔ بھی بھی انسانی جذبات شدت برگوں کے تعشق قدم پر چلتے ہوئے اس تو بین آمیز سلوک کا کوئی زبانی جواب نہیں دیا۔ بھی بھی انسانی جذبات شدت سے مجروح ہوجاتے تو صرف چروں پر کرب کے آثار امجرت کم مونث ای باوقار خاموثی سے آراستہ رہے 'جواس خاندان جلیل کی مشہور روایت تھی۔ پھر وہ تھیں کھات بھی آگئے جب خالفین نے اس مسلسل سکوت کو صند اور دلیل کے طور پر پیش کرنا شروع کیا۔ بڑی بے حی اور بے دحی اور بے دحی کے ساتھ کہا گیا۔

"اگرغلامی کی تاریکی اس خاندان سے دابستہ نہ ہوتی تو ابو منیفہ رحمتہ الله علیہ اپنے دفاع میں کچھ نہ پھے ضرور پولتے۔ان کی خاموثی حقیقت کا جوت تھی۔اس لئے چپ جاپ دنیا سے گزر مے۔"

مجر حضرت حمادر حمته الله عليه كى ذات كرامى كواعتر أضات كانشانه بتايا كميا

'' اگرابو منیغه رحمته الله علیه کی گردن میں غلامی کا طوق نه ہوتا تو حماد رحمته الله علیه برسرمجلس اپنی آ زادی کا اعلان کرتے۔ اِن کاسکوت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ زولی باز ارعرب میں فروخت کئے مئے۔''

مخالفین کے لیجے میں بڑی جارحیت تھی۔ آخر استعیل بن حماد رحمتہ اللہ علیہ خاموش ندرہ سکے۔ آپ عجز وانکسار کا پکر تھے لیکن آ واز میں وہی جلال تھا جو مردان آزاد کا شیوہ ہے۔ استعیل رحمتہ اللہ علیہ نے الزام تراشوں کی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

"لوگوائم نے ایک ایسی چیز کوشرف کی بنیاد مظہرایا جس کی اسلام میں کوئی مخبائش نہیں۔ وہ کوئی آقا ہو یا غلام افر میں سب کا سلسلہ نسب آدم علیہ السلام سے بل جاتا ہے۔ اگر وفت کی گردش نے کسی کے سر پر تاج رکھ دیا تو وہ محترم کس طرح ہوگیا اور کسی نے عالم جبر میں زنجیر پہن کی تو وہ حقیر و ذلیل کیوں قرار پایا؟ افسوس! تم نے اسلام کے محترم کس طرح ہوگیا اور کسی نے عالم جبر میں زنجیر پہن کی تو وہ حقیر و ذلیل کیوں قرار پایا؟ افسوس! تم نے اسلام کے

#### ( فقیه اعظم ا

قائم کردہ معیار کو قومیت کے غبار میں کم کر دیا۔ تم فضیلت کا وہ پیانہ کیوں مقرر کرتے ہو جس کا رسالت مآب ﷺ فی کہ کردہ معیار کو قومیت کے غبار میں کم کر دیا۔ تم فضیلت کا وہ پیانہ کیوں مقرر کرتے ہو جس کا رسالت مآب ہے تھے ان کہ کہ کہ کا خرف آزمانا چاہتے تھے اس کے اسلام کے آفاق اصول کا سہارا لے کرائی تقریر کا آغاز کیا۔

کوئی نہیں جانتا کہ حضرت اساعیل بن حماد رحمتہ اللہ علیہ کا یہ انکشاف س کر مخالفین پر کیا گزری؟ وہ لوگ صاحبان علم وتقویٰ کی دل آزار یوں سے باز آ مکئے یا تہمت والزام تراثی کی نی فصل بوتے رہے۔ پھر بھی اتنا ضرور ہوا کہ بعد میں آنے والے روثن خیال اور کشادہ دل مؤرخین نے اس روایت کو قبول کر لیا اور بے اختیار ان کے قلم سے میدالفاظ صفح قرطاس برختال ہو مکئے۔

'' استعبل بن حماد رحمتہ اللہ علیہ نے سی کہا ان کا بیان کردہ نسب نامہ چھم تحقیق میں معتبر ہے۔'' بالفرض اگر ہم حضرت امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے خاندان کی غلامانہ حیثیت کو مان بھی لیس تو اس سے حضرت ابو

منیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی شان جلالت میں کیا کی واقع ہوتی ہے؟ علامہ اقبال کے بقول \_

جب عشق سکماتا ہے آداب خود آگائی کملتے ہیں غلاموں پر امرار شہنشائی

مران کے ذہن تک تنے دلوں کی کشادگی فنا ہو چکی تنی اور ضمیر نزع کی کیفیت سے دوجار تنے۔ اکسار کے جواب میں وہی سرشی افتیار کی گئے۔" ہم اسلام کے قائم کردہ معیار ذات سے خوب داقف ہیں۔ تم صرف اپنا نسب نامہ بیان کرو۔" مخافین کی زبانیں اس فض کے سامنے شررفشاں تعیں جواپی سرشت میں اول وآخر شبنم تھا۔ عضرت اسلیل بن حماد رحمتہ اللہ علیہ مجبور کر دیتے گئے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے اللہ کی کبریائی بیان کی

مجر سرور کونین مطاف کی رسالت وعظمت پر رفت آمیز کیج میں گوائی دی اور سب سے آخر میں اپنا نسب نامہ بیان کی سب سرفیدن

كرتي موسة فرمايا

"دولول المسترك المولال المال المولال المول ال

حضرت امام اعظم رحمته الله عليه بعى اى ائداز كے شہنشاہ سے كولمبل وعلم كے بغير آپ نے اپى حكومت كا اعلان كيا اور كروڑوں انسانوں نے علم وعرفان كى اس عظيم الشان سلطنت كوكسى جمت كے بغير شليم كرليا۔ بيد قدرت كا كيا

عجیب راز ہے کہ مامنی میں کئی غلام خاندانوں کے افراد نے علم کی دنیا پر غلبہ حاصل کیا اور صدیاں گزر جانے کے بعد بھی نا قابل تنجیر مخبرے۔

ہم اس ذیل میں ایک ایبا تاریخی واقعہ بیان کرتے ہیں جو درحقیقت آقائیت اور غلامی کا ایک منفرد معیار ہے اور جسے اس زمین پرسب سے پہلے اسلام نے روشناس کرایا۔کونے کے مشہور قاضی حضرت ابن الی لیلی رحمتہ اللہ علیہ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔آپ فرماتے ہیں۔

"ایک روز خلیفہ منعور کے بینچینی بن مویٰ نے جوکو فے کا حاکم بھی تھا مجھے دریافت کیا۔" ابی لیل! مجھے بتاؤ کہ فقہائے عراق کون تھے؟"

میں عیسیٰ کی فطرت سے بخوبی واقفیت رکھتا تھا اس کے عقائد نہایت سخت تنے اور ندجی جنون اپنی انتہا کو پہنچ کیا تھا۔ پھر بھی اس سوال کا جواب مجھ پر قرض تھا اس لئے میں نے صاف صاف کہا۔'' حسن بن ابی حسن رحمتہ اللہ علیہ۔'' '' اس کے علاوہ دوسرا فقیہ کون تھا ؟''عیسیٰ نے مجھ سے وضاحت طلب کی۔

"محد بن سيرين \_ رحمته الله عليه \_" مل في جواما كها-

"ان دونوں کی خاعرانی حیثیت کیاتھی؟" عیلی نے اجا تک ایک نیاسوال کرڈالا۔

" وہ دونوں نسلی اعتبار سے غلام تھے۔" میں نے حسن بن حسن رحمتہ اللہ علیہ اور محمد بن سیرین رحمتہ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب بیان کرتے ہوئے کہا۔

" مجمع بيمى بتاؤكه فقهائ مكه كون تنع؟" حاكم كوفه كوالات كاسلسله دراز موتا جار باتحا-

" عطابن الى رباح رحمته الله عليه مجامد رحمته الله عليه سعيد بن جبير رحمته الله عليه اورسليمان بن بيار رحمته الله عليه - ميں نے مشہور فقہائے کمہ کے نام بتاتے ہوئے کہا۔

" بیرجاروں کون منے؟" عیلی بن موی نے بوجھا۔

" میں آپ کی بات کامفہوم نہیں سمجھ سکا۔" میں نے معذرت کے انداز میں کہا۔

'' جھے نقیمان مکہ کی قومیت کے بارے میں ہتاؤ؟''اس بارحا کم کوفہ کے لیجے میں ہلکی سے بخی شامل تھی۔ '' بیرچاروں بھی غلام کا درجہ رکھتے تھے۔'' میں نے آہتہ سے کہا۔ اگر چہ میں عیسیٰ کی نیت کا سجے اندازہ نہیں کر سکا تھا تا ہم انتا بجو چکا تھا کہ دہ کمی خاص مقصد کے تحت جھے سے سوالات کر رہاہے۔

پھراس نے میری طرف خور سے دیکھتے ہوئے کہا۔" اور مجھے ریجی بتاد کہ نقبائے مدینہ کون سے؟" ہے کہتے کہتے حاکم کوفہ کے ماتھے پرنا کواری کی پچھ کیسریں نمودار ہوگئ تھیں۔

" زید بن اسلم رحمتہ اللہ علیہ اور نافع رحمتہ اللہ علیہ کا شار مدینے کے اکا برفعہا میں ہوتا ہے۔ " میں نے حقیقت کا اظہار تو کر دیالیکن اس کے ساتھ ہی عیسیٰ کے چبرے کی طرف دیکھنے لگا۔

"ان دونوں كاعرب كے كن قبائل سے تعلق ہے؟" ماكم كوفه كالهجه مريد تكفي موكيا تھا۔

اب جھے ماف محسوں ہونے لگا تھا کہ آخروہ مجھ سے اس تم کی باتیں کیوں کررہا ہے؟ تا ہم میں حقیقت بیانی کے لئے مجبور تھا۔" ان دونوں کا اہل عرب سے کوئی رشتہ ہیں تھا۔"

" پھر بيددونوں كون منے؟" عيلى كى پيثانى برابحرف والى ككنوں كارتك كرا موتا جار ہاتھا۔

"اتفاق سے بیمی غلام تھے۔" میں نے زید بن اسلم رحمتہ اللہ علیہ اور نافع رحمتہ اللہ علیہ کی خاندانی حیثیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جیسے بی میری زبان سے بیالفاظ اوا ہوئے حاکم کوفہ کا چہرہ متغیر ہوگیا۔
"الل قبا میں سب سے بڑا فقیہ کون تھا؟" عیسیٰ کسی مقام پر تھہرنے والانہیں تھا۔ اس کی زبان پر مستقل ایک بی متم کے سوالات تھے۔

'' وہال کے سب سے بڑے فقیدر بیدرائی رحمتہ اللہ علیہ تھے۔ بی نے بے باکی کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کر ا

سیک دون مخص تعا؟ اس کا خاندانی پس منظر کیا ہے؟" عیسیٰ کی آواز معمول سے زیادہ بلند تھی اور اس سے کسی قدر غصے کا رنگ جھلک رہا تھا۔

سے ارتب بعث رہا ہے۔
" ربیدرائی ایک غلام خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔" میں اس بار بھی حقیقت کی پردہ پوٹی نہ کر سکا۔
اب حاکم کوفہ کی ظاہری حالت کی غضب ناک فخض سے مشابہ تھی۔ اس کا چرہ شدت جذبات سے سرخ ہوگیا تھا۔" اور تم مجھے یہ بھی بتاؤ کہ فقیہ یمن کون تھے۔" اب عیسیٰ کے لیج کا تحکم اس حد تک بھنے کمیا تھا جیے وہ قاضی کوفہ سے نہیں اینے کمی غلام سے ناطب ہو۔

" طاؤس بن كيمان رحمته الله عليه "- من فضاكى ناساز كارى كااحساس كرتے ہوئے كها۔

" طاؤس کون تھا؟" ایک مرد بزرگ کے بارے میں عیلیٰ کا طرز کلام کتا خانہ تھا۔

"ووجمی غلام تھے۔" میں نے طاؤس کی قومیت بیان کرتے ہوئے کہا۔

عینی کے آئی اعصاب جواب دے بچے تھے وہ اپنی نشست سے اٹھا اور میرے سامنے اس طرح کھڑا ہو گیا کہ اس کی گردن کی رکیس پھولی ہوئی تھیں اور رخساروں کی ہڈیاں ابحر آئی تھیں پھر غصے سے کا پہتے ہوئے کہنے لگا۔ '' اور یہ بھی بتاؤ کہ فقہائے خراسان کون تھے؟''

" عطا بن عبدالله خراسانی رحمته الله علیه کہنے کو میں نے کہد دیا تھا لیکن اب میرے دل پر ہلکا ہلکا خوف طاری مونے لگا تھا۔ عیسیٰ کے تیورکسی اور بی جذبے کی غمازی کررہے تھے۔

"بيعطاخراساني كون تفا؟" ماكم كوفه كے ليج سے بادبی نمايال تقى۔

''ان کے خاندان کی گردن میں بھی طوق غلامی موجود تھا۔''میں نے اپنے جذبات کا حقیق رنگ نمایاں کرنا چاہتا تھا' گراییا نہ کرسکا۔ پھرعیٹی نے مجھے سے پوچھا۔'' فقیہ شام کون تھے؟''اب مائم کوفہ کا جسم بھی لرزنے لگا تھا۔ '' محول کے سواکون ہوسکتا ہے؟'' میں نے جواب دیا' گرعیٹی کی بیرحالت دیکھ کرمیری آواز میں بھی ارتعاش پیدا ہو جلا تھا۔

'' محول کون تھا؟ کیا وہ بھی غلام زادہ تھا؟ حاکم کوفہ کی وحشت کا بیرحال تھا کہ وہ میری لب کشائی سے پہلے بی بول اشا تھا۔ اسے یقین کی حد تک اس بات کی توقع تھی کہ اب جس فض کے بارے میں بھی سوال کرے گا وہ نسلاً غلام بی مخمرے گا۔

" الم المحول رحمته الله عليه بحى ابن غلام تنے۔" اب مجمعے خود بھی اپنی آواز بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہور بی ا متی - میں نے عیسیٰ کے چہرے کی طرف خور سے دیکھا۔ ظاہری خصہ ختم ہو چکا تھا الیکن چرہ بتدری مسخ ہوتا جا رہا تھا۔ شاید سیاحساس کمتری تھا کہ جس کے اثر سے حاکم کوفہ کے چرے پر نامرادی کا دھوال پھیلتا جارہا تھا۔

پرعیسیٰ نے بڑے شکتہ لیج میں پوچھا۔" فقہائے کوفہ کون تھے؟" یہ کہتے کہتے اس کے چہرے پرالی سابی پہریسیٰ نے بڑے شکتہ لیج میں پوچھا۔ " فقہائے کوفہ کوفہ سے ڈرنہ کیا ہوتا تو کہتا کہ تھم بن عتبہ رحمتہ اللہ علیہ اور جماد بن ابی سلیمان رحمتہ اللہ علیہ (یہ دونوں بھی غلام تھے) مگر جھے عیسیٰ کی باتوں میں فتنہ وشرکی بوحسوس ہور ہی علیہ اور تھی سابی بیا بار مسلحت سے کام لیتے ہوئے اپنا لہجہ بدل دیا۔" کونے میں ابراہیم نخفی رحمتہ اللہ علیہ اور شعبی رحمتہ اللہ علیہ بڑے نقیہ تھے۔"

"کیا وہ دونوں بھی غلام تنے؟" یہ کہتے کہتے عیسیٰ کی آواز ڈو بنے گی تھی۔اگر وہاں کوئی تیسرافخض ہوتا تو اپنی آگھوں سے یہ عجیب منظر دیکھا کہ خلافت عباسیہ کا یہ معزز ترین رکن کس طرح بے دست و پانظر آرہا تھا۔مندعلم پر غلاموں کی جلوہ آرائی عیسیٰ کے افتدار کی نفی کررہی تھی۔

'' 'نہیں وہ غلام نہیں نتھے۔'' میں نے اطمینان سے کہا۔اب میرےاعصاب پرعیبیٰ کا خوف مسلط نہیں رہا تھا۔ '' مجروہ کون تھے؟'' اجا تک حاکم کوفہ پر جوش نظر آنے لگا۔

"ابراہیم نختی رحمتہ اللہ علیہ اور امام ضعی رحمتہ اللہ علیہ کا تعلق نسل عرب سے تھا۔" میں نے عیسیٰ کوخوش کرنے کے لئے کہا۔ بے شک بید دونوں نقیہ عرب قبائل سے تعلق رکھتے تھے لیکن اگر میں اظہار رائے میں آزاد ہوتا تو یقیناً تھم بن عتبہ رحمتہ اللہ علیہ اور جماد بن ابی سلیمان رحمتہ اللہ علیہ کے نام لیتا جو بلا تر دید بڑے نقیہ تھے۔

میرا جواب سنتے بی عینی بن موی نے نعرو تکبیر بلند کیا اور اب حاکم کوفہ نہایت مسرور ومطمئن نظر آر ہا تھا۔

ای انداز کا ایک اور واقعہ بنوامیہ کے دور حکومت میں پیش آیا تھا۔ اس وقت ہشام بن عبد الملک سلطنت اسلامیہ کا طاقتور حکمراں تھا۔ اس کے مزاج سے بخت گیری نمایاں تھی اور بیشتر مؤرخین کی رائے میں ہشام ایک سفاک فطرت کا مالک تھا۔ اس جابر حکمراں نے ایک بارمشہور فقیہ حضرت عطا بن عبداللہ خراسانی رحمتہ اللہ علیہ کو اپنے دربار میں طلب کیا اور ہوجھا۔

''کیاتہ ہیں مختلف شہروں کے علماء کا کچھے حال معلوم ہے؟' ہشام کی آواز ابتدائی میں پرشور محسوس ہورہی تھی۔ '' جی ہاں۔ میں اہل علم کی جماعت سے انچھی طرح باخبر ہوں۔' عطا خراسانی رحمتہ اللہ علیہ نے ہشام کے پرُ جلال کیجے سے متاثر ہوئے بغیر کہا۔

" تمهارے نزدیک مدیندرسول عظفے کے فقیہ کون ہیں؟" ہشام نے دریافت کیا۔

'' حضرت نافع رحمته الله عليه، عبدالله بن عمر کے غلام۔'' عطاخراسانی رحمته الله علیه نے حقیقت کا اظہار کرتے ویے کہا۔

"فقهائے مکہ کون ہیں؟" ہشام بن عبدالملک نے دوسراسوال کیا۔

"عطابن ابی رہائے۔"عطاخراسانی رحمتہ اللہ علیہ نے باوقار کیجے میں فرمایا۔ ہشام محسوس کرنے لگا تھا کہ جب مجمی عطارحتہ اللہ علیہ کے اسلام کا نام آتا ہے تو ان کے چہرے سے عقیدت واحر ام کے جذبات ظاہر مونے لکتے ہیں۔

"عطا ابن ابی رہاح رحمتہ اللہ علیہ نسلاً عربی ہے یا غلام؟" ہشام نے فقیہ مکہ کے بارے میں وضاحت طلب ا-

"وه این نب ناے کے اعتبار سے غلام ہیں۔"عطاخراسانی رحمتہ اللہ علیہ نے بے جمجک ہو کرفر مایا۔

"الليمن كے نقيه كون بين؟" بشام بن عبد الملك في تيسراسوال كيا۔

" طاؤس بن كيسان رحمته الله عليه-" عطاخراساني رحمته الله عليه في جواباً فرمايا-

"وه عرب ہے یا غلام؟" اب مشام بن عبد الملک کے لیج سے تشویش ظاہر ہونے کی تعی۔

'' خاندانی اعتبار سے طاوس بن کیسان رحمتہ اللہ علیہ بھی غلام زادے ہیں۔'' حضرت عطا بن عبداللہ خراسانی رحمتہ اللہ علیہ نے بڑے ادب سے طاوس بن کیسان رحمتہ اللہ علیہ کا نام لیا۔

"الل ممامہ کے نقیہ کون ہیں؟" ہشام بن عبد الملک کے سوالات کا سلسلہ وسعت اختیار کرتا جا رہا تھا اور حضرت عطا خراسانی رحمتہ الله علیہ کو بھی یہ بات محسوس ہونے کی تھی کہ آپ کسی خاص امتحان سے دو چار ہیں۔" کی بن کثیر رحمتہ اللہ علیہ عطا خراسانی رحمتہ اللہ علیہ نے حکومت وافتہ ارکے رعب وجلال سے بے نیاز ہوکر جواب دیا۔
"" کی کون ہے؟ اہل عرب سے ہے یا غلام خا ندان سے تعلق رکھتا ہے؟" ہشام بن عبد الملک نے بھی ظاہری طور پراپنے غصے کا اظہار نہیں کیا تھا مگراس کے لیجے کی تی صاف محسوس ہور ہی تھی۔

''' کی بن کیر بھی غلام ہیں۔'' عطا خراسانی رحمتہ اللہ علیہ نے اس مرد نقیہ کا نام اس طرح لیا کہ جیسے آپ کی زبان بر کسی شہنشاہ وقت کا نام آممیا ہو۔

مشام بن عبد الملك ما يوى كا شكار موتا جار ہا تھا' ممر پھر بھی اس نے سلسلۂ مختلو جاری رکھا۔'' اہل شام كے نقيہ كون ہيں؟''

'' کھول رحمتہ اللہ علیہ اور وہ بھی غلام ہیں۔'' عطاخراسانی رحمتہ اللہ علیہ نے ہشام کے دوسرے سوال سے پہلے می جواب دے دیا۔

ہضام کے چہرے کی افسردگی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ بات چیت کے دوران اچا تک نمایاں ہونے والی تخی ختم ہوگئ تھا۔ ہوگئ تھی اور اب وہ نہایت فکستہ لیجے میں بول رہا تھا۔" اہل جزیرہ کے فقیہ کون ہیں اور ان کا نسب نامہ کیا ہے؟"

''میمون بن مہران رحمتہ اللہ علیہ اور وہ بھی غلام خاعدان سے نبی رشتہ رکھتے ہیں۔" عطا خراسانی رحمتہ اللہ علیہ نے انکشاف کیا۔

فقہائے خراسان کے نام بتاؤ اور ان کا سلسلہ نسب بھی بیان کرو۔' ہشام بن عبد الملک کے لیجے کاظمطراق فتا ہو چکا تھا اور اس کی آواز مدھم ہوتی جارہی تھی۔

" فنحاک بن مزاحم رحمتہ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے خاک خراسان روش و تابناک ہے مگر اس اتفاق کو کیا کہا جائے کہ نسلاً وہ بھی ابن غلام ہیں۔"

معرت عطاخراسائی رحمته الله علیه نے خلیفه ونت کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔

ہشام بن عبد الملک کے چبرے کی بیر حالت ہوئی تھی جیسے کھلے اور صاف آسان پرسیاہ کمرے ہاول چھا جا کیں اللہ کے جبر الملک کے چبرے کی بیر حالت ہوئی تھی جیسے کھلے اور صاف آسان پرسیاہ کمرے ہوا۔ '' فقہائے بھرہ کون ہیں؟'' ہشام کی آواز اس طرح

امجری جیسے وہ بہت دور سے کسی کو مخاطب کررہا ہواس سے پہلے کہ عطاخراسانی رحمتہ اللہ علیہ لب کشائی کرتے وہ خود ہی کہنے لگا۔ '' وہ لوگ بھی غلام ہوں مے۔' ہشام کی مایوی نا قابل بیان تھی۔

۔۔۔ رویوں ما اندازہ درست ہے۔'' عطا خراسانی رحمتہ اللہ علیہ کو بھی خلیفہ کی شکستگی پرتزس آنے لگا تھا۔ '' امیر المومنین کا اندازہ درست ہے۔'' عطا خراسانی رحمتہ اللہ علیہ کو بھی خلیفہ کی شکستگی پرتزس آنے لگا تھا۔

"فقہائے بھروحسن رحمتہ اللہ علیہ اور ابن سیرین رحمتہ اللہ علیہ کے لباسول میں بھی پیوند غلامی نمایاں ہے"۔
اعلیٰ نسبی کا بت ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ علم وفضل کے میدان میں غلام زادوں کی برتری ثابت ہوگئ تھی۔
نتیجا وہ لوگ جیران و پریٹان کھڑے تھے جنہیں اپنے نسب ناموں پر ناز تھا اور جوخودکو شاہان وقت کی اولا دتصور
کرتے تھے۔ بشام بن عبد الملک شدت اضطراب میں اپنی نشست سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ دھواں ہور ہا تھا
اور آواز لرزر بی تھی۔" الل کوفہ میں عالم فقہ کون ہے؟"

عطاخراسانی رحمته الله علیه نے کسی تکلف یا جنجک کے بغیر کہا۔" ابراہیم مخعی رحمته الله علیه۔"

" يبعى غلام بي؟" بشام بن عبد الملك حسرت وياس كى تصوير بن كرره كما تعا-

" فنہیں۔ ابراہیم تخعی رحمتہ الله علیہ کا تعلق نسل عرب سے ہے۔ "عطاخراسانی رحمتہ الله علیہ نے فرمایا۔

" مجمعے یقین ہو چلاتھا کہ میری جان لکل جائے گی مرتبہاری زبان پر سی عربی کا نام نہیں آئے گا۔"

اس کا مقعد ہر گزنہیں کہ امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کس غلام خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ بیرتو بحث برائے بحث میں ہے۔ جب لوگ ولائل کی بات کرتے ہیں تو آئیں فراخد لی کے ساتھ ہمارے ولائل بھی سننے چاہئیں۔ جب تاریخ کے حوالے پیش کئے جاتے ہیں تو آئییں اس بات کا لحاظ رہنا جا ہے کہ دوسروں نے بھی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے۔

غلام کے اس مغروضے سے نجات حاصل کرنے کے بعد ہم دوبارہ زوطی رحمتہ اللہ علیہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تمام معتبر مؤرضین اس بات پر شغل ہیں کہ زوطی رحمتہ اللہ علیہ کو حضرت علی ابن ابی طالب کی بارگاہ جلیل میں رسائی حاصل تھی۔ وقت آ ہستہ روی کے ساتھ گزرتا رہا۔ پھر ایک دن خدا نے زوطی رحمتہ اللہ علیہ کو اولا دکی دولت سے سرفراز کیا۔ یہ اعداز آ 38 ھوکا زمانہ تھا۔ زوطی رحمتہ اللہ علیہ رکھا۔ جب وہ ڈیڑھ دو سال کے ہوئے تو زوطی رحمتہ اللہ علیہ اپنے خاندان کی اس نشانی کو لے کر حضرت علی کے روبرہ حاضر ہوئے اور نہایت سال کے ہوئے تو زوطی رحمتہ اللہ علیہ اپنے خاندان کی اس نشانی کو لے کر حضرت علی کے روبرہ حاضر ہوئے اور نہایت

عقیدت مندانہ کیج میں عرض کرنے گئے۔

''ال بچے کومیرے قریب لاؤ۔'' فرمان امیر هن کر زوطی رحمتہ اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور ثابت رحمتہ اللہ علیہ کو ''باب العلم'' کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت علی کا دست کرم دراز ہوا اور پھر چند ساعتوں کے لئے ثابت رحمتہ اللہ علیہ کے سریر سامیکن ہوگیا۔ اس وقت حضرت علیٰ کی زبان مبارک پر بیدعا ئیر کلمات تھے۔

''اے اللہ! یہ تیرائی کرم تھا کہ کم کردہ راہ انسانوں نے ہدایت پائی۔ وہ تیری ہی دیکیری تھی کہ تونے زوطی کو آتش پرستوں کے جوم سے نکالا ایمان کے دشوار گزار راستے میں اس کے ناتواں قدموں کو استقامت بخشی، زوطی تیرے بندے علی ابن ابی طالب سے حسن ظن رکھتا ہے اور علی ابن ابی طالب کو تیری رحمت بے کنار پریقین ہے کہ تو تیرے بندے گداؤں کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹائے گا۔ اے ازل وابد کے خالق!نسل زوطی کو دونوں جہان میں سرخرو فی این ابی میں سرخرو

پھرزوطی رحمتہ اللہ علیہ اپنے جینے ثابت رحمتہ اللہ علیہ کو لے کر کھر چلے آئے۔ اس کے بعد تاریخ بیس کی ملاقات کا ذکر نہیں ملتا۔ یہاں تک کہ 40ھر میں حضرت علی ابن ابی طالب شہید کر دیئے گئے۔ ابن ملجم کے سفاک خنجر نے ملت اسلامیہ کی شدرگ کا نہ دی۔ بیدا یک ایسا نقصان عظیم تھا کہ جس کی تلافی ممکن بی نہیں تھی۔ حضرت علی کی شہادت پر مشہور جانباز صحافی حضرت ضرار شنے فرمایا۔

" آن علم بے امال اور انعماف یتیم ہو گیا۔" حضرت ضرار نے یہ الفاظ حضرت امیر معاویہ کے دربار میں بہ آواز بلندادا کئے تنے اور جنہیں س کر امیر معاویہ اس قدرروئے تنے کہ آپ کی ریش مبارک آنبوؤں سے تر ہوگئی تی اور پھر خاندان بنوامیہ کے پہلے خلیفہ نے حضرت علی کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا۔
" خدا کی شم ! ابوالحن ایسے بی تنے۔"

**♦~**₽♦

شہادت علی کے بعد

ال موقع پر تاریخ خاموش نظر آتی ہے۔ ویے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ صنرت علی کی شہادت کی خبرین کر زوطی رحمتہ الله علیہ بہت روئے ہول مے اور انہیں افکبار ہونا بھی چاہیے تھا۔ اس غریب الوطنی کے عالم میں صنرت علی کے موال کے اور انہیں افکبار ہونا بھی چاہیے تھا۔ اس غریب الوطنی کے عالم میں صنرت علی کے موالان کاغم مسارکون تھا؟ قیام کوفہ کے دوران وہ پہچانے ہی اس بات سے جاتے تھے کہ جناب امیر نے انہیں کی بار

شرف ملاقات بخشا تھا۔ جب حضرت علی دنیا سے رخصت ہو گئے تو فارس کا بیخضرسا جلاوطن خاندان بے نشان ہو کررہ میں۔ میل مؤخست کا پتا دیتے ہیں مگراس کے بعدان کی شخصیت پر گہری دھند جیاجاتی ہے۔ جیاجاتی ہے۔

بالآخرزولى رحمته الله عليه كامنعوبه كامياب ہوكيا اور ثابت رحمته الله عليه ريشم كے برے تاجركى حيثيت كوف من نمايال نظرة نے كے تقريباً ارتمين سال كى عمر ميں ثابت رحمته الله عليه كى شادى ہوئى۔اس امركى بمى تحقيق نہ ہوكى كہ ثابت رحمته الله عليه كى شريك حيات كس قبيلے سے تعيس - يهال بھى قياس بى سے كام ليا جاسكتا ہے كہ ثابت رحمته الله عليه نے اہل فارس كے كى آزاد فائدان كى لاكى بى سے شادى كى ہوگى۔

# فقيه اعظم رحمته الله عليه كي بيدائش

یہ 80 ہے کا زمانہ تھا۔ اس وقت فلیفہ عبدالملک بن مروان کی حکومت تھی اور خاندان بنوامیہ کی بلندا قبالی درود ہوار

سے فلاہر ہور ہی تھی۔ تاریخ اور ماہ کا تو پائیس چلا گروہ 80 ہے کا ایک روش اور تابناک دن تھا۔ جب ثابت رحمتہ
الله علیہ کی ایک کنیر نے آئیں ولادت فرز عد کی خوشخری سنائی۔ ثابت رحمتہ الله علیہ بی خبر سنتے ہی سجدہ ریز ہو گئے۔
'' خداوند ذوالجلال! تیراشکر ہے کہ تو نے ہم خانماں بربادوں کو اپنی رحمت کا سائبان دیا۔ ہم تھی دست سے تو نو نے اپنی نعتوں کے انبار سے ہمارے گھروں کو بجر دیا۔ پھر تو نے ہماری تسلوں کو بے نشان ہونے سے بچالیا۔ اگر تیری بارگاہ کرم سے بیفرز عد عطانہ ہوتا تو نسل ذوطی منقطع ہو چکی ہوتی۔ یہ تیرااحسان عظیم ہے کہ تو نے جمعے فلاہری سکون بھی بخشااور الحمینان قلب بھی۔ ہمارے گنا ہوں کے سبب اینے کرم سے ہمیں محروم نہ فرما۔ اس زمین پر تیرے سوا ہمارا

کون ہے؟ "جب ثابت رحمتہ اللہ علیہ سجدہ شکر بجالا چکے تو کنیز نے کپڑوں میں لیٹے ہوئے فرزند کو ان کے سامنے پیش کیا۔ نومولود کی آئمیں بند تعیں اور وہ دنیا و مافیہا ہے بے خبر سور ہا تھا چبرے پر عجیب روشی تھی۔ ثابت رحمتہ اللہ علیہ کی آئمیں فرط مسرت سے چپکنے لکیں۔ اولا دنرینہ کی دعا کیں تو انبیائے کرام نے بھی کی ہیں۔ حضرت ذکر یاعلیہ السلام تو نصف شب کے سنائے میں ساری دنیا سے چھپ کر محراب کے نیچ اپنے رب کو اس طرح پکارتے تھے۔ السلام تو نصف شب کے سنائے میں ساری دنیا سے چھپ کر محراب کے نیچ اپنے رب کو اس طرح پکارتے تھے۔ السلام تو نصف شب کے سنائے میں ساری دنیا سے جھپ کر محراب کے نیچ اپنے رب کو اس طرح پکارتے تھے۔ السلام تو نصف شب کے سنائے میں شاری دنیا دارث دینے والا ہے۔ "

بیالیک پیغیرجلیل کی دعائقی جس سے نبوت کا وقار جھلکا ہے۔ گر ثابت رحمتہ اللہ علیہ تو ایک عام سے سادہ دل مسلمان تھے۔ انہوں نے اپنی نسل کے فروغ کے لئے کیسی کیسی دعائیں نہ کی ہوں گی تجر جب بید دعائی گئ تو وہ جوش مسلمان تھے۔ انہوں گئے۔ کنیز کوانعام و کرام سے نوازا اور بیجے کا نام نعمان رکھا۔

کی تاریخ تو میول نے 61 ھو تو تھان رحت اللہ علیہ کی ولادت کا سال قرار دیا ہے۔ بعد میں آنے والے تحقین نے اس روایت کی صحت سے انکار کر دیا اور اپنے دعوے کے طور پر یہ دلیل پیش کی کہ اگر 61 ھو تھان رحمت اللہ علیہ کی عمر نوے سال طے کی پیدائش کا سال تسلیم کر لیا جائے تو 150 ھ میں انقال کے وقت حصرت ابو صنیفہ رحمت اللہ علیہ کی عمر نوے سال طے پاتی ہے۔ پیر فلیل ہے۔ پیر فلیل ہے۔ پیر فلیل ہے۔ پیر فلیفہ منصور ایک کمر خید ہوڑھے کو منصب قضا کس طرح پیش کرسکتا تھا۔ اس ولیل نے بالآخر ثابت کر دیا کہ حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ 80 ھ میں بمقام کوفہ پیدا ہوئے تھے۔ کرسکتا تھا۔ اس ولیل نے بالآخر ثابت کر دیا کہ حضرت امام رحمتہ اللہ علیہ کی پیشانی کشادہ و بلند تھی اور چرہ نہایت روشن تھا۔ علم قیافہ رکھنے والوں نے ویکھا کہ حضرت امام رحمتہ اللہ علیہ کی پیشانی کشادہ و بلند تھی اور پیم نظر آتا ہے۔ تھا۔ علم قیافہ رکھنے والوں نے ثابت رحمتہ اللہ علیہ سے کہا کہ بچہ ظاہری علامت سے نہایت ذکی وفہیم نظر آتا ہے۔ ثابت رحمتہ اللہ علیہ اس فیش کوئی سے بہت خوش سے مگر انسانی علم اعداز وں کی غلطیوں سے پاک نہیں ہوتا اس لئے آ ثابت رحمتہ اللہ علیہ اس کہا کہ دی طور پر مطمئن نہیں سے۔

میرایک دن ایک نهایت عقیم انسان ثابت رحمته الله علیه کے کمر تشریف لائے۔ ثابت رحمته الله علیه انہیں پہچان نہیں سکے۔ مجبوراً معذرت کرنے گئے۔

" تم مجھے کس طرح یا در کھ سکتے ہو۔ "بزرگ نے ثابت رحمتہ اللہ علیہ کو نخاطب کرنے ہوئے کہا۔ " تم تو خود دوسال کے تنے جب وہ واقعہ پیش آیا تھا۔ "

" کون ساواقعہ؟" ٹابت رحمتہ اللہ علیہ شدید جیرت کے عالم میں بڑگ کے نورانی چیرے کی طرف دیکیدرہے

" جب تہارے باپ زوطی رحمتہ اللہ علیہ نے تہمیں امیر المونین حضرت علی ابن ابی طالب رحمتہ اللہ علیہ کے حضور میں پیش کیا تھا اور اس مرد شہید نے تہارے سر پر ہاتھ رکھ کر تہاری آئندہ نسلوں کے لئے دونوں عالم میں سرخروئی کی دعا ئیں کی تعییں۔" یہ کہہ کر ان بزرگ نے نعمان رحمتہ اللہ علیہ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ جب بچے کو بزرگ کے سامنے لایا گیا تو وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور بے اختیار ہوکر کہنے گئے۔" خدا اے بمیشہ سر بلند رکھی کا۔ حضرت علی کی دعا ہیں بہ ارثوبیں ہوگئیں' وہ متبول ہارگاہ حق سے خدا ان کی ضرور سنے گا۔" اتنا کہہ کر وہ بزرگ سے اور خاب مناس سے نواز ہے گا۔ " اتنا کہہ کر وہ بزرگ میلے کے اور خابت رحمتہ اللہ علیہ کو بیتین ساتا کیا کہ خدا ان کے فرز تدکو کرم خاص سے نواز ہے گا۔ جب خاومہ بزرگ کے جانے کے بعد حضرت خابت رحمتہ اللہ علیہ نے دوبارہ طازمہ کو تنہائی میں طلب کیا۔ جب خاومہ بزرگ کے جانے کے بعد حضرت خابت رحمتہ اللہ علیہ نے دوبارہ طازمہ کو تنہائی میں طلب کیا۔ جب خاومہ

عاضر ہوئی تو ثابت رحمتہ اللہ علیہ نے اسے عظم دیا کہہ وہ نعمان رحمتہ اللہ علیہ کو لے کر ان کی خواب گاہ میں آئے۔
عافر ہوئی تو ثابت رحمتہ اللہ علیہ نے اسے عظم دیا کہہ وہ نعمان رحمتہ اللہ علیہ کی محبت کا اندازہ کون کر سکتا
ہے؟ متعلقین تو بس یہ سوچ رہے تھے کہ عام انسانوں کی طرح ثابت رحمتہ اللہ علیہ بھی اولا درینہ کی خوشی پا کر بہت
زیادہ جذباتی ہو مجے ہیں مگر کے معلوم تھا کہ ثابت اپ فرزند کے چہرے میں وہ علامت تلاش کر رہے ہیں جس کی طرف کو فی کے ایک خدارسیدہ بزرگ نے اشارہ کیا تھا۔ ثابت رحمتہ اللہ علیہ کے اضطراب میں بول بھی شدت آگئی
مرف کوفے کے ایک خدارسیدہ بزرگ نے اشارہ کیا تھا۔ ثابت رحمتہ اللہ علیہ کے اضطراب میں بول بھی شدت آگئی میں کہ بزرگ نے صفرت علی این ابی طالب کے حوالے سے ایک ایسا واقعہ بیان کر دیا تھا جو ثابت رحمتہ اللہ علیہ کو چیرے پر حضرت علی کی دعاؤں کے فوری اثرات دیکھنا چاہتے ہیں نے جہرے پر حضرت علی کی دعاؤں کے فوری اثرات دیکھنا چاہتے ۔ جلد بازی انسانی فطرت ہے۔ ثابت رحمتہ اللہ علیہ بھی اپنی اس عجلت پسندی پر قابونہیں پا سکے سے اور انہوں نے ول سے مجبور ہوکر نعمان رحمتہ اللہ علیہ کو تنہائی میں طلب کر لیا تھا۔

فادمه نعمان رحمته الله عليه كو لئے ہوئے ثابت رحمته الله عليه كى خلوت كاه ميں كمڑى تمى۔ ثابت رحمته الله عليه كو اپنى الله نظر ملازمه كى طرف ديكھا اور بے قرار ہوكر اپنى نشست سے اٹھے پھر بے اختيارانه نعمان رحمته الله عليه كو اپنى آغوش ميں سے ليا۔ ونيا كا ہر باپ اولا د كے سلسلے ميں اضطرارى عمل كا شكار ہوتا ہے مكر ثابت رحمته الله عليه كا اضطراب كوں بيں؟ كھا اور تفار الله ونيا اس راز كو ہرگز نہيں مجمد سكتے تھے كہ ثابت رحمته الله عليه اس قدر بے چين اور مضطرب كوں بيں؟ فائدان كاوارث آغوش ميں آيا تو قلب كى حرارت بجمداور بادھ كئى جذاب بجمداور بے جماور بے تحمداور باتھ كے اور معمد كئے۔

قابت رحمته الله عليہ نے تعمان رحمته الله عليه كى صرف ديكھا۔ فرزندكى آكھيں كملى ہوئى تحيى۔ فابت رحمته الله عليہ نے ان آكھوں ميں حصرت على كى دعاؤں كاعکس تلاش كرنا چاہا۔ ايك بزرگ كى چيش كوئى كے آثار ڈھوغرنے كى كوشش كى وہاں معصوم روشى كے سوا كچے بھى نہيں تھا۔ فابت رحمته الله عليہ كوكيا نظر آتا؟ فابت رحمته الله عليه كى آكھ تھي كا آكھ ني وہاں معصوم روشى كے سوا كچے بھى نہيں تھا۔ فابت رحمته الله عليہ كا تقليم الشان مستقبل ديكھ ليتى۔ وہ آكھ تو ايك عام مسلمان كى آكھ تي جس كى چيلياں جوش عبت على كانپ رى تھيں ۔ آخر شدت جذبات سے مجبور ہوكر فابت رحمته الله عليہ نے تعمان رحمته الله عليہ كى روش و معصوم چيشانى پر اپنے ہونك ركھ دينے وہ مونك جن كا دنيا على كوئى تعم لبدل نہيں۔ فابت رحمته الله عليہ كوئيات رحمته الله عليہ بہت وہر تك تعمان رحمته الله عليہ كو بياد كرتے رہے۔ پھر نهايت رقت آميز ليج على اس فابت رحمته الله عليہ بوان كى آم كى خرصرت على جوان كى ہاتوں كے مفہوم سے قطعانا آشنا تھا۔" جان فابت! تو بى وہ ہو ۔ تو وبى ہو دي كے من كا آم كى خرصرت على نے تيرے داوا زولى كو دى تھى كاش! ميں اپنى آئكھوں سے امير كے الفاظ كوجسم ہوتا ہوا دي حمل كى آم كى خرصرت على الله عليہ كوغادہ ہے ہيشه اس صحائي جيل كى دعاؤں كے حاقد اثر ميں ديكھ يہ خرابت رحمته الله عليہ نے نعمان رحمته الله عليہ كوغادہ ہے ہيشہ اس صحائي جيل كى دعاؤں كے حاقد اثر ميں ديكھ يہ گھوں سے امير كے الفاظ كوجسم ہوتا ہوا الله عليہ كوغادہ ہے ہيشہ اس صحائي جيل كى دعاؤں كے حاقد اثر ميں ديكھ يہ خوابت رحمته الله عليہ خوابت رحمته الله عليہ كوغادہ ہے ہيرہ كر ديا اور اپنے تجارتى كاموں ميں مشنول ہو گے۔

امام رحمته الله عليه كي جبكي درس گاه

المردش روزوشب کاعمل جاری رہا۔ ممس وقمز اللہ کے قائم کردہ متنقر کی طرف بڑھتے رہے اور وقت اپنے دائرے میں تیرتا رہا۔ جیسے جیسے نعمان رحمتہ اللہ علیہ کی عمر بڑھتی جاری تھی مصرت ٹابت رحمتہ اللہ علیہ کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کسی معتبرتا ریخ ہے اس بات کا پانہیں چاتا کہ نعمان رحمتہ اللہ علیہ کے علاوہ ٹابت رحمتہ اللہ

علیہ کی کوئی دوسری اولا دہمی تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو فقہ حنی کے مانے والے باامام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے خالفین اس واقع کا ذکر ضرور کرتے۔ نینجتا یہ بات پایہ بہوت کو پہنچ جاتی ہے کہ نعمان رحمتہ اللہ علیہ اپ کی تنہا اولا و تھے۔ پچ کی بیہ حیثیت فطری طور پر مال باپ کی نظرول بیس اس کی قدرو قیمت برد حادیتی ہے۔ نعمان رحمتہ اللہ علیہ اپ کی اللہ حیاکہ تے۔ اگر آپ کے دوسرے بہن بھائی بھی ہوتے تو مال باپ کی کے اکلوتے فرزند تھے اس لئے زیادہ محبوب بن گئے تھے۔ اگر آپ کے دوسرے بہن بھائی بھی ہوتے تو مال باپ کی سیمجت قدرتی طور پر تقسیم ہو جاتی۔ بہر حال خدا کو بھی منظور تھا کہ نعمان رحمتہ اللہ علیہ خاندان ٹا بت رحمتہ اللہ علیہ کے تنہاوارث ہوں اور پھر دست قدرت اس انداز بیس اس لالہ صحرائی کی حتا بندی کرے کہ سارا عالم سر مجر بہاں رہ جائے۔

نعمان رحمتہ اللہ علیہ کی عمر تین سال ہوئی تو ثابت رحمتہ اللہ علیہ اپنے فرزندکو لے کرمشہور امام قاری عاصم رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے (امام عاصم رحمتہ اللہ علیہ کا شاران سات بزرگوں میں ہوتا ہے جوقر اُت کلام اللی میں درجہ کمال رکھتے تھے ) حضرت عاصم رحمتہ اللہ علیہ نے نعمان رحمتہ اللہ علیہ کے معموم چرے پرنگاہ کی اور پھر ثابت رحمتہ اللہ علیہ سے دریافت کیا۔

''آپ نے کس کئے زحمت کی؟' حضرت عاصم رحمته الله علیه کالہجہ نہایت شیریں اور مشفقانہ تھا۔ ''آپ کی خدمت عالیہ میں حاضری کا ایک ہی مقصد ہوسکتا ہے کہ بے خبر لوگ تلاوت قرآن کے آواب

سيكميل-" ثابت رحمته الله عليه نے مرد برک كے حضور ادب واحر ام كامظامره كرتے ہوئے كها۔

" اب میں اس کے سواکیا کہوں کہ خدا آپ کو اس حن ظُن کے صلّے میں جزائے خیر دے۔" حضرت عاصم رحمتہ اللہ علیہ کا اکسار قابل دید تھا۔" میں اس قابل کہاں کہ اللہ کے کلام کو زبان پر لاؤں اور اس کی صحیح اوائیگی کر سکوں۔ایک میں بی کیا' کی تو یہ ہے کہ اہل زمین پر کوئی بھی اس لائق نہیں کہ قرائت قرآن کا حق اوا کر سکے۔ پھر بھی کو فے میں چند بزرگ موجود ہیں۔آپ ان سے رجوع کریں۔" حضرت عاصم رحمتہ اللہ علیہ کا بھی طریقہ تھا کہ عام لوگوں سے کریز کرتے تھے اور جب تک کوئی طالب علم ان کے قائم کردہ معیار پر پورانہیں اتر تا تھا اس وقت تک نہ کلام اللی سکھاتے تھے اور نہ قرائت کی تھیے۔

ٹابت رحمتہ اللہ علیہ اس مرد بیباک کا جواب س کر مایوں ہو چلے تنے گر پھر بھی حضرت عاصم رحمتہ اللہ علیہ کے آستانے کونیس جھوڑا۔ شدت جذبات کے ساتھ اپنے دل کا حال بیان کرنے لگے۔'' میں تو بھی سوج کرآیا تھا کہ میرے بیج برعلم کا بیددروازہ بندنہیں ہوگا۔''

'' بے شار دروازے کھلے ہیں۔ کی پر بھی دستک دو۔ تنہارے فرزند کا دامن علم کی دولت سے بھر جائے گا۔''
حضرت عاصم رحمتہ اللہ علیہ کی بے نیازی بدستورتھی۔'' بیں توضیح راستے کی نشائد بی کر رہا ہوں۔ تم بیراز کیوں نہیں
سیحتے کہ میراعلم زیادہ نہیں۔ بیں اس بچے کو اپنے سے بہتر لوگوں کی محبت میں بھیجنا جا ہتا ہوں۔'' حضرت عاصم رحمتہ
اللہ علیہ نے ثابت رحمتہ اللہ علیہ کو آزمانے کے لئے دوسرارخ افتیار کیا تھا۔

" میں کی دوسرے دروازے کی جانب نیس دیکھا۔" ثابت رحمتہ الله علیہ کے ارادے متنقیم ہے۔" ہاں مجھے یہ اعتراف ہے کہ میں اس درسے اٹھ اعتراف ہے کہ میں اس درسے اٹھ اعتراف ہے کہ میں اس درسے اٹھ کر کہیں اور چلا جاؤں۔" ثابت رحمتہ الله علیہ نے مطے کر لیا تھا کہ وہ نعمان رحمتہ الله علیہ کی ابتدائی تربیت خصوصاً

قرآن عيم كي تعليم كے لئے كى دوسرے برك كا احتقاب نيس كريں ہے۔

حضرت عاصم رحمتہ اللہ علیہ کچھ دیر تک خاموش بیٹے رہے۔ پھر آپ نے نعمان رحمتہ اللہ علیہ کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا کہ جن بیل مجبت کے سواکوئی دوسرا جذبہ بیس تھا۔ پھراس عظیم وجلیل قاری کا مہریان ہاتھ بلند ہوا اور خاندان زوطی کے وارث کے سر برساید گن ہوگیا۔ "علم جذبہ طلب کو دیکھا ہے ایار وقربانی کی نمود جا ہتا ہے۔ بجھے مخاندان زوطی کے وارث کے سر برساید گن ہوگیا۔ "علم جذبہ طلب کو دیکھا ہے ایار وقربانی کی نمود جا ہتا ہے۔ بجھے بھی تہمارے دل کی آزمائش درکار تھی۔ نیت کا امتحان مقصود تھا۔ جب تک روح بیس یہ پائیاں بیدار نہ ہوں اس وقت تک حصول علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ "حضرت عاصم رحمتہ اللہ علیہ علم کے اسرار ورموز ظاہر کر رہے تھے۔ اس کے بعد آپ نے نعمان رحمتہ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا۔

" تمہارا بیفرزندتو اس لائق ہے کہ جدھرسے گزرے گا، درس گا بیں خود اسے پکاریں گی، اسا تذہ خود آوازیں دیں گئی۔ اسا تذہ خود آوازیں دیں گئے کہ اسا تذہ خود آوازیں کے کہ اے علم کے وارث ! ہماری طرف آ! ہمارے حلقوں میں بیٹھ اور اپنی وہ امانت حاصل کر لے جس کا بارگرال برسوں سے ہمارے سروں برہے۔"

حضرت عاصم رحمته الله علیہ کے اس اعتراف نے ثابت رحمته الله علیہ کے یقین کومزید پختہ کر دیا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دعا نمیں رنگ لا کر رہیں گی۔

#### 

# امام رحمته الله عليه كالبجين

تعمان رحمتہ الله علیہ فطرعا تاریخ آدم کے ذبین ترین افراد علی شار ہوتے تھے۔ اس لئے آپ نے بہت کم سی کے عالم بیل ندمرف قرآن سیم معنظ کرلیا بلکہ آداب قرآت ہے ہی بخوبی واقف ہو گے۔ قیاس کیا جاسکا ہے کہ اس وقت تعمان رحمتہ الله علیہ کی عمر آئھ اور دس سال کے ورمیان ہوگی۔ یہ قیاس آرائی محض اس لئے ہے کہ نعمان رحمتہ الله فلیہ (حضرت المام اعظم رحمتہ الله علیہ ) کے بچپن کے حالات پر وقت نے گہرا پر وہ ڈال دیا ہے۔ اس زمان کے فلیہ القامت کو مورفین نیس کیا گیا ہے۔ اصوالا جب کو فلیہ وقت کوئی دھوئی نیس کیا گیا ہے۔ اصوالا جب کوئی معلان نہیں کیا گیا ہے۔ اصوالا جب کوئی دھوئی نیس کیا گیا ہوئی کہ ہوئی نیس کی جارت اللہ علیہ کے اندائی حالات بیان کرتے وقت معتبر اور مشہور تاریخ کوئی میا اور جب کہ فیمان بن فابت رحمتہ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں کا سوال ہوتو یہ جماعت کی تحقیق کے بین المام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کوروز اول ہے ایک عالم و فاضل فیض فابت کرنے پر بعند ہے۔ انہا ہے میان کے قتی اور معتبر کوئی سے بھی ایسے واقعات مندوب کر دیئے گئے بین جوانی اصل کے اعتبار سے نیس کر المام اللہ طلیہ کے زمانہ صغیری سے بھی ایسے واقعات مندوب کوریئے گئے بین جوانی اصل کے اعتبار سے نوان واقعات خوب سے مقتب میں کریں گے۔ میں ہوئی اس کے اقعات خوب سے مقتب سے مواقعات نیس کوئی سے مواقعات نیس کرنے کے ان مام محتہ اللہ علیہ کوئی سے بواقعات نیس کی معتبر راوی سے یہ واقعات نیس کی سے مدان کی عمر میں فعمان بن فابت رحمتہ اللہ علیہ کی بیان مبارک سے ایسے الفاظ ادا کراتے ہیں کہ جنہیں س کر میں معتبر سال کی عمر میں فعمان بن فابت رحمتہ اللہ علیہ کی ایسے الفاظ ادا کراتے ہیں کہ جنہیں س کر میں سے اسے الفاظ ادا کراتے ہیں کہ جنہیں س

عقل انسانی دیگ رہ جائے تو ہے کوئی غیر حقیق بات نہیں ہوگی۔ کیوں کہ خالق کا نئات ہر طرح اپنی قدرت کی کرشمہ سازی کے مظاہرے پر قادر ہے۔ جس ذات اقدس کے علم سے حضرت عینی علیہ السلام گہوارے میں بول سکتے ہیں اور پوری قوم کے سامنے اپنی مادر گرامی حضرت مریح کی عصمت پر گوائی وے سکتے ہیں تو پھر نعمان بن ثابت رحمتہ اللہ علیہ کے بچپن کو بھی غیر معمولی ذہانت کے واقعات سے آراستہ کیا جا سکتا ہے۔ معاذ اللہ! امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ پنج بر نہیں سے گرجس خدا نے انبیائے کرام کی تخلیق کی تھی، ای نے نعمان بن ثابت رحمتہ اللہ علیہ کو بھی پیدا کیا تھا۔ اب اگر کو فی کے اس بچے سے کم سن کے دور میں پھے ایسی جیرت انگیز با تیں ظاہر ہوئیں جنہیں بچھنے سے بڑے بر ب

جب نعمان بن فابت رحمته الله عليه كمتب فكر سے تعلق ركفے والے عفرت امام شافعى رحمته الله عليه تيرہ سال
كى عمر ميں محراب حرم كے بنچ كوڑے ہوكر اعلان كر سكتے ہيں كه ..... اے عراق والو! اے شام والو! جو كچھ مجھ سے
پوچھنا چاہتے ہؤ يوچھ كو' ..... تو پحرايا بى دعوى امام اعظم رحمته الله عليه كے نام سے بحی منسوب كيا جاسكتا ہے۔
اس كے برغس اگر مؤرفين نعمان بن فابت رحمته الله عليه كے عبد طفلى كوكوئى اہميت نہيں ديت تو ان ك الله
طرزعمل سے اس بنچ كى عظمت ميں كوئى فرق نہيں آئے كا جو آ مے جل كرمسلمانوں كے بہت بڑے مسلك كى نظر بىل
امام اعظم رحمته الله عليه مخبرا۔ دراصل بيدا يك مجيب بحث ہے جو دوطبقوں كے درميان صديوں سے جارى ہے۔ امام
اعظم رحمته الله عليه كے خالفين معتبر تاريخوں كے حوالے سے يہ بات فابت كرنے كى كوشش كرتے ہيں كہ امام اعظم

رحمتہ اللہ علیہ نے اپنا ابتدائی زمانہ ایک عام بچے کی حیثیت سے بسر کیا۔ اس ذیل میں عقیدت مندول کا دعویٰ ہے ہے کہ امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ نوعمری میں بھی امام ہی نظر آتے تھے۔ اپنے اس دعوے میں شدت پیدا کرنے کے لئے

عقیدت مندوں کے گروہ نے امام اعظم رحمتہ الله علیہ کی ذات سے ایسے بے شار واقعات منسوب کردیے ہیں جن کا تاریخ سے کوئی فبوت نہیں مالا۔ اس ذیل میں برصغیر کے مشہور مؤرخ علامہ بلی رحمتہ الله علیہ کی کتاب "سیرت نعمان تاریخ سے کوئی فبوت نہیں ملتا۔ اس ذیل میں برصغیر کے مشہور مؤرخ علامہ بلی رحمتہ الله علیہ کی کتاب "سیرت نعمان

رحمته الله عليه" ہے ایک اقتباس پیش کیا جاتا ہے۔ مولانا شیل نعمانی فرماتے ہیں ....." اس مقام پر سے کہہ دینا ضرور کا

ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے مناظرات اور نکتہ آفرینیوں کے متعلق بہت سے بے سرویا افسانے شہرت پکڑ مح

اور طرو بیا کہ بعض مشہور مصنفوں نے بغیر مختیق و تنقید کے ان کو اپنی تالیفات میں نقل کر دیا جس سے عوام کو اپنی خیالات کے لئے ایک دستاویز ہاتھ آمئی۔''

یوں سے بیب و بود یہ ہو ہوں ہے۔

اس بجیدہ بحث سے قطع نظر یہ حقیقت ہے کہ کی متند تاریخ سے نعمان بن ثابت رحمتہ اللہ علیہ کے بچپن کے حالات پر زیادہ روشی نہیں پر تی ۔ بس حضرت عاصم رحمتہ اللہ علیہ سے تعلیم قر اُت اور درس قر آن کا پہ چا ہے۔ اس کے بعد صرف قیاسات کے در لیع بی باتی سفر طے کیا جا سکتا ہے اگر ہم معتبر مورضین کے دلائل کوشلیم کر لیس تو بہ بات طے ہو جاتی ہے کہ حفظ قر آن کے بعد لعمان رحمتہ اللہ علیہ کا تعلیمی سلسلہ منقطع ہو گیا تھا اور آپ اپ والد کرائ ثابت رحمتہ اللہ علیہ کی زیر گرانی تجارتی امور جس مشغول ہو گئے تھے۔ مختلف روا تقول کے مطابق نعمان رحمتہ اللہ علیہ کی اس دوران نعمان بن کاروباری معروفیات کا بیز مانہ سولہ سر و سال کی عمر تک پہنے جاتا ہے۔ اگر ہم بیشلیم کر لیس کہ اس دوران نعمان بن فابت رحمتہ اللہ علیہ کا علی درس گا ہوں سے کوئی تعلق نہیں رہا تو صورتحال کو بجھنے بھی بوی دشواریاں پیش آئیں گا۔ اس لئے تجارت بھی دئیں مشخول سے کوئی تعلق نہیں رہا تو صورتحال کو بجھنے بھی بوی دشواریاں پیش آئیں گا۔ اس لئے تجارت بھی دئیں میں میں یہ بھی مانتا پڑے گا کہ نعمان رحمتہ اللہ علیہ کا سلسلہ تعلیم کی نہ کی عنوان اس لئے تجارت بھی دئیں کے ساتھ جمیں یہ بھی مانتا پڑے گا کہ نعمان رحمتہ اللہ علیہ کا سلسلہ تعلیم کی نہ کی عنوان اس لئے تجارت بھی دئیں کے ساتھ جمیں یہ بھی مانتا پڑے گا کہ نعمان رحمتہ اللہ علیہ کا سلسلہ تعلیم کی نہ کی عنوان

جاری تفا۔ اگر وہ تم بی علوم حاصل کرنے میں منہک نہیں تنے تو کم سے کم عربی زبان ضرور سیکھ رہے تنے۔ اس کی بنیادی وجہ بیہ کہ کر بیان سے کمل آگائی کے بغیر حدیث وفقہ کی روح کو جھنا ناممکن تفا۔

۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ عربی زبان سے کمل آگائی کے بغیر حدیث وفقہ کی روح کو جھنا ناممکن تفا۔
۔ اس کی دیں۔

# امام رحمته الله عليه كوچه تنجارت ميں

اس امر پرتمام مؤرضین کا اتفاق ہے کہ فابت رحمت اللہ علیہ نے اپنے فرزند نعمان رحمتہ اللہ علیہ کو تجارتی نشیب و فراز سے بخوبی آگاہ کر دیا تھا اور یہ بات بھی نوعم وارث کے ذبن نشین کرا دی تھی کہ تجارت بی شخص آزادی کو برقرار رکھوئی ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ مسلمانوں کا تصور تجارت موجودہ تا جروں کے آداب موداگری سے بہت مختلف تھا۔ اگر چہ ہم فابت رحمتہ اللہ علیہ کو صوفیائے کرام کی صف بیس شارنہیں کرتے 'لیکن پر بھی وہ اول و آخرا کیک مفائی اور دیانت واری کی بنیادوں پر وہ اول و آخرا کیک مفائی اور دیانت واری کی بنیادوں پر استوار ہوا تھا۔ اس لئے کہا جا سکتا ہے کہ نعمان رحمتہ اللہ علیہ نے ہوش سنجالتے ہی اپنے آپ کو ایک آزاد انسان محسوں کیا تھا اور اس کے ساتھ بی والد محترم کی شکل میں ایک ایمان وارخص کو عملی طور پر متحرک دیکھا تھا۔ فابت رحمتہ اللہ علیہ کی ان بی صفات نے نعمان رحمتہ اللہ علیہ کے معموم ذہن پر گہرے اثر ات مرتب کے اور بہی وہ اثر ات سے جستھے۔

سولہ سال کی عمر تک امام رحمتہ اللہ علیہ کے تعلیمی مشاغل کا کوئی متند اور تغصیلی تذکرہ نہیں ملتا۔ اس کے برعکس بیشتر کتابوں میں آپ کی تنجارتی امور میں دلچہ پیوں کا ذکر نظر آتا ہے۔ پچھ مؤرفیین نے واضح طور پر بیہ بات بھی تحریر کر دگئر کتابوں میں ہے کہ امام رحمتہ اللہ علیہ نے نوعمری کے باوجود کاروباری اعتبار سے بھی بڑی ذہانت اور وانشمندی کا ثبوت دیا۔ کی مواقع پراپنے والدگرامی کو ایسے مشورے دیئے جن سے آپ کی آبائی تجارت کو بڑا فروغ حاصل ہوا۔ ہمارے نزدیک رکھ کے دو کے داکہ میں مند

امام رحمتہ اللہ علیہ پیدائی طور پر دنیا کے ان چند ذہین ترین انسانوں میں سے سے جن کا عکس تلاش کرتے صدیال کرر جاتی ہیں گر گھر بھی اس کی کھل شبیہ سائے ہیں آتی۔ ذہانت کا اپنا ایک مزان ہے۔ اپنی ایک موہ اور یہ روجد مرسے بھی کررے کی گردو ہیں کو متاثر کرتی چلی جائے گی۔ امام رحمتہ اللہ علیہ پر بچپن میں علم کے دووازے بند ہوئے تو ذہانت نے باپ داداکی تجارت کو نیارنگ دے دیا۔ کم سی کے عالم میں بھی والد کرای کے مسلمانے ایسے منصوبے ہیں گئے جو بظاہر بے سودنظر آتے ہے گرمستقبل قریب میں وہ بہت زیادہ بار آور ثابت ہوئے۔ مملی شاعر کا ایک جیب سا شعر ہے۔

پھر کے عبر والو غم میں وہ روانی ہے خود راہ بنا ہوا یانی ہے خود راہ بنا ہوا یانی ہے

امام رحمتہ الله عليه كى ذبانت بحى آب روال كى ماند تقى۔ جب درس كاموں تك نہ بنج سكے تو باب كے تكم پر بازاروں كا درخ كيا اور پر كوسف كے ايك پدرو سالہ توجوان نے موش وخرد كى باتوں سے ان جہال ديده بور حول كو ماج كرديا جوسودوزياں كے حماب ميں اپنى عمر من تباه كر بيكے تنے۔ امام رحمتہ الله عليہ سے ملنے كے بعد اكثر تاجر كہا ماج كرديا جوسودوزياں كے حماب ميں اپنى عمر من تباه كر بيكے تنے۔ امام رحمتہ الله عليہ سے ملنے كے بعد اكثر تاجر كہا

کرتے تھے۔

'' ثابت کا بینوعمر فرزند تجارت کے مقررہ ہدف سے بہت آگے ویکتا ہے اور ان باتوں کے بارے بی سوچتا ہے جن کا زمانہ حال سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس کی تیز نظریں بازار کے اندر کے مناظر کو بھی جذب کر لیتی ہیں اور باہر پیش آنے والے واقعات بھی اس کی بصارت کے پردے پرنشش ہوجاتے ہیں۔ یہ بہت جلد ہم سب پر بازی لے جائے گا۔'' امام رحمتہ اللہ علیہ کو تجربہ کارسودا کروں کا بیٹرائ تحسین کوئی رکی کارروائی نہیں تھی۔ انہیں یقینا ایک ایسے بچ سے سابقہ پڑا تھا جوان کے تصور سے بھی زیادہ باہوش و باخرتھا۔ اس دور کے تاجر امام رحمتہ اللہ علیہ کے فیصلوں پر چونک اٹھتے سے مرانیس یے خبر نہیں تھی کہ وہ جس بچ کو منڈیوں اور بازاروں بی آتے جاتے ویکھتے ہیں وہ زمین پر کوئک اٹھتے سے مرانیس سے ایک نشانی ہے۔ ایک نشانی ہے۔ ایک نشانی جس کے کمل ظہور کا ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ وہ قدرت کے اس داز سے بھی بہوئے پائی کے آگے کوئی بند با عدھ دیا جاتا ہے تو وہ اپنی شدت کو برقرار رکھنے کے اس دائے یا تو بھروں میں دگاف ڈال دیتا ہے یا فی روسرا راستہ تراش لیتا ہے امام رحمتہ اللہ علیہ کی تاجرانہ ذہانت اور کئے یا تو بھروں میں دگاف ڈال دیتا ہے یا فی روسرا راستہ تراش لیتا ہے امام رحمتہ اللہ علیہ کی تاجرانہ ذہانت اور کا میاب منصوبہ سازی بھی فطرت کے ای اصول کے زیر اثر تھی۔

اب ہماں انسائی ذہنوں ہیں ایک ایسا سوال امجرتا ہے کہ جس کا جواب حاصل کے بغیرامام رحمت الله علیہ کی واستان حیات کا اہم ترین باب نا کھمل رہ جاتا ہے۔ حضرت فابت رحمت الله علیہ اس حقیقت ہے آگاہ ہو چکے تھے کہ حضرت علی کرم الله وجہہ نے انہیں اپنی محبتوں اور دعاوَں سے شرف یاب کیا تھا۔ مزید یہ کہ ان کی اولاد کے تن ہیں بھی دعائے خیر کی تھی۔ پھر جب امام رحمت الله علیہ پیدا ہوئے تو فابت رحمت الله علیہ نے برطا کہا کہ نعمان رحمت الله علیہ کی پیدائش حضرت علی کی دعائے فاص کا بھی ہے۔ فابت رحمت الله علیہ بید بات بھی اچھی طرح جانے تھے کہ خلفائے کی پیدائش حضرت علی ابن ابی طالب ایک منفر دمقام رکھتے تھے۔ باب العلم ہونے کے سبب بینہا ہے فطری چیز ہے کہ حضرت علی کی دعاؤں کا محور بھی علم ہی ہوگا۔ ہرؤی ہوش انسان بہ آسانی سمجھ سکتا ہے کہ جب کوئی اہل علم کی کو دعا و سے گا تو بینا ممکن ہے کہ وہ وہ گا ہی دوائی دعا جس درحمت الله علیہ درے تھے تو دیکھنے والوں کو بجھ لیتا چاہے تھا کہ امیر کی اولاد کے بیش نظر پہلے علم ہونے اور بعد ہیں دنیا کی دوسری سعاد تھی۔

اس حقیقت کے روش ہوجانے کے بعد ثابت رحمتہ اللہ علیہ کے لئے لازم تھا کہ وہ دنیا کی ہرشے ہے بے نیاز ہوکرا مام رحمتہ اللہ علیہ کے لئے وقف کر دیں ہوکرا مام رحمتہ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت ہیں گم ہوجا کیں اور اپنے تمام وسائل بیٹے کے حسول علم کے لئے وقف کر دیں گر تاریخ جومنظر پیش کرتی ہے وہ اس کے بالکل برعس ہے۔ امام رحمتہ اللہ علیہ کی زندگی کے ابتدائی دنوں ہیں تو ثابت رحمتہ اللہ علیہ سرگرم عمل نظر آتے ہیں کین حفظ قرآن کے بعد اچا تک بیسلملہ ٹوٹا ہوا نظر آتا ہے پھر ہم ایک دوسرا منظر و یکھتے ہیں کہ ثابت رحمتہ اللہ علیہ تجارتی منڈ بوں اور بازاروں کی بھیٹر ہیں کھوئے ہوئے ہیں۔ ان کے دوش بدوش امام رحمتہ اللہ علیہ بھی ہیں اور رہیشی کپڑے کے لین دین پر بات چیت ہور ہی ہے۔ حضرت علی کی وعاؤں کا واضح رقمل تو یہ ہوتا چا ہے تھا کہ ثابت رحمتہ اللہ علیہ اپنی کاروباری معروفیات ترک کر کے امام رحمتہ اللہ علیہ کوایک درس گاہ سے دوسری درس گاہ اور ایک مجلس علم ہیں گئے پھرتے۔ فرز ندکی تعلیم کے لئے اس وقت کے بہترین استادوں کا استخاب کرتے اور اس راستے ہیں جو دشواریاں پیش آتی انہیں اپنے مالی وسائل کے ذریعے یا ذاتی بہترین استادوں کا استخاب کرتے اور اس راستے ہیں جو دشواریاں پیش آتیں انہیں اپنے مالی وسائل کے ذریعے یا ذاتی

جدوجهدے دورکرنے کی کوشش کرتے بھمرتاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ثابت رحمتہ اللہ علیہ اس سلسلے میں زیادہ پر جوش نظر قہیں آتے ہتھے۔

بظاہر علم کی طرف سے سرد مہری کے دو اسباب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ثابت رحمتہ اللہ علیہ و حضرت علی کی دعاوں کا مفہوم بی ٹیس ہجھ سکے اور امیر الموشین کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ کو دنیا کی عام خوش بختیوں سے تعبیر کیا۔ دوسری وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ ثابت رحمتہ اللہ علیہ 'حضرت علی کی دعاوں کے مفہوم سے بخوبی آگاہ سے لیکنی فاعمانی طور پر تا جرانہ رجحان کے باعث حصول علم کو اپنے فرزند کی زندگی کا محور نہ بنا سکے ہم جیسے لوگ اس نازک مسئلے پر رائے زنی کا زیادہ استحقاق نیس رکھتے۔ پھر بھی آثار وقر ائن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ثابت رحمتہ اللہ علیہ نے ابتدائی زمانے بیل فعمان رحمتہ اللہ علیہ نے ابتدائی رحمتہ اللہ علیہ کو ای رائے کی کوشش کی تھی جوسیدھا '' باب العلم'' کی طرف جاتا تھا۔ ثابت رحمتہ اللہ علیہ پر بیدائرام غلا ہے کہ آپ فاعرانی تاجر ہونے کی وجہ سے دولت کو علم پر تو تیج و سے تھے۔ ثابت رحمتہ اللہ علیہ چا ہے کہ آپ فاعرانی معاشیات بھی۔ علیہ چا ہے کہ شاب کی زوجس رہے اور افق معاشیات بھی۔ علیہ چا ہے کہ شاب دولوں افق پر طلوع ہو۔ افق علم بحل اس کی زوجس رہے اور افق معاشیات بھی۔ خواہش کے باوجود تھی ان دعی میں تو از ن چا ہے۔ اب بہاں ایک اور سوال بیدا ہوتا ہے کہ ثابت رحمتہ اللہ علیہ کی شدید خواہش کے باوجود تھی ان رحمتہ اللہ علیہ کی ذعری میں تو اللہ علیہ کی شابر ہوا؟

یہ ایک نہایت مشکل سوال ہے جس کا جواب تلاش کرنے کے لئے ہمیں اس دور کا کمل سیاس جائزہ لیدا ہوگا۔ دراصل میہ وہ سیاس اثرات ہے جن کے سبب روش درس گاہیں تاریکیوں میں ڈو بے کمی تھیں اور علم اس قدر لا وارث موچکا تھا کہ چنداہل ول کے سوااس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔

#### ♦ન્ૄૄૄ૾૾૾ૢઙ∽♦

### سياسي فضا

حضرت تعمال بن ثابت رحمته الله عليه 80 ه من پيدا ہوئے۔ بيز مانه خاندان بنواميه كرون كا زمانه تھا۔
الله وقت خليفه عبد الملك بن مروان كوامير المونين كى حيثيت حاصل تى عبد الملك كا دور حكومت 65 ه سے شروع ہو كر 65 ه ي رافقام پذير ہوا۔ جب فرشته اجل نے عبد الملك بن مروان كى سائسيں خصب كيس اس وقت نعمان بن علامت رحمته الله عليه كى عمر چيسال تى ۔ يہال اموى خليفه كالممل كردار زير بحث نيس۔ پحر بحى ايك اہم واقع كى طرف الثاره ضرورى ہے۔ خلافت كى ذھے داريال سنجالت بى عبد الملك بن مروان مدينه منوره كرنجا تھا اور منبر رسول منظ الله سے اس نے موام الناس كواس طرح مخاطب كيا تھا۔

"خدا کی شم! میں کزور خلیفہ بیل ہول (اشارہ صنرت عثان فی کی طرف تھا) اور نہ خاطر و مدارات کرنے والا افرن ساز خلیفہ بول (بیاشارہ صنرت امیر معاویہ کی طرف تھا) تم لوگ ہم حکر انوں سے تو فر مائش کرتے ہولیکن اپنے آئی کو بعول جاتے ہو۔خدا کی شم! اگر آئے کے بعد کسی نے جمد سے تقویل کی فرمائش کی تو ہیں اس وقت اس کی کردن اثرادوں کا ۔"

ای عبدالملک بن مروان نے برسر عام ظلم کی سر پرتی کی اور جہاج بن یوسف جیبے سنگ ول انسان کو اسلامی معاشرے پر مسلط کیا۔ جہاج عراق کا عامل تھا مگر اس کے ظلم و تشدد سے مملکت اسلامیہ کا کوئی گوشہ محفوظ نہیں تھا۔ اس کی شمشیر سم بے نیام ہوئی تو لاکھوں اہل ایمان اپنے خون میں نہا مجے۔ قبل تو بہر حال قبل ہو وہ ایک عام مسلمان کا قبل ہو یا کئی مرد کامل کا، خدا کے بہاں دونوں قابل گرفت ہیں۔ تا ہم جب کی صاحب کردار پر تیخ جھا تھیجی جاتی ہے تو یہ خونیں منظر دیکھنے والے زیادہ حساس ہو جاتے ہیں۔ بہت ممکن تھا کہ بعد از مرگ جہاج کی رسوائیوں میں کی واقع ہو جاتی اگر اس کے نامہ اعمال میں حضرت عبداللہ بن زیر جیسے صحابی کا قبل درج نہ ہوتا۔ غلیفہ اول حضرت صدیق اکر عشرت کی تھا گئی والے نام المونین حضرت عاکمی ہو گئے خضرت زیبر بن العوام اور حضرت اساء بنت ابو کر شرخ نے فرزند کا قبل آئی آسانی سے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اگر جہاج بیک وقت لاکھوں مسلمانوں کو ہلاک کر ڈالی اور صرف حضرت کی خبراللہ بن زیبر سے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اگر جہاج بیک وقت لاکھوں مسلمانوں کو ہلاک کر ڈالی اور صرف حضرت عبداللہ بن زیبر سے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اگر جہاج بیک وقت لاکھوں مسلمانوں کو ہلاک کر ڈالی اور صرف حضرت کی خبراللہ بن زیبر سے فرق کی کا سلوک روا رکھی تو آئی اس کے نام سے نفرت کرنے والے اپنے جذبوں کے اظہار میں اس قدر شدت یہ ندنہ و تے۔

اس منظر کی ہولنا کی کاکون اندازہ کرسکتا ہے جب حجاج کی منجنیقوں نے حرم کعبہ برسک باری کی۔ بے شک! تصحن حرم عبدالله بن زبیر کی پناه گاه تھا اور جنگی نقط نظر سے اہل دنیا پھروں کی اس بارش کو جائز قرار دے سکتے ہیں مگر جاج بالآخرمسلمان تھا۔ انتہائی تا گزیر حالات کے باوجود سٹک باری کا فرمان جاری کرتے ہوئے اس کی زبان کو لر كمرانا جائية تفااور ہاتھ كو بلندكرتے وقت اس كےجم يرلرزش طارى مونى جائية تقى -ايك مسلمان كے لئے رب کعبہ کا اتنا خوف تو لازمی ہے ورنہ ایمان کے باطل ہوجانے کا اندیشہ ہے۔ جاج نے این اور اللہ کے درمیان کی رشتے کوقائم تہیں رکھا۔ایک عام کلمہ کو بھی جانا ہے کہ مسلمانوں کے آداب جنگ بھی ساری دنیا سے مختلف ہیں۔ لتنی مجمی اذبت تاک جذباتی صورت حال ہو تمرا کید مسلمان فارنح کا فر بوڑھوں بچوں اورعورتوں پر ہاتھ تہیں اٹھا سکتا۔ انتہا یہ ہے کہ مفتوحہ علاقے کے سبزہ زاروں کو بھی نذر آتش نہیں کرسکتا اور پھر حرم کعبہ تو ابراہیم اور استعیل کی تغیر تھی اور زمین پر الله کا پہلا محر تھا۔ اس طرح حجاج کی بدترین شقادت قلبی کی تردیدکون کرسکتا ہے؟ معاذ الله! اگر ہم اس واقعے کی طرف سے چیٹم پوشی بھی کرلیں تو حضرت عبداللہ بن زبیرا خرمیں کم وہیش تنہارہ کئے تھے، پھراس مردجری کو اتی سفاکی کے ساتھ شہید کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا جاج بہ جا ہتا تھا کہ رسالت مآب ماللے کی محبت کے سائے میں ر ورش یانے والا جانباز عبدالملک بن مروان کی بیجی ہوئی سونے کی بیریاں پہن لیتا یا عامل عراق کے حضور معافی نامہ واظل كركے عافيت كے سائبان ميں وافل موجاتا؟ اموى خليفه اور جاج يهى جاہتے متے مرحضرت عبدالله بن زبير في طاقت و افتدار کی لغی کر دی ..... اور جب میدان جنگ میں آپ کا روش و تابتاک چرو لبولهان مو کمیا تو عجاج کے ساہیوں نے ایک ہارعب اور پر جلال آواز سی۔ یہ آواز حضرت عبداللہ بن زبیر کی تھی۔ آپ ایک عجیب سے لہجہ و آہنگ میں بدرجز بداشعار پڑھرے تھے۔

" ہم ان لوگوں میں سے نیس ہو پشت پر زخم کھاتے ہیں اور ایراں ان کے خون سے حتار تک ہو جاتی ہیں اللہ خون ہارے نیوں کی میں اللہ خون ہارے نیوں کی میں اللہ خون ہارے نیوں برگرتا ہے۔"

اور حقیقت بھی بنی تھی۔خون کی دھاریں چہرے کوگل رنگ کرتی ہوئیں سینے کی طرف بڑھیں اور آخر میں ابن زبیر کے پائے استقامت کورنگین کر کئیں۔ جاج بن پوسف نے حضرت امیر معاویا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے سے اس کی جرأت مُفتار کا انقام لے لیا۔

حضرت عبداللہ بن زبیر صبید کردیے محے اور آپ کا سرکاٹ کرعبدالملک بن مروان کے پاس بھیج دیا محیا۔ جاج کے سنگدلانہ جذبوں کی پھر بھی تسکین نہیں ہوئی تو ابن زبیر کی مادر کرامی حضرت اساء بنت ابی بکڑ کے پاس پہنچا اور ان محترم خاتون سے چیخ کر کہنے لگا، جو پیرانہ سالی کے سبب بینائی سے محروم ہو چکی تھیں۔

" تیرے بیٹے نے میرا تھم نہیں مانا میں نے اس کی دنیا خراب کردی۔"

سيسفا كى كاكون سا درجه تما الل نظراندازه كري-

اہل دنیا تو یمی کہیں گے کہ جنگ میں سب کھے جائز ہے۔ تجاج بن پوسف نے جو پچھ کیا وہ سیاست ومنطق کی نگاہ میں درست تھا' مگراس دور میں تاریخ کے صفحات پر ایک اور مرد بیباک کا چہرا امجرتا ہے۔ وہ عامل خراسان عبداللہ بن خازم تھا۔ خلیفہ عبدالملک نے اسے دولت واقتدار کی چیش کش کرتے ہوئے ایک خط تحریر کیا تھا؟

" ابن خازم! اگرتم اطاعت قبول کرلوتو میں ہمیشہ تم پرمہریان رہوں گا اورخراسان دس سال تک تمہاری جا گیر میں "

ابن خازم نے اس وقت صریحاً انکارنہیں کیا تھا مگر وہ دل سے عبد الملک کی بات مانے پر آمادہ نہیں تھا ای دوران جاج نے حضرت عبد الملک بن مروان حواج نے حضرت عبد الملک بن مروان سے جدا کر کے دربار خلافت میں بھیج دیا تھا۔عبد الملک بن مروان نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لئے محالی رسول ملک کا سرابن خازم کے پاس خراسان بھیج دیا (یہ کیسا وحشیانہ کھیل تھا جوالل اقتدار ایک ایسے خص کے ساتھ کھیل رہے تھے جس سے اللہ راضی ہو چکا تھا۔)

جیے ہی ابن خازم نے حضرت عبداللہ بن زبیر کا خون آلود سردیکھا 'اس پر وحشت ی طاری ہوگئ۔ پھراس نے عبدالملک بن مروان کے قاصد سے چیخ کرکھا۔

" خدا کوشم! اب تو میں کسی حال میں بھی عبد الملک کی اطاعت نہیں کروں گا۔" یہ کہہ کر ابن خازم نے قاصد کو عکم دیا کہ" عبد الملک کا خطائل جاؤ۔" کھرا ہے نفرت وغضب کا مزید اظہار کرنے کے لئے قاصد سے کہنے لگا۔" اگر میری راہ میں آ داب سفارت مانع نہ ہوتے تو میں بچھے آل کرا دیتا۔"

اس کے بعد ابن خازم نے ایک بڑا طشت منگوایا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے سرکوشسل دیا خوشبولگائی، گفن پہنایا اور اس صحابی جلیل کی نماز جنازہ پڑھی چر جب ابن خازم نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو اس کی آ تھول سے اشک جاری ہو گئے۔ بہت دیر تک حزن و طال کی کیفیت طاری رہی۔ بالآخر شدت جذبات میں اعتدال پیدا ہوا تو ابن خازم نے پورے اعزاز کے ساتھ حضرت عبداللہ بن زبیر کا سرمبارک ان کے اہل وعیال کے پاس مدینہ منورہ بھیج دیا۔ یہ ایک کھلی ہوئی سرکشی تھی۔ ناطاقتی کے باوجود ابن خازم نے خلیفہ عبدالملک بن مروان کے اقتدار اعلی کوشلیم کرنے سے انکار کردیا تھا۔

اگراہل ول سوچیں تو یہ غیر معمولی جرائت مندانہ اقدام تھا۔ ابن خازم نے وادی مرگ میں محصور ہوتے ہوئے محمی ایک محالی رسول علی کے احترام کاحق اوا کر دیا تھا۔ جس طرح تجاج بن پوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے سرکی پوری قیمت وصول کرتے ہوئے اپنے مادی جاہ وچیم میں اضافہ کرلیا تھا، اس طرح ابن خازم بھی صدیق اکبر مسرکی پوری قیمت وصول کرتے ہوئے اپنے مادی جاہ وچیم میں اضافہ کرلیا تھا، اس طرح ابن خازم بھی صدیق اکبر

کے نواسے کی بے گفن لاش فروخت کر کے اپنے محلات کے مینار کو بلند کرسکتا تھا گریکی انسانی فطرت کا فرق ہے۔
حجاج عہد توڑ دینے والا تھا اور ابن خازم اپنی شہرگ پر تلوار کا دباؤ محسوس کرتے ہوئے بھی ایفائے عہد کرنے والا تھا۔ یہد کی پاسداری کا نتیجہ تھا کہ انجام کار ابن خازم قل ہوا اور اس کا سرعبد الملک بن مروان کے سامنے پیش کیا گیا۔عبد الملک ہویا جاج ن حکومت وقت کا کوئی بے ضمیر وفا دار ہویا باغی ابن خازم بظاہر کسی کے کا عدھے پرسر باقی نہیں رہا گرتاری کے کا عدھے پرسر باقی نہیں رہا گرتاری کے صفحات پرسر بلندی و پستی کا ایک معیار قائم ہوگیا۔حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت کا المناک واقعہ 73ھ میں پیش آیا۔

#### 

# تحاج بن بوسف کی چیرہ دستیاں

جان کے نزدیک بیا تاعظیم الثان تاریخی کارنامہ تھا جس پر وہ آخری سائس تک نازاں رہا۔ پھر جب اسے عراق میں شورش کا گمان ہوا تو وہ کو فے کی طرف بردھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی فکست نے تجاج کے نشر حکر انی کو اس قدر تیز کر دیا تھا کہ وہ ایک عال ہوتے ہوئے بھی اپنی ذات کو فاتح عالم کے آئیے میں دیکھنے لگا تھا۔ 75 ھ میں کبروغرور کی جمیب رفتار کے ساتھ تجاج کو فی میں داخل ہوا۔ انسانی ہجوم سے" اللہ اکبر" کی صدا ابھری۔ نہ جانے وہ کون بندہ خدا تھا جو شدید عالم جر میں بھی اپنی اللہ کی کبریائی بیان کر دہا تھا۔ یہ ایک نعرہ تو حید ہے جو موجودہ سیاہ کاربول کے دور میں بھی مسلمان بے افتدیار بلند کرتا ہے۔ جات کے سامنے بھی کی جال سوختہ کی بھی وارفکی ظاہر ہوگئی کاربول کے دور میں بھی مسلمان بے افتدیار بلند کرتا ہے۔ جات کے سامنے بھی کی جال سوختہ کی بھی وارفکی ظاہر ہوگئی کے تمام روابط کو پایال کر ڈالا ۔ تجاج بی داخوت و تکبر کی ساری حدوں کو جود کرتے ہوئے کہا۔

"ا اعراق کے باغی باشندو! اے منافقو اور اے برے اخلاق والو!

میں نے تجبیر کی ایک آوازی ہے مگریہ وہ تجبیر نیں ہے جس سے اللہ کے راستے میں ترغیب ولائی جاتی ہو بلکہ اس کا مقصد صرف لوگول کو خوف زدہ کرتا ہے اور انسانی صفول میں انتثار پھیلاتا ہے۔ میں نے خوب جان لیا ہے کہ یہ انک غبار ہے جس کے پردے میں بڑی ہولناک آ عرصی آنے والی ہے۔ اے بیوتوف لونڈ یوں کے بچو! اور اے بیوہ ولا وارث عور توں کے بیٹو! کیا تم میں کوئی بھی ایسا محض نہیں ہے جو اپنے ضعف و نا تو انی کے باوجود ضاموثی سے بیٹے ولا وارث عور توں کے بیٹو! کیا تم میں خدا کی تم کھا کر کہتا ہوں کہ عنقریب حبہیں ایسی سزا دوں گا جو موجودہ دور کے اور ایسی خون کو مفت نہ بہائے۔ میں خدا کی تم کھا کر کہتا ہوں کہ عنقریب حبہیں ایسی سزا دوں گا جو موجودہ دور کے لئے عذاب اور آئندہ تسلوں کے لئے عبرت ٹابت ہوگی۔''

الل نظر جانے ہیں کہ" بے وقوف لویڈ ہوں کے بچ" کیما تو ہین آمیز طرز تخاطب ہے۔ جاج اہل کوفہ کی غیرت و حمیت پر دشنام کے تازیانے برسار ہا تھا۔ ایک تو حضرت عبداللہ بن زہیر کی شہادت و دسرے مجمع عام میں قہرو خضب کا سیا نظمار صرف اس لئے تھا کہ اہل کوفہ دہشت میں جتا ہو کر اپنے گھروں میں چھپ جا کیں اور ان کے دلوں پر اموی عکومت کی ہیبت طاری ہو جائے۔ یہ ایک جابرانہ سیاس چال تھی جس کے ذریعے حریفوں اور مخالفوں کو اس قدر ہراساں کرنا تھا کہ پھران کے ذہنوں میں کوئی حرف انکار اور روح کی گھرائیوں میں کوئی جذبہ احتجاج زیرہ نہراساں کرنا تھا کہ پھران کے ذہنوں میں کوئی حرف انکار اور روح کی گھرائیوں میں کوئی جذبہ احتجاج نے جاج مسلسل محلوق خدا پرظام ڈھا تارہا۔

ایک بار جاج جعہ کے دن دو پہر کے وقت مجد میں پہنچا اور منبر پر چڑھ کر خطبہ دینے لگا۔ خطبے میں بھی شام والوں کا ذکر کر کے ان کی تعریفیں کرتا اور بھی عراق والوں کا نام لے کران کی تذلیل کرتا۔ یہ خطبہ اس قدر طویل ہو گیا کہ مسجد کے میناروں پر وحوپ کی سرخی کے سوا اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب جاج نے مؤذن کو تھم دیا۔ اس نے اذان دی اور لوگوں نے جعہ کی نماز پڑھی۔ پھر اس کے فوراً بعد مؤذن نے عصر کی اذان دی اور جاج ہی ہے مسرکی مناز پڑھا۔ اس نماز میں بھی جاج لوگوں کا امام تھا۔

ای ذیل میں حضرت امام حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ کا بیان ہے۔" حجاج منبر پرچڑھ جاتا اور بکواس شروع کر دیتا۔ یہاں تک کہ نماز کا وقت جاتا رہتا۔ نہ خدا سے ڈرتا تھا اور نہ خلوق سے شرماتا تھا۔ بس اس کے اوپر خدا تھا اور یہے ایک لاکھ سپاہی۔کوئی اس سے کہنے والا نہ تھا کہ" اے فض! نماز کا وقت جارہا ہے۔"

خلیفہ عبدالملک بن مروان نے تجاج کو اس قدر دیدہ دلیر اور گستاخ بنا دیا تھا کہ اس کی نظر میں کسی شخصیت کا احرّام ہا تی نہیں رہا تھا۔ ایک باراس نے رسول کریم ﷺ کے مشہور صحابی اور خادم خاص حضرت انس (امام ما لک رحمتہ اللہ علیہ کے والدمحترم) کی مجرے دربار میں تو ہین کی اور آپ کی گردن مبارک پر وہ مہر لگا دی جو مجرموں کی گردن پر لگا کی جو مجرموں کی گردن پر لگا گا گا گی جو مجرموں کی گردن پر لگا گی جاتی تھی۔

تصرت عبدالله بن مسعود جیسے صحابی جلیل کی قراُت اور فتو وُل کا غداق ان الفاظ میں اڑا تا تھا کہ جنہیں نقل کرتا مجی ہارے نزدیک مختاہ عظیم ہے۔

جاج کی انہی سفا کیوں کو دیکھ کر ایک بار خلیفہ عبد المالک بن مروان نے اس سے پوچھا۔'' حجاج! تیری اپنے بارے میں کیا رائے ہے؟'' جوابا حجاج نے کہا۔'' امیر المونین! سے تو یہ ہے کہ میں سخت کینہ پرور اور حاسد انسان بول کے مخص کواذیت میں جتلا دیکھ کر جھے عجیب سی خوشی کا احساس ہوتا ہے۔''

اس برعبدالملك نے كہا۔" اس طرح تو تيرارشته شيطان سے ملا ہے۔"

پر 94 ورجی تباج نے اپی روایت ظلم کو برقرار رکھنے کے لئے ایک اور قیامت و حائی۔ خلیفہ عبدالمالک کے وور حکومت بی تباج کے خلاف ابن افعد ف نے بغاوت کی ہی۔ اس بغاوت بی مشہور تابعی حضرت سعید بن جبیر رحت اللہ علیہ نے ابن افعد ف کا ساتھ دیا تھا۔ بغاوت ناکام ہونے کے بعد جہاں دوسرے بے شار لوگ گرفآر ہوئے وہاں حضرت سعید بن جبیر رحت اللہ علیہ بھی پابند سلاسل کئے گے۔ اسیران بغاوت بی سے جن افراد نے تجاج سے معاف طلب کی آئیس رہا کر دیا گیا۔ آخر میں جب حضرت سعید بن جبیر رحت اللہ علیہ کو تجاج کے دو برو لا یا گیا تو زنجیر کی جمنکار سے آمریت کا دربار گونج اٹھا۔ خلیفہ عبد الملک کے سفاک عالی نے بہت کوشش کی کہ حضرت سعید بن جبیر رحت الله علیہ بی معافی ما گی کر پروانہ آزادی عاصل کرلیں گراس مرد جانباز کی گردن بیں کوئی خربیں ہوا۔ آپ نے حالت قید میں پہلے سے زیادہ حق گوئی و بیبا کی کا مظاہرہ کیا۔ یہاں تک کہ تجاج کو فتح مندی کے باوجود فلست ہوئی اور وہ حضرت سعید بن جبیر رحت اللہ علیہ کے کا وقار نہ تھی سکا۔ بالآخر جاج کے خلاد کواشارہ کیا اور پھر قصر خلافت اس محض کے معید بن جبیر وجمت اللہ علیہ کے کا وقار نہ تھی سکا۔ بالآخر جاج کے خلاد کواشارہ کیا اور پھر قصر خلافت اس محض کے معید بن جبیر وجمت اللہ علیہ کی ایرواور سرفروشوں کے ماضے کی شکن تھا۔

الل کوفہ نے آیک اور مرد جلیل کے شہید ہونے کی خبر سی مشکروں کے ایوان میں جشن کیف ونشاط منایا کمیا اور ۔ بے دست و پاعوام نے کوشہ تنہائی میں حیب کر ان لوگوں کے مرجے پڑھے جو مخلوق خدا کی بھوک مٹانے کے لئے سرول کی تصل بورہے تھے۔ پھر وقت معلوم آپہنچا۔ظلم کی مہلت فتم ہوگئ۔عزرائیل کے لیے اور نا قابل تسخیر ہاتھوں نے تجاج کی قبائے حیات چاک کر ڈالی۔ مرتے وقت بار بار ایک ہی جملہ دہراتا تعلد'' میں ولید (خلیفہ) ہی کی اطاعت پر زندہ رہا۔ای کی اطاعت پر مرر ہا ہوں اور ای کی اطاعت پر قیامت میں اٹھوں گا۔''

طبقات ناصری میں منہاج سراج کی روایت کے مطابق سعید بن جبیر رحمتہ اللہ علیہ کی شہاوت کے فوراً بعد حجاج بن یوسف بے خوابی کے اذبیت ناک مرض میں مبتلا ہو گیا۔ بہترین طبیبوں نے علاج کیا گراسے ایک لیمے کے لئے بھی نینز نہیں آتی تھی۔ یہاں تک کہ جالیس دن بیار رہ کر 95ھ میں دنیا سے رخصت ہوا۔

خون کے دریا بہے عالم تہہ و بالا ہوئے اے سکندر کس لئے دو کر زمیں کے واسطے؟

انجام کار جماح کو بھی صرف دوگز زمین ہی میسر آسکی۔اس نے ایک لا کھ بیس ہزار شرفاء کو آل کیااور بیتمام آل ہونے والے میدان جنگ سے باہر تہدینے کئے گئے۔

جب امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے استاد حضرت ابراہیم نخعی رحمتہ اللہ علیہ کو بجاج کے انتقال کی خبر ہوئی تو بے قرار ہوکر بجدے میں چلے گئے اور بہت دیر تک روتے رہے۔ آپ کی آٹھوں سے بہنے والے آنسو خوشی کے آنسو تھے اور یہ گریہ وزاری اپنے رب کے حضور اظہار تشکر کے طور پڑھی کہ اس ذات بے نیاز نے اہل زمین کو جاج کے بہمانہ تشد و سے نجات بخشی تھی۔

تجاج کے دن کے بعدمشہور محدث حضرت امام حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے دونوں ہاتھ آسان کی طرف بلند کر دیئے اور نہایت رفت آمیز لیجے میں بیدعا مانگی۔

"اے خدا! جس طرح تونے اس مخض کو ختم کیا، اس کے جاری کردہ نظام کو بھی ختم فرمادے۔"

جاج کی موت سے بہت پہلے خلیفہ عبد الملک بن مروان 86ھ میں مر چکا تھا۔ بعد ازاں اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک تخت خلافت پر متمکن ہوا۔ باپ کی طرح ولید نے بھی تجاج بن یوسف کی سر پرتی کی۔ اس تعاون کی بنیادی وجہ ولید اور تجاج کی فطرتوں میں یکسانیت تھی۔ ظلم ظلم کا شریک تھا اور تشدد کے دو دھارے ایک ہی رفتار کے ساتھ بہد ہے تھے۔ اب اسے اتفاق کہا جائے یا قدرت کا ایک راز کہ وحشت و جفا کاری کے دونوں چشے خشک ہو گئے۔ علی جان کی جد خاکی ہو گئے۔ علی جان کی جد والی جسے خشک ہو گئے۔ علی جان کی جد خاک کی سانسوں کا شار بھی فتم میں جان کی جد خاکی سانسوں کا شار بھی فتم ہوں۔

حضرت عمر بن عبد العزیز رحمته الله علیه (سیاست کے ظلمت کدے میں روثن کے ایک عظیم سغیری آمہ)

کہنے کو بیستم پیشہ دنیا سے رخصت ہو چکے تنے گر پھر بھی وقت کے گنبد میں ایک ایسے واقعے کی گونج باتی رہ گئی متحی جس کی وضاحت کے لئے" ہولناک" اور" لرزہ خیز" جیسے الفاظ بھی ناکانی ہیں۔ انسانی مغیراس قدر مردہ ہو گیا تھا کہ اموی خلفاء میں سے کسی نے اپنی ایک سیاہ کارکنیز کو مردانہ عبا اور دستار پہنا کر مسجد میں بھیجا۔ یہاں تک کہ مجبور و بخبر مسلمانوں کو ای بدمست عورت کی امامت میں نماز اداکرنی پڑی۔ ان حالات میں فرماز واطبقے سے زہد و تقویٰ

تو كاعام انساني رسمول كي توقع ركمنا بمي محض ايك د يواتي تمنى-

ای ظلم اور کے روی کود کھے کر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت الله علیہ نے برطا کہا تھا۔" اگرتمام پنجبروں کی اسٹیل ملک اپنے اپنے زمانے کے بدکاروں کو جع کریں اور ہم صرف تجاج بن پوسف کو مقابلے پر لائیں تو خدا کی قسم ہمارا پلہ بھاری رہے گا۔" جب حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت الله علیہ کی صدائے حق کہلی بار بلند ہوئی تھی تو ابوان افتدار میں لرزہ پڑھیا تھا۔ فائدان بنوامیہ کے ماتھوں پر بے شارشکنیں الجرآئی تھیں۔ اس تبعرے کا عجیب پہلویہ ہے کہ خود حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمت الله علیہ بھی فائدان بنوامیہ کے ممتاز ترین فرد تھے اور تجاج بن پوسف بھی ای سرخرہ قبیلے حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمت الله علیہ بھی فائدان بنوامیہ کے ممتاز ترین فرد تھے اور تجاج بن پوسف بھی ای سرخرہ قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ اپنے قر بھی عزیز کے بارے میں اتن سچائی کے ساتھ اظہار رائے کرنا' تاریخ آدم کا ایک نا قابل فراموش باب ہے۔ اختلاف وحمد کی بے شار تلواروں کے ساتے میں صرف حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمت الله علیہ بی میں مرف حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمت الله علیہ بی میں مرف حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمت الله علیہ بی میں مرف حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمت الله علیہ تھا کہ بڑے بڑے مردان شجاع کی زبانیں حرف و تحن کو ترس رہی تھیں۔

ایک اور موقع پر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمته الله علیه نے وحشت و بربریت کے اس زمانے کی صحیح عکای کرتے ہوئے فرمایا تھا۔" ولید بن عبد الملک شام میں تجاج بن یوسف عراق میں عثان تجاز میں قرہ مصر میں والله ساری دنیاظلم سے بعرمی۔"

اس تاریک ترین دور کے انسانی ذہنوں پر بیراثرات مرتب ہو چکے تنے کہ لوگوں نے روشنی کا تضور کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔بس چندامل درد باقی تنے جوشدید مایوی کے عالم میں آسانوں کی طرف منداٹھا کرد مکیےرہے تنے اور بڑے درد ناک لیے میں کھا کرتے تنے۔

"اب کوئی نہیں آئے گا۔ اب کوئی نہیں آئے گا۔ظلم کے نئے قافلے ہوں کے نئے میر کاروال ہول سے۔ مجروح انسانیت کے لئے اب کوئی فلاح نہیں ہوگی کوئی مرہم اور کوئی مسیحانہیں ہوگا، آسانوں سے قہر برسے گا اور اب قہر بی اس زمین کا مقدر ہے۔''

سیاست کی انہی ہنگامہ آرائیوں نے درس گاہوں کو ویران کر دیا تھا اور اہل علم کے ہونوں پر مہر سکوت قبت کر دی تھی۔ جب تجابع بن بیسف نے حضرت سعید بن جبیر رحمتہ اللہ علیہ کوشہید کیا اس وقت کو فیے کے مشہور امام حضرت شعبی رحمتہ اللہ علیہ کرمتے ہیں معتوب ہے گر جب دونوں کے مقد مات پیش ہوئے تو حضرت سعید بن جبیر رحمتہ اللہ علیہ کوا پی جرات گفتار کے سبب تہہ تنج ہونا پڑا اور حضرت امام شعبی رحمتہ اللہ علیہ کی زندگی محض اس لئے محفوظ رہ سکی کہ آپ نے مصلحت وقت کو دکھ کر خاموثی اختیار کر گئی ۔ اس طرح حضرت خواجہ دن بھری رحمتہ اللہ علیہ تجاب کو میں کہ آپ نے مصلحت وقت کو دکھ کر خاموثی اختیار کر گئی ۔ اس طرح حضرت خواجہ دن بھری رحمتہ اللہ علیہ تجاب کو میں دور میں اگر درسگا ہیں ممل طور پر سمار ہو جا تھی صدیث وفقہ کے لئے حالات کو انتہائی ناسازگار بنا دیا تھا۔ ایسے تھین دور میں اگر درسگا ہیں ممل طور پر سمار ہو جا تھی اور علی میان میں موثی ہوئی ہوئی سیابی ہوئی اور اور خوار میں تشد دکی زنجریں پڑی ہوتیں پھر آئیں جانوروں کی طرح و محوص می خوزین کی کا تھا۔ کس سے داد طلب بھروں میں تشد دکی زنجریں پڑی ہوتیں پھر آئیں جانوروں کی طرح و محوصت وقت کے جائے ہوئے مقل میں بھر آئیں جانوروں کی طرح و محوصت وقت کے جائے ہوئے مقل میں لیے مقبل میں لیے بیروں میں تشد دکی زنجریں پڑی ہوتیں پوٹی اور کون قرباتا۔

(فقيه اعظم 54)

نه مدگئ نه عدالت حماب پاک موا بیه خون نعینال تما رزق خاک موا

ایے جفار کار وقت میں جب آسانوں سے خون کی بارش ہور ہی ہواور زمین سے لہو کے چشے پھوٹ رہے ہوں اگر امام ابن سیرین رحمتہ اللہ علیہ امام صحی رحمتہ اللہ علیہ اور امام حن بھری رحمتہ اللہ علیہ خاموش رہیں تو یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔ تھے ہوئے جسم اور زرد چہرے رکھنے والے چند علاء آخر کیا کرتے ؟ جب کہ بے شار طاقتور انسانوں نے جان کے پائے افتدار پر بے اختیار بجدہ کر لیا تفاہ کم سے کم امام ابن سیرین رحمتہ اللہ علیہ امام صحی رحمتہ اللہ علیہ اور امام حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ اور امام حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ ان کی سلامتی سے ملم کو پناہ حاصل تھی۔ اگر یہ لوگ بھی شہید کر دیئے جاتے تو دنیا سے بھی اس لئے خاموش بیٹے گئے کہ ان کی سلامتی سے علم کو پناہ حاصل تھی۔ اگر یہ لوگ بھی شہید کر دیئے جاتے تو دنیا سے علم بی رخصت ہوجاتا۔

کی وہ نامساعد حالات ہے جن کے زیرار رہ کر قابت رحمت اللہ علیہ ذہنی انقلاب سے دو چار ہوئے۔آپ نے اسپ فرز فدنعمان رحمت اللہ علیہ کو آل ایش ایک ایش الی ایش اور پھر آبائی پیشے کے طور پر تجارتی امور کی تربیت دینے گئے۔ قابت رحمت اللہ علیہ کو زہنی انقلاب کی ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ آپ ایک غیر مقامی انسان ہے۔ ویگر عرب قابل کی طرح قابد اللہ علیہ کی بڑے قبیلے سے تعلق نہیں رکھتے تھے اور نہ آپ کا خاندان کوئی بڑا خاندان تھا کہ جس کی بنیاد پر کوئی اہم فیصلہ کرتے یا عفری سیاست ہیں صحبہ لے کر وقت کے خلاف چلے کی کوشش کرتے ہو عفری سیاست ہیں صحبہ لے کر وقت کے خلاف چلے کی کوشش کرتے بجورا آپ نے نعمان رحمت اللہ علیہ کا رن درس گاہوں کے بجائے بازادوں اور تجارتی منڈ بوں کی طرف موڈ دیا۔ تجارت کے استخاب میں میں مصلحت بھی پیش نظر تھی کہ اقتصادی حالات کی مضبوطی کے سبب انسان کی غیر کا وست گرنییں رہتا۔ کا استخاب میں میں مسلمت بھی بیش نظر تھی کہ اقتصادی حالات کی مضبوطی کے سبب انسان کی غیر کا وست گرنیوں رہت اللہ علیہ کو خاب میں میں کوئی حدیث وفقہ کے بجائے تجارت کی تعلیم میں کوئی صدیث وفقہ کے بجائے تجارت کی تعلیم میں ہے کہ خود تھان بن فابت رحمت اللہ علیہ بی مرکز میوں میں کوئی صدیث وفقہ کے بجائے تجارت کی تعلیم میں ہوتا۔ آئندہ اوراق میں بیات پایہ جوت کوئی جائی کی نعمان بن وقت کی بیات بیا ہوت کی بی بیات پایہ جوت کوئی جائے گی کہ نعمان بن فابت رحمت اللہ علیہ علی کی کہ نعمان بن فابت رحمت اللہ علیہ کی کہ خور کی کہ کی میں بیات پایہ جوت کوئی جائے گی کہ نعمان بن فابت رحمت اللہ علیہ کا ملہ منقطع کردیا تھا۔ خور کی کہ کہ کی کہ می کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کوئی تارات نے ایک طویل عرصے کے کہ نعمان بن فابت رحمت اللہ علیہ کا تعلیمی سلسلہ منقطع کردیا تھا۔

پھرتقریباً سولہ سال کی عمر میں نعمان رحمتہ اللہ علیہ کی زندگی کے ایک اہم واقعے کا ذکر ملتا ہے۔خود حصرت امام رحمتہ اللہ علیہ ہی اس واقعے کے بارے میں فرماتے ہیں؟

"میں 80 میں پیدا ہوااور اپنے والدمحرم کے ہمراہ میں نے 96 میں جج ادا کیا۔ اس وقت میری عمر سولہ سال تقی۔ جب میں مجدحرام میں دافل ہوا تو میں نے ایک بڑا حلقہ دیکھا۔ اس وقت میں نے اپنے والد سے دریافت کیا کہ بیا حلقہ معزت عبداللہ بن دریافت کیا کہ بیا حلقہ معزت عبداللہ بن مارٹ (صحابی) کا ہے۔ میں آگے بڑھا۔ پھر میں نے حضرت عبداللہ بن حارث کو کہتے سنا کہ حضور اکرم میلئے نے حارث (صحابی) کا ہے۔ میں آگے بڑھا۔ پھر میں نے حضرت عبداللہ بن حارث کو کہتے سنا کہ حضور اکرم میلئے نے

فرمایا ہے "جس نے دین کا فقہ حاصل کیا تو اللہ تعالی اس کے مقاصد کا ذمہ دار ہے اور اس کو الی جگہ سے رزق پہنچائے گا جہاں سے اسے کمان بھی نہ ہوگا۔"

ال واقعے سے بیجوت تو فراہم ہوجاتا ہے کہ معزت نعمان رحمتہ الشعلیہ بعض صحابہ کرام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور اس طرح آپ کوتا بعیت کا شرف عظیم حاصل ہوگیا تھا، گراس بات کا کوئی حوالہ نہیں ملنا کہ آپ با قاعدہ حصول علم کی طرف متوجہ ہو مجے سے اور چی تو یہ ہے کہ ابھی وہ وقت آیا بھی نہیں تھا کہ لوگوں کے سینے میں طلب علم کی دبی ہوئی چنگاریاں شعلہ بن جا تیں۔ اس وقت ظیفہ ولید بن عبد الملک کو مرے ہوئے ابھی چند روز بی گزرے سے یا پھر وہ اپنی آخری سائسیں لے رہا تھا۔ الی فضا میں نعمان بن ثابت رحمتہ الله علیہ کے دل میں ذوق علم کا پیدا ہونا ایک غیر فطری ہی بات تھی۔ جن حوال نے آپ کے سلسلہ علم کو منقطع کر دیا تھا، وہ اب تک برقر اوستے۔ اس لئے بیشی طور پر معرب نعمان رحمتہ الله علیہ کوچہ تجارت بی میں سرگرم ممل سے اور اپنے والد محترم کی زیر گرانی اسباب معیشت کے خورے نم کے جدوجہد کر دے سے۔

#### **♦**-&◊◊••♦

# ایک خوشگوارانقلاب

پرائیک دن ولید بن عبد الملک کو بھی رسم فا کے مطابق دنیا سے اٹھا لیا گیا۔اب تخت خلافت پرسلیمان بن عبد الملک نمودار ہوا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ بھی اپنے بڑے بھائی ولید کی طرح سخت گیراورظلم و تشدد کا سفیر ہوگا، گر بعد جس بیماری قیاس آرائیاں غلا طابت ہوئیں۔اللہ کا نظام بھی جیب نظام ہے۔ وہ سرکشوں کی اولا و جس برگزیدہ نی پیدا کرتا ہے۔سلیمان بن عبد الملک کم وہیش ای اصول کے مطابق مند خلافت پر جلوہ گر ہوا تھا۔ وہ عبد الملک بن مروان جیسے جابر حکر ال کا بیٹا اور ولید جیسے سفاک فرما نروا کا چھوٹا بھائی مند خلافت پر جلوہ گر ہوا تھا۔ وہ عبد الملک بن مروان جیسے جابر حکر ال کا بیٹا اور ولید جیسے سفاک فرما نروا کا چھوٹا بھائی تھا۔سلیمان نے ورث جس جلے ہوئے مکان اور شرفاء کی لاشوں سے بھرے ہوئے قبر ستان پائے تھے.....مملکت تھا۔سلیمان نے ورث علی بی بھی توقع رکھتے تھے کہ سلیمان ظلم و ناافسانی کے نئے وروازے کھول دے گالیکن بیتمام برگمانیاں اس وقت وحند لی پڑنے لکیں جب سلیمان نے جاج بن بوسف کے تیمیر کردہ تمام قید خانے مسارکرا دیئے اور امت مسلمہ کے فلاتی کاموں پر خصوصی توجہ دی۔ پھرز جن پر وہ لیہ بجیب بھی نازل ہوا جب سلیمان بن عبد الملک نے اپنے بعد حضرت عمر بن عبد العرب رحت اللہ علیہ کو خلیفہ تامز دکیا۔

زمانداجا بک کروٹ بد کنے لگا تھا اور گروش ایام پیچے کی طرف لوٹے گئی تھی۔ کسی کے وہم و گمان ہیں ہمی نہ تھا کہ سلیمان اپنے بزرگوں کے قائم کردہ حصار کواس بے رحی کے ساتھ تو ڈرے گا۔ تمام لگاہیں خیرہ تھیں اور تمام ذہن متھیر تھے۔ دیکھنے والی آنکھوں کواپی بینائی پر فٹک ہونے لگا تھا اور سننے والے کانوں کواپی ساعتوں پر اعتبار باتی نہیں رہا تھا۔ ہوس وخود غرض کے برسوں پر انے نظام پر بیسلیمان کی ایک ایس کاری ضرب تھی کہ '' تاج ویخت' کا خواب و کیمنے والے جن اٹھے تھے۔ خدا بی جانتا ہے کہ سلیمان بن عبد الملک کے فیصلے کو بدلنے کے لئے اس پر کیا کیا دباؤنہ و کیمنے والے جن اٹھے تھے۔ خدا بی جانتا ہے کہ سلیمان بن عبد الملک کے فیصلے کو بدلنے کے لئے اس پر کیا کیا دباؤنہ و الا کیا ہوگا ، گر خدا اس مرد بیباک کی مغفرت کرے کہ وہ آخری سائس تک اپنے ارادے پر قائم رہا اور مرنے کے بعد مملکت اسلامیہ کوئی زعر گی دے گیا۔ سلیمان نے اپنے پیچے" خدمت خات" کا کوئی سرمایہ چھوڑا ہو یا نہ چھوڑا ہو گا نہ چھوڑا ہوگا کہ کا کوئی سرمایہ چھوڑا ہوگا کہ کھوڑا ہوگا کہ کا کوئی سرمایہ چھوڑا ہوگا کہ کھوڑا ہوگا کہ کوئی سرمائی کی کھوڑا ہوگا کہ کھوڑا ہوگا کہ کھوڑا ہوگا کہ کھوڑا ہوگا کہ کھوڑا ہوگا کھوڑا ہوگا کہ کہ کھوڑا ہوگا کھوڑا ہوگا کہ کھوڑا ہوگا کھوڑا ہوگا کھوڑا ہوگا کھوڑا ہوگا کی کھوڑا ہوگا کہ کھوڑا ہوگا کھوڑا ہوگا کھوڑا ہوگا کے کہ کھوڑا ہوگا کہ کیا کہ کھوڑا ہوگا کہ کھوڑا ہوگا کھوڑا ہوگا کہ کھوڑا ہوگا کہ کھوڑا ہوگا کھوڑا ہوگا کے کھوڑا ہوگا کے کہ کھوڑا ہوگا کھوڑا ہوگا کہ کھوڑا ہوگا کھوڑا ہوگا کہ کھوڑا ہوگا کھوڑا ہوگا کے کھوڑا ہوگا کھوڑا ہوگا کہ کھوڑا ہوگا کھوڑا ہوگا کھوڑا ہوگا کے کھوڑا ہوگا کھوڑا ہوگا کھوڑا ہوگا کے کھوڑا ہوگا کھوڑا ہوگا کھوڑا ہوگا کھوڑا ہوگا کھوڑا ہوگا کے کھوڑا ہوگا کھوڑا ہوگا کھوڑا ہوگا کھوڑا ہوگا کے کھوڑا ہوگا کھوڑا کھوڑا ہوگا کے کھوڑا ہوگا کھوڑا

ال سچائی کوکون جمٹلاسکتا ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت عدل وانعیاف سے محروم زمین پر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ الله علیہ کی شکل میں ایک ایک علامت خیر چھوڑ گیا جس نے رسوائے زمانہ طرزشہنشای کو خلافت راشدہ کی طرف موڑ دیا۔ اگر اہل نظر سجھنے کی کوشش کریں تو بیسلیمان کا ملت اسلامیہ پر احسان عظیم ہے کہ اس نے ہزار ہا سازشوں اور مجبور ہوں کے فریق میں محصور ہوتے ہوئے بھی بار امانت حضرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ کو ختال کیا۔ اگر وہ ایسانہ کرتا تو خداعلیم و خبیر ہے کہ اسلام کی سرزمین اور کتنے نے فتوں سے بحرجاتی ؟ مندخلافت سے کسی کیسی شورشیں پھوٹیں اور ان کی زدمیں کیا پچھ نہ آجاتا۔

#### ♦ન્ૄૄ◊ુઙ•♦

## خليفه راشد كاظهور

حضرت عمر بن عبد العزیز رحمته الله علیه 99ھ میں مند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے۔خلیفہ راشد نے پہلے ہی خطبے میں اینے عزائم کا اس طرح اظہار کیا۔

''اگرخق تعالیٰ ہر بدعت کومیرے ہاتھوں سے مردہ کرے اور رسالت مآب ﷺ کی ہرسنت کومیرے ہاتھوں پر زندہ کرے اور اس راہ میں میرے جسم کا ایک ایک گلڑا کام آئے۔ یہاں تک کہ آخر میں میری جان کی نوبت آ جائے تو اللہ کے راستے میں یہ بہت ہی معمولی قربانی ہوگی۔''

اور پھرآپ کے خطبے کا سب سے اہم نقرہ یہ تھا۔'' اللہ کی نافر مانیوں میں ہم سے کوئی تعاون نہ کرے۔'' جیسے ہی حضرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ کے خلیفہ بننے کی خبر حجاز مقدس میں پنجی تو مدینہ منورہ کے مشہور امام حضرت قاسم بن محمد رحمتہ اللہ علیہ نے بے افتیار ہو کر فر مایا۔

"اب وہ بولیں مے جونبیں بول سکتے تھے۔" الل نظر حضرت قاسم رحمتہ اللہ علیہ کے اس نظرے کی مجرائی کا اعدازہ کریں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ کی ظافت سے پہلے کیما خوفاک دستور زباں بندی تھا؟ مسلسل خاموش رہتے انسانوں کی صلاحیت گفتار خم ہوئی تھی اور ان کی آوازیں سینوں میں گھٹ کر کم و بیش دم تو زبی خلاص خاموش میں میں گھٹ کر کم و بیش دم تو زبی تعمیں ۔ مدنی امام حضرت قاسم بن مجمد رحمتہ اللہ علیہ نے ای آزاد کی تقریر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ حاکم جابر کے خوف اور دہشت سے جونسیس کوئی ہوئی تعمیں آئیں ہید دولت عظیم حضرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ نے اس وقت بخش میں جب وہ اپنی قوت کویل کی دوبارہ بھالی ہے ہیشہ کے لئے ماہیں ہو بھی تعمیں ۔ یہ ایک بارش کرم تمی جس نے مردہ زمینوں میں جان ڈال دی اور ایک ہار پھر وہی شادا بی لوٹ آئی جے دیکھنے کے لئے آئیمیس ترس کی تعمیں ۔ نے مردہ زمینوں میں جان ڈال دی اور ایک ہار پھر وہی شادا بی لوٹ آئی جے دیکھنے کے لئے آئیمیس ترس کی تعمیں ۔ نہیں یا تو مر چکا تھا اور اگر کہیں کی مطالب کی شان میں خطبات کے ذریعے گتا خیاں کی جاتی تعمیں ۔ معنرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ نے اس کا خواب کی شان میں خطبات کے ذریعے گتا خیاں کی جاتی تعمیں ۔ معنرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ نے آئی مطالب کی شان میں خطبات کے ذریعے گتا خیاں کی جاتی تعمیں ۔ معنرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ عال سے آئیں بیک قلم النہ تھا امین میں مطلب ہے ''اللہ آپ کے جمرے کوروش کرے۔''اس کے علاوہ حضرت عمر بن عبد العزیز درحمتہ اللہ عال سے آئیوں بیک قلم النہ عبد کے تمام شہرادگان بنو امیہ کے ہاتھوں سے جا میریں چھین لیں۔ جہاں جہاں ظالم عمال سے آئیوں بیک قلم اللہ عمل سے آئیوں بیک قلم

معزول كرديا كميا\_

اور پر عمر ثانی رحمته الله علیه نے جوسب سے بڑا کارنامه انجام دیا وہ ندہی علوم کا احیاء تھا۔ آپ نے حضرت امام زہری رحمته الله علیه کو تکم دیا کہ رسالت مآب علی کی احادیث مبارک کو یکجا کیا جائے۔ جب یہ مجموعہ تیار ہوا تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمته الله علیه نے تمام ممالک اسلامیه میں اس کی نقلیں مجموعہ کیں۔ امام قاسم بن محمد رحمته الله علیه کے بقول "اب وہ لوگ بول رہے تھے جو پہلے نہیں بول سکتے تھے۔"

عشرت کدے بجما دیئے گئے اور درس گاہیں روش ہوگئیں۔علاء کا گمشدہ وقارلوٹ آیا۔اگرچہ مملکت اسلامیہ کے دیر عمال (گورز)علم کے سلیلے میں اسے زیادہ حساس نہیں سے مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمتہ اللہ علیہ کے غیر معمولی رجمان کے باعث وہ لوگ بھی محدثین عظام اور فقہائے کرام کا ادب کرنے پر مجبور سے۔خلیفہ وقت کی اس کرم جوشی نے عوام الناس کو بھی علم کی طرف متوجہ کردیا تھا اور کھر گھر درس و تدریس کے چربے ہونے گئے ہے۔

اس وقت حضرت نعمان بن ثابت رحمته الله عليه كي عمر انيس سال كے قريب تقى اور آپ پورے انہاک كے ساتھ تجارتی كاموں میں حصہ لے رہے ہے عصد عمر كے اعتبار سے تو يہ تجربے اور پختل كى منزل نہيں تھى ليكن تاريخى فہان بن ثابت رحمته الله عليه كوسر بلندى عطا كردى تھى۔

#### **♦**~\$\\ \\$~**♦**

# تنجارت كى تفصيلات

عام طور پر حفرت امام رحمتہ اللہ علیہ ایک تا جرکی حیثیت سے مشہور ہیں گر بہت کم لوگوں کو اس تجارت کی تفصیل معلوم ہے۔ حفرت ثابت رحمتہ اللہ علیہ خزکی تجارت کرتے تھے۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ریشی کپڑا تھا جس کے کاروبار کو اس خاندان نے بہت فروغ و یا گر حقیقت ہیہ ہے کہ وہ خالص ریشی کپڑا نہیں تھا۔ خز ایک مخصوص قسم کا کپڑا تھا جس کے بنانے میں مخلف چنزیں مثلا اون اور روئی وغیرہ کے دھا کے استعال ہوتے تھے اور تانے میں ریشم کا صوت استعال کیا جاتا تھا۔ بعض بزرگ حفرات جن کا تقویل انتہا کو پہنچا ہوا تھا، ریشم کے استعال کو کسی بھی صورت میں بہت کہ منظورت میں موجوز استعال کو کسی بھی صورت میں کرتے تھے۔ ریشم کی وجہ گرمیوں میں روئی اور سردی میں اون کا غز استعال ہوتا تھا۔ اس کپڑے میں زیادہ مضبوطی ہوجاتی تھی۔ نہ جب اسلام میں مردوں کے لئے ریشم کا استعال حرام کر دیا میا تھا۔ پھر اس کے جائز استعال کی گئی مورت تکالی می کہ کہڑے جاتی تھی۔

گر اتھا جس کے تھان کی تھیت گئی گئی ہزار درہم تک بہنچ جاتی تھی۔

اس تجارت میں بنیادی چیز صرف بینیں کمی کہ نعمان بن ثابت رحمتہ اللہ علیہ رہیمی کیڑا خرید کر دوسرے لوگوں کے ہاتھ فروخت کر دیا کرتے ہتے بلکہ آپ نے کپڑا بننے کا ایک بڑا کارخانہ بھی قائم کیا تھا۔ الیافعی اپنی تاریخ میں ایک مقام پر لکھتے ہیں

یں سے اندو میں ایو منیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی ملکیت میں ایک بڑی عمارت تھی جس کے اندوخز بنانے کا کارخانہ قائم تھا اور بہت سے مزدور بیکام انجام دیتے تھے۔متند تاریخوں میں بیروایت بھی درج ہے کہ کونے میں سب سے بڑی دکان کے

مالک نعمان بن ثابت رحمته الله علیه بی تھے۔خزکی اعلیٰ ترین تئم جو پورے شہر میں میسر نہیں ہوئی ہی کی وہ آپ بی کی دکان پر ملتی تھی۔ اس ذیل میں بیدواقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ سے ایک فخص مختلف چیزوں کی خریداری کے لئے کوفہ آیا ہوا تھا۔ جب اس نے ایک مخصوص قتم کی خزکی تلاش شروع کی تو وہ اپنی مطلوبہ شے حاصل کرنے میں ناکام ہوگیا۔ پھراس نے مقامی لوگوں سے دریافت کیا تو اسے بتایا گیا کہ۔

''''''''''سان میں کا خز ایک نقیہ کے سواکس کے پاس نہیں مل سکتا' جواس کی تجارت کرتا ہے اور اے لوگ ابو صنیفہ جمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں۔''

آپ کے گئی غلام اور ملازم اس کام پر مامور رہتے تھے۔ امام ابوبکر رحمتہ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے۔ "ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے غلام سر ہزار درہم لے کرواپس ہوئے۔"اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت نعمان بن ثابت رحمتہ اللہ علیہ کی تجارت کتنے وسیع بیانے پر ہوتی تھی۔ آپ کے تجارتی نمائندے محتفہ شہروں میں قیام پذیر تھے جن کے ذریعے درآمہ و برآمہ کا سلسلہ جاری تھا۔ یہ تھا حضرت نعمان بن ثابت رحمتہ اللہ علیہ کی تجارت کا ہلکا سافا کہ۔

#### 

# ایک اور انقلاب

حفرت عمر بن عبد العزيز رحمته الله عليه كى خلافت سے مجھ دن پہلے ايك عجيب وغريب واقعه چين آيا جس نے اسلامی فقہ اور تمام دنیا کے عقلی علوم کی تاریخ بدل والی۔ ایک روز نعمان بن ثابت رحمتہ الله علیہ کونے کے بازار کی طرف جارب سفے۔راستے میں حضرت امام شعبی رحمته الله علیه کا مکان مجی پرتا تھا۔ بیونی امام شعبی رحمته الله علیہ ہیں جنہیں بعض تاریخ نویسوں نے خلیفہ عبد الملک بن مروان کا حامی قرار دیا ہے۔ ہمارے نزدیک بیہ بردی دریدہ ومنی اور نهایت محتاخی کی بات ہے۔امام شعبسی رحمته الله علیه آخرامام تھے۔ان سے الی مہمل اور پست روایات کو منسوب کرنا ایک جارحان تعل ہے جس سے ندجی حلقوں کی دل آزاری کرنے کے سواکوئی دوسرا مقصد پیش نظر نہیں تھا۔ در حقیقت واقعہ یوں تھا کہ جب جاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت سعید بن جبر رحمته الله علیه جیے مردان جلیل کوشہید کردیا اور حرم کعبہ پرسٹک باری کی اس وقت اہل نظر کو اعداز و ہو کیا تھا کہ اب جو تخص بھی وحثیوں کے اس کروہ کے درمیان حرف احتجاج بلند کرے گا اس کے جسم کوئلزوں میں تبدیل کر دیا جائے گا ..... جاج بن پوسف اذیت ناک اورلرز و خیز سزد کئیں اس لئے دیتا تھا کہ دیکھنے والوں کے دلوں پر بیبت طاری ہوجائے اور وہ حق بات کہنے سے بازا جائیں۔حضرت امام شعبسی رحمته الله علیہ نے سیای پس منظری ای روشی میں نوشته دیوار پڑھ لیا تھا اور پھر مجبورا موشة تنهائي من بيند مح يتحداى كرب كاشكار حضرت امام ابن سيرين رحمته الله عليه اور حضرت خواجه حسن بعرى رحمته الله عليه بمى منه وه عالم جبر تقايا مجرحالت اضطرار تقى - ان دونول صورتول من سكوت اور خاموشى جائز ہے - كها جا سكتا ہے كہ جب بيہ بات جائز تھى تو كچھلوك سرمقل كيوں مجة اور اپنى جانيں ستمكروں كے ہاتھ كيوں فروفت كرديں؟ بے خبرلوگوں کومعلوم ہونا جا ہے کہ جولوگ حق کے راستے میں کمروں سے لکلے اور تہدینے کردیئے سے ان کے لئے خدا کے پاس اجر عظیم ہے اور جولوگ خاموش رہے مگر ان کے سینے منبط بخن کی آگ سے جلتے رہے وہ بھی اللہ کے

زویک پندیده لوگ ہیں۔ بس اجرو لواب ہیں کی بیٹی ہوسکتی ہے کین معاذ اللہ انہیں کمراہ انسانوں کا مصاحب قرار انہیں میں دیا جا سکتا۔ حضرت المام شد عبری رحمته اللہ علیہ بھی جلیل القدر محدث وفقیہ ہے۔ جب اسلای و نیا پرموت کی وہا طاری تھی اس وقت امام شد عبری رحمته اللہ علیہ بھی جلیل القدر محدث وفقیہ ہے۔ جب اسلای و نیا پرموت کی وہا کہ آپ نے فلیفہ عبد الملک بن مروان کے فالمانہ تھم سے مجبور ہوکرکوئی عہدہ و منصب بھی قبول کرلیا ہو محراس کے باوجود آپ کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ امام اعظم رحمته اللہ علیہ کوئی میں تھے۔ اگر خدانخواستہ شعبی رحمته اللہ علیہ جسے مروطیل بھی تجان کی سفا کول کی خوراک بن جاتے تو شاید اللہ علیہ بھی مرد خلیل بھی تجان کی سفا کول کی خوراک بن جاتے تو شاید مستعبی رحمتہ اللہ علیہ بیا کہ عبد الملک بن مروان کے درباری مصاحبوں میں شعبی رحمتہ اللہ علیہ بیا کہ کہ اگر آپ عبد الملک بن مروان کے درباری مصاحبوں میں شامل ہوتے تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ جسے خلیفہ راشد آپ کوقاضی مقرر نہ کرتے۔ امام شد عبری رحمتہ اللہ علیہ کے میں اللہ علیہ کے علم اور کردار پر ہم آئندہ صفات میں تفصیلی بحث کریا ہے۔

انی امام شعبی رحمتہ اللہ علیہ کے مکان کے سامنے سے نعمان بن ثابت رحمتہ اللہ علیہ گزررہے تھے۔ اتفاق سے اس دن عفرت شعبی رحمتہ اللہ علیہ اپنے درواز پر کھڑے تھے۔ جیسے بی آپ نے ایک سترہ الله علیہ اپنے درواز پر کھڑے تھے۔ جیسے بی آپ نے ایک سترہ الله اللہ کے لوجوان کو جاتے ہوئے دیکھا تو بے ساختہ ایکارا شھے

"فرزند! ادحرا و' معزت امام شعبی رحمته الله علیه کے لیج میں برا جلال تھا۔

نعمان رحمتہ اللہ علیہ بن ٹابت کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ پھراآپ آہتہ روی کے ساتھ چلتے ہوئے امام شعبی رحمتہ اللہ علیہ کے نزد یک پہنچے اور ہا ادب کھڑے ہوگئے۔

"فرزند! اس وقت تم کہاں جارہے ہو؟" امام شعبی رحمتہ اللہ علیہ نے اجنبی نوجوان سے دریافت کیا۔
"میں کاروباری سلسلے میں ایک فخص کے یہاں جا رہا ہوں۔" نعمان رحمتہ اللہ علیہ بن ثابت نے کونے کے

ايك تاجركانام ليتي موئ كها-

'' میری مراد کسی سودا کرسے نہیں۔' حضرت امام شسعب ی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے سوال کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا۔'' میں میہ پوچھنا چاہتا ہوں کہتم کس عالم کی مجلس درس میں جاتے ہو؟''

" کی مجلس درس سے میراکوئی تعلق نہیں۔" نعمان رحمتہ اللہ علیہ بن ثابت نے اس طرح جواب دیا کہ آپ کے کیجے سے شرمساری کا رنگ نمایاں تھا۔

" کیاتم کی سے علم حاصل ہیں کرتے؟" حضرت اہام شعبی رحمتہ الله علیہ نے جیرت کے ساتھ ہو چھا۔
" میں " نعمان بن ثابت کا لہجہ تاسف آمیز تعلد" مجھے تجارتی امور سے فرصت بی ہیں ملتی۔"

حضرت الم شعب رحمته الله عليه كوفى نوجوان كے جواب پر چونک الفے۔ '' افسوں ! تمہاری عمر كيسى رائيگال كزررى ہے۔ تمہيں كى نے بيس بتايا كهم كون مواوراس دنيا ميں كس كام كے لئے آئے مو! ' حضرت شعب ب

تعمان رحمتہ اللہ علیہ بن ثابت خاموش کھڑے رہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کے پاس امام شعبی رحمتہ اللہ علیہ کی اس عبسی رحمتہ اللہ علیہ کی اس بات کا کوئی جواب نیس تھا۔

"میری آنکھ جو کچھ دیکھ رہی ہے، خدا کرے وہ مملی شکل میں ظاہر ہوجائے۔" امام شدیدی رحمتہ اللہ علیہ کی بھیرت نے نعمان رحمتہ اللہ علیہ بن ثابت کی پیشانی پر کھی ہوئی وہ عبارت پڑھ کی بھی ہے کا تب تقدیر نے روز از ل میں تحریر کیا تھا۔" اس مہلت زیست سے فائدہ اٹھاؤ اور عالم اسباب میں اس شے کو تلاش کروجو تمہارے اندر موجود ہے۔اگر تجارتی امور سے فرصت ملے تو علماء کی محبت میں بیٹھا کرو۔" یہ کہہ کرامام شد عبری رحمتہ اللہ علیہ ابن ثابت کی ویر تک بے ص وحرکت کھڑے در ہے۔

پھر آپ جس مقصد کے لئے بازار جا رہے تھے اسے تکمیل تک پہنچایا مگر ایک کمیے کے لئے بھی حضرت امام شسعب رحمتہ اللہ علیہ کے الفاظ کوفراموش نہ کر سکے۔ جہاں بھی جاتے 'امام رحمتہ اللہ علیہ کی پرجلال آواز آپ کے ذہن میں کوجی رہتی۔

"میری آنکھ جو کچھ دیکھ رہی ہے، خدا کرے وہ ملی شکل میں ظاہر ہوجائے۔"

اکثر اوقات آپ کومسوس ہوتا جیسے ہرمقام پرامام شعب رحمتہ اللہ علیہ کی آنکھیں گراں ہوں اور بیالفاظ تو آپ کے دماغ پر کسی مہر نقش کی طرح جم کررہ گئے تھے کہ'' علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو۔'' غرض کچھ دن تک نعمان رحمتہ اللہ علیہ بن ثابت کے ذہن و دل پر بہی کیفیت طاری رہی۔اسے علم اور آسائش دنیا کے درمیان کھکش بھی کہا جا سکتا ہے۔ بالآخر اس کھکش میں حضرت امام شعبی رحمتہ اللہ علیہ کی تھیجت عالب آگئی اور نعمان رحمتہ اللہ علیہ بن ثابت تجارتی سامان کی تلاش کے ساتھ ساتھ علم کی جبتی میں معروف ہو گئے۔

کی مورضین کا خیال ہے کہ حضرت امام شد عبی رحمتہ اللہ علیہ کی تھیدت کے فوراً بعد بی نعمان رحمتہ اللہ علیہ بن الم است حضرت امام حماد رحمتہ اللہ علیہ بن سلیمان کی درسگاہ میں داخل ہو گئے تھے اور اس بے مثال نقیہ کی شاگردی اختیار کر لی تھی ۔ بعض محققین کے نزدیک بیروایت زیادہ معتبر نہیں ہے۔ اس جماعت کا خیال ہے کہ حضرت امام شعبسی رحمتہ اللہ علیہ بن ثابت علم کی طرف متوجہ ضرور ہو گئے تھے کر آپ کا رخ مجلس حماد رحمتہ اللہ علیہ بن ثابت علم کی طرف متوجہ ضرور ہو گئے تھے کر آپ کا رخ مجلس حماد رحمتہ اللہ علیہ کی طرف نہیں تھا۔

اس ذیل میں تین روایات بیان کی جاتی ہیں۔ ایک روایت خود امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے شاگرد رشید حضرت امام ابو پوسف رحمتہ اللہ علیہ کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔

"ایک ہار حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے پوچھا کیا کہ آپ کو فقہ کی تو فقی کیے نعیب ہوئی۔"

جواب میں حفرت امام رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا۔ "جہاں تک توفیق کا تعلق ہے تو وہ خدائے کم یزل کی جانب سے تھی۔ جب میں طلب علم کے لئے کمر بستہ ہوا تو میں نے تمام علوم پر ایک ایک کر کے نظر ڈالی۔ میرے دل میں آیا کہ علم کلام پڑھوں محر پر غور کرنے پر اندازہ ہوا کہ اس کا انجام اچھا نہیں۔ دیگر بیدکہ اس علم میں فائدہ بھی بہت کم ہے اگر علم کلام میں کوئی انسان مہارت بھی حاصل کر لے تو اپنا دلی مقصد برسر عام بیان نہیں کرسکتا۔ یہاں تک کہ اسے برعتی اور کمراہ کا لقب دے دیا جاتا ہے۔

پھر میں نے ادب ولغت پرغور کیا مگر وہاں بھی پھے حاصل نہ ہوسکا اور میں اس نتیج پر پہنچا کہ آخر اس علم کا اس کے سوا اور کیا مقصد ہوسکتا ہے کہ بعد میں بیٹے کر بچوں کو صرف ونو کا سبق دیتا رہوں۔

مجر میں شعروشاعری کی طرف متوجہ موا اور اس فن کے تمام پہلوؤں پرغور کیا۔ انجام کار اس نتیج پر پہنچا کہ

### فقيه اعظم 61

شاعری میں کیا رکھا ہے؟ کمی کی تعریف کمی کی برائی مجموث مبالغداور ان تمام باتوں کا مطلب تخریب دین کے سوا کمیا ہوسکتا تھا؟

پھر میں نے قرائت کے معاملے پرخور کیا تو اس کا بھی یمی بتیجہ برآ مد ہوا کہ آخر چند نوجوان جمع ہو کر میرے مامنے تلاوت قرآن کریں مے۔ باقی رہا قرآن تھیم تو اس کی آیات مقدمہ کامغہوم ہمیشہ ایک دشوار گزار کھائی کی مانند سےگا۔

پیر خیال آیا کہ طلب حدیث میں عمر بسر کر دوں فورا نئی خیال آیا کہ دسالت مآب عظیۃ کی احادیث مبار کہ جمع کرنے کے لئے مجھے طویل عمر کی ضرورت ہوگی۔ بہت ممکن تھا کہ یہ تمام سیولیات میسر آجا کیں مگریہ خطرہ بھی در پیش فاکہ آئندہ آنے والے لوگ مجھے پر کذب بیانی اور حافظے کی خرابی کا الزام عاکد کر دیں۔ پھر روز حشر تک بیرازام میری محمد ان کا طوق بن جائے۔

میں نے آخر میں فقہ کی ورق گردانی شروع کی مجرجیے جیسے اس علم کی تکرار ہوتی گئی جھے پر اس کا رعب بردھتا گیا۔ یہاں تک کہ ججے فقہ میں کوئی عیب دکھائی نہیں دیا۔ میں نے سوچا کہ حصول فقہ کے دوران جھے بردے بردے الاوادر مشائخ کی صحبت نصیب ہوگی۔ ان کے اخلاق جلیلہ کو اپنی آٹکھوں سے دیکھنے کے مواقع میسر آئیں سے اگر کوئی گافر میں اس نتیج پر پہنچ گیا کہ فرض کی ادائیگی، بندگی کا اظہار اور دنیا وآخرت کا حصول فقہ کے بغیر ممکن نہیں۔ اگر کوئی گفت کے ذریعے دنیا کمانا چاہے تو وہ نہایت بلند منصب پر فائز ہوسکتا ہے اور اگر عبادت و گور شینی کا آرز و مند ہو گئی تحفی میں کہا گوئی تحفی میں کہا گھر کے دریے میں یہ کہا گئی جرائے نہیں کر سکتا کہ وہ حصول علم کے بغیر عبادت میں مشغول ہے بلکہ اس کے بارے میں میہ کہا گئی کی جرائے نہیں کر سکتا کہ وہ حصول علم کے راہے پر گامزن ہے۔''

حضرت امام الویوسف رحمته الله علیه کی اس دوایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت امام شدھ بھی رحمته الله علیه کی است سے متاثر ہوکر حضرت نعمان بن ثابت رحمته الله علیه نے کچھ دن تک تمام علوم کی حقیقت پرغور کیا۔ پھر اپنی کا علم فقہ کے لئے وقف کر کے حضرت امام حماد رحمته الله علیه بن سلیمان کے حلقہ درس میں شامل ہو مجے دعفرت کی کوعلم فقہ کے لئے وقف کر کے حضرت امام حمال بق حضرت نعمان رحمته الله علیه بن ثابت کے غور وفکر کا یہ وقفہ چند الله یوسف رحمته الله علیه بن ثابت کے غور وفکر کا یہ وقفہ چند کی یا بھر بمشکل تمام چند ماہ پر مشمل تعام کر ہم اس روایت کو کمل طور پر درست تسلیم کر لیس تو پھر دو اور مشہور روایات کی جواذ باتی نہیں رہتا۔

#### ♦ન્ૄૄ♦∳

### هری روایت

دوسری مشہور روایت کیجی بن شیبان رحمته الله علیه کی ہے۔ اس روایت کے مطابق حضرت امام اعظم رحمته الله میر ایا۔

'' بجھے مناظرے سے فطری طور پر ایک خصوص لگاؤ تھ۔ میں طویل عرصے تک ای میں معروف رہا۔ جب جب بھلے مناظرہ آراستہ ہوتی تو میں مالکلام کے اسلعے سے جنگ کرتا اور میرے خالف مجھ پر جملہ آور ہوتے تو میں انہی ہتھیاروں سے اپنا وفاع کرتا۔ اس زمانے میں بعرہ مناظرہ و بحث کا اکھاڑہ تھا۔ میں ہیں بار سے زیادہ بصرہ حمیا۔ بھی

ایک سال قیام کیا اور بھی پچھ کم۔ خارجیوں کے فرقہ اباضیہ اور صفریہ سے کی مرتبہ میری جغزییں ہو چکی تھیں (خارجیوں کے فرقہ اباضیہ کا بانی عبداللہ بن اباض تھا۔ اس فرقے کا نظریہ بیرتھا کہ غیر خارجی سلمان نا شرک ہیں نہ موس۔
البتہ انہیں کفران نعمت کرنے کی وجہ سے کا فرکھا جائے گا۔ چوری چھپے کی غیر خارجی مسلمان کا خون بہانا ترام ہے۔

ہاں علانہ طور پراسے تی کیا جاسکتا ہے۔ غیر خارجی مسلمانوں کی شہادت تجول کی جاسکتی ہے۔ ان سے معاملات نکاح اور ورافت کے تعلقات قائم کئے جاسکتے ہیں۔ تعدد اور ارافت کے تعلقات قائم کے جاسکتے ہیں۔ تعدد اور ارافتها پند خارجیوں میں فرقہ اباضیہ کے لوگوں کو معتمل مزاج سمجھا جاتا ہے۔ فرقہ صفریہ کے مانے والے زیاد بن اصفر کے پیرو کار تھے۔ یہ لوگ اپنے عقائد میں انتہا پندی کے جذبات رکھتے تھے )علم کلام میرے زدیک افضل العلوم تھا ہیں کہا کرتا تھا کہ علم الکلام کا تعلق اصول دین سے ہے۔

طویل خور و فکر اور ایک عرکز رنے کے بعد میرے اس نظر کے ہیں تبدیلی رونیا ہوئی۔ میں نے سوچا کہ صحابہ اور تابعین رحمتہ اللہ علیہ کورونی امور پرزیادہ قادر ان سے ذیا ہی تھا کہ میں خور ہی اس کے باوجود انہوں نے مناظرے کا بازاد کرم نہیں کیا۔ غرابی معاملات میں خور و فکر کی ضرورے موری نہیں کیا۔ غرابی معاملات میں خور و فکر کی ضرورے میں اس کے باوجود انہوں نے مناظرے کا بازاد کرم نہیں کیا۔ غرابی معاملات میں خور و فکر کی منزات صرف شری ادکام اور فعنی مسائل میں خور و فکر کے عادی تھے۔ و بی ان کا اور معنا بچونا تھا اور وہ اس کی دیا دور کوروں کو بلاتے تھے اور تحصیل علم کی ترغیب دیے تھے۔ فتو سے بھی دیا کرتے اور مسائل بھی دریا دت کرتے تھے۔ فتو سے بھی دیا کرتے اور مسائل بھی دریا دت کرتے تھے۔ فتو سے بھی دیا کرتے اور مسائل بھی دریا دت کرتے تھے۔ فتو سے بھی دیا کرتے اور مسائل بھی دریا دت کرتے تھے۔ فتو سے بھی دیا کرتے اور کی کی دیا کرتے اور کیا گوری کی ۔

ال حقیقت کے واضح ہوتے ہی میں نے مناظرے اورعلم الکلام کوخیر باد کہہ کر اپنارخ اسلاف کی طرف موڑ لیا اور ان ہی کے اعمال و خیالات کو اپنانا شروع کیا پھر میں نے ای رائے کے واقف کارلوگوں کی محبت اختیار کی اور متعلمین (علم کلام کے ماہرین) کے بارے میں طے کیا کہ یہ لوگ صراط متنقیم سے ہٹ گئے ہیں۔ان کے دل سخت اور کتاب وسنت کے خالف ہیں۔"

یکی بن شیبان رحمت الله علیہ کی اس روایت سے صاف فاہر ہوتا ہے کہ حضرت نعمان بن جابت رحمت الله علیہ نے نمرف علم کلام سیکھا تھا بلکہ آپ بھرہ پہنی کر اس علم کے ماہرین سے بحث و مناظرہ بھی کرتے تھے۔ اگر ہم حضرت المام فعمی رحمت الله طلیہ کی دعمت الله طلیہ کا دور حکومت تھا۔ اس وقت المسامیہ کو ولید اور تجابی بن بوسف جیسے سترہ سال تھی۔ یہ طلیف سلیمان بن عبد الملک کا دور حکومت تھا۔ اس وقت ملت اسلامیہ کو ولید اور تجابی بن بوسف جیسے شق القلب حکم الوں سے نجات ل چکی تھی اور کسی حد تک علم کی سرباندی کا آغاز ہو چکا تھا۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ اس نمان القلب حکم الوں سے نجات ل چکی تھی اور کسی حد تک علم کی سرباندی کا آغاز ہو چکا تھا۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ اس نمان الله علیہ کو تھیجت کی پھر اس کھیجت سے متاثر ہو کر نمان عبل محال مربان میں کس کسی خران بور کے نقل و نیاں کے اور فہ بسب کسی کسی میں کسی کہ اس کے خال ان کے اور فہ بسب کی جا کہ کہ کہ کہ کہ دلید اور تھا ہے گئی اور کسی تھے۔ اگر چہ اس عہد کے حکم ال اسلام کے خالف ان کہ ان کے اور فیا تھا۔ تیسی کی بنیادوں پر کاری ضربیں لگا رہے تھے۔ اگر چہ اس عہد کے حکم ال اسلام کے خالف ان سازھوں سے باخبر تھے لیک بر مرافقہ ارتحال کی موجہ کی تھا۔ تھا اور کسی کسی تھا کہ علام کے ماہرین اخبر کر سانے آئے۔ بیدائی فیلے کی زبان میں گفتگو آئی ہوئی کار بول اور عالی قربان میں کسی تھا کہ کر سانے آئے۔ بیدائی فیلے کی زبان میں گفتگو

کرتے تنے اوقر آنی احکام کوعنل کی روشی میں اس طرح پر کھتے تنے کہ عام لوگوں کے ذہن الجھ کررہ جائیں اور عقائد کی روثن آگ سرد ہوتے ہوتے بچھنے کے قریب پہنچ جائے۔

نعمان بن فابت رحمتہ اللہ علیہ نے بھی علم کلام کے ماہرین کی پرشور آوازیں سیس تو متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور اس فن کو سکھنے کے لئے شب و روز محنت کرنے گئے۔ علم کلام میں آپ کے اسا تذہ کون ہتے اس کا پہم پانہیں چلا۔ بس چھوالی روایات ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت نعمان بن فابت رحمتہ اللہ علیہ علم کلام پر بھی گہری فظر رکھتے تھے۔ یکی بن شیبان رحمتہ اللہ علیہ کی روایت سے یہ حقیقت بھی فلام ہوتی ہے کہ آپ متعلمین کے حلقوں میں بیٹے کر بھی راہ راست پر گامزن رہے۔ نہ آپ کے قدموں میں لغزش پیدا ہوئی اور نہ آپ کے ذبن میں حکوک و شہبات نے کروٹ لی۔ نوعمری کے باوجود جب آپ بھرے میں خارجیوں کے مختلف فرقوں سے البھے ہوئے سے اس فہبات نے کروٹ لی۔ نوعمری کے باوجود جب آپ بھرے میں خارجیوں کے مختلف فرقوں سے البھے ہوئے سے اس وقت بھی اس احساس کا زعمہ ہونا کہ اہل کلام غلارات پر ہیں میں اس احساس کا زعمہ ہونا کہ اہل کلام غلارات پر ہیں سے مختلف فرقوں سے بہت زیادہ آشناتھی مگر پھر بھی آپ بھوالے مختلف میں جب نہ نوری نفسا سے متاثرہ نہیں ہوتا۔ حضرت نعمان بن فابت رحمتہ اللہ علیہ کی ساعت اہل کلام کی تقریروں سے بہت زیادہ آشناتھی مگر بھر بھی آپ ہونا میں جہن نیا ہوئے دیا تھا۔ یہ میں ہونے دیا تھا۔ سے محضور بھی تھے۔ یہ محضور تھی کے شعے۔ یہ کمن قدرت کی رہنمائی تھی کہ اس نے ایسے محالہ اور تابعین رحمتہ اللہ علیہ برب کے حضور بھی گئے تھے۔ یہ محض قدرت کی رہنمائی تھی کہ اس نے ایسے محالہ اور تابعین رحمتہ اللہ علیہ کی نمیں ہونے دیا تھا۔

مرجب 99 من معزت عربن عبد العزيز رحمته الله عليه في خلافت كى ذے داريال سنجاليس تو الل كلام اور و مگر عقلیت برستوں پر قیامت ٹوٹ بڑی۔ عمر ثانی رحمتہ اللہ علیہ کے دور میں صرف کر دار بی نہیں علم بھی دوبارہ زعرہ ہو میا۔ یکی وہ زمانہ ہے جب نعمان بن ثابت رحمتہ اللہ علیہ ایک اور ذہنی انقلاب سے دو جار ہوئے۔ پہلا انقلاب امام معنی رحمتہ اللہ علیہ سے ملاقات کے بعد ظاہر ہوا تھا'جس کے نتیج میں آپ علم کلام کی طرف متوجہ ہوئے تھے اور دوسرے انتلاب کی فضا اس وقت سے ہموار ہونے لگی تھی جب امام زہری رحمتہ اللہ علیہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمتہ الشعليدكي هم يراحاديث رسول على جمع كررب تعداكرجد 100 ها 101 ه بس نعمان رحمته الشعليدين ثابت الل كلام كے طلقے سے باہر ہيں آئے سے ليكن پر مجى آپ كواس قبل كے لوكوں سے اكتاب عصوس مونے لى مى۔ اسے الل زمین کی تیرہ محتی بی کہا جائے گا کہ سوا دوسال بعد بی وہ سورج بچھ کیا جو معزت علی ابن ابی طالب کی شہادت کے بعد نصف مدی تک کرے سیاہ بادلوں میں روبیش رہا تھا۔101ھ میں معزت عربن عبدالعزیز رحمت الشعليه كوز بروے كر شهيد كر ديا كيا مكر اس مختر تين وقت من آپ ائن روش تقيم كر مے كر الل طلب قيامت تك اعرمروں كا مكارنيس موں كے۔ يح تو يہ ہے كہ ايام اعظم ابو حنيفہ رحمتہ الله عليه كى ذات كرائ حضرت عربن مبدالعزيز رحمته الله عليه بى كى مجتدانه كوششول كا أيك عكس ب- نظام كا ئات كى كردش كوتو الله بى بهتر جانا ب مكر بعض امورات مشروط موتے ہیں کہ ایک عام ذہن رکھنے والافض بھی آسانی کے ساتھ ان کا ادراک کرسکتا ہے۔مثلاً مورج غروب بیس ہوگا تو رات بیس آئے گی۔سمندر کے سینے سے بخارات نیس اٹھیں کے تو یانی بھی نیس برے گا۔ میر مادی دنیا کی چیممثالیں ہیں۔ای طرح روحانیت کے بھی کھے آواب ہیں جیے حضرت عیلی علیدالسلام نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت اپنی قوم کوئ طب کر کے کہا تھا۔

"الوكوا تمهارے حق من ميرا جانا بى بہتر ہے كہ جب تك من بيس جاؤں كا اس وقت تك ميرامجوب سيائى كى

روح فارقليط تبيس آئے گا (عبرانی زبان میں رسالت آب علی کا اسم مبارک فارقليط ہے)۔

پجولوگ تاریخ اسلام کا تجزیه کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ الله علیہ مند خلافت تک نہ وجنیج تو نعمان رحمتہ الله علیہ بن ثابت بھی امام اعظم رحمتہ الله علیہ نہ ہوتے۔ بظاہر بیکوئی کلینہیں ہے گرایک عقلی دلیل ضرور ہے۔ جس مرد جلیل نے شہنشا ہیت نما طرز حکومت کا رشتہ خلافت راشدہ سے جوڑ دیا وہ یقینا الله کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھا۔ ایسے بی محض کے دور اقتدار میں کی دوسری نشانی کا امجر تا ایک فطری تقاضا ہے۔ اسے کوئی حسن عقیدت سمجھے یا اظہار حقیقت کر یہ واقعہ ہے کہ امام اعظم رحمتہ الله علیہ کا ذہنی انقلاب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمتہ الله علیہ کے عہد خلافت سے مشروط ہے۔ اگر خاندان بنوامیہ کا یہ فرزند افق اقتدار پر طلوع نہ ہوتا تو کون جانے کہ نعمان رحمتہ الله علیہ بن ثابت علم کلام کے کرداب سے نکل جاتے یا انہی مباحث اور فلسفیانہ موشکا فیوں میں آپ کی پوری زندگی بسر ہو جاتی۔

#### **♦~**₽**◊**\$~**♦**

### تيسري روايت

حصول علم کے سلسلے میں تیسری روایت حضرت امام زفر رحمتہ اللہ علیہ بن ہذیل کی ہے۔ امام زفر رحمتہ اللہ علیہ حضرت امام افظم رحمتہ اللہ علیہ سے سنا۔ حضرت امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ سے سنا۔ آپ فرماتے ہے۔

" میں علم کلام پڑھتا بھی تھا اور پڑھاتا بھی تھا۔ یہاں تک کہ میں نے اس میں فاصی شہرت عاصل کر لی۔
ہماری نشست گاہ حضرت امام جماد رحمتہ اللہ علیہ بن ابی سلمان کے حلقے سے زیادہ دور نہیں تھی۔ ایک روز ایک عورت آ
کر جھے سے بوچھے گئی کہ ایک خفس نے ایک کنیز سے نکاح کر رکھا ہے اور اب اسے سنت کے مطابق طلاق دیتا چاہتا ہے۔ اس صورت میں اسے اپنی کنیز کو کئی طلاقیں دیتا چاہئیں۔ میں نے عورت سے کہا تمہارے اس سوال کا جواب جھے معلوم نہیں۔ امام جماد رحمتہ اللہ علیہ سے دریافت کرو۔ وہ جو کچھ جواب دیں اس سے جھے بھی آگاہ کر دیتا۔ عورت فاموثی کے ساتھ چلی گئی پھر پچھ دریے بعد واپس آئی اور اس نے جھے امام جماد رحمتہ اللہ علیہ کا فتوی سنا دیا۔ میں نے ماموثی کے ساتھ چلی گئی پھر پچھ دریے بعد واپس آئی اور اس نے جھے امام جماد رحمتہ اللہ علیہ کا فتوی سنا دیا۔ میں انہا کہ کر میں اٹھ کھڑا ہوا اور سیدھا امام جماد رحمتہ اللہ علیہ کی درس گاہ میں دافل ہو گیا۔"

یکی بن شیبان رحمتہ اللہ علیہ اور امام زفر رحمتہ اللہ علیہ کی روایات سے یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ حضرت نعمان بن ثابت رحمتہ اللہ علیہ سیکھا تھا بلکہ اس میں مہارت بھی حاصل کی تھی۔ اب ربی حضرت امام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ کی روایت تو وہ بھی اپنی جگہ درست ہے۔ دراصل ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ نے امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے جس خور دفکر کی طرف اشارہ کیا ہے وہ کوئی لھاتی کیفیت نہیں تھی بلکہ ایک طویل تجربہ تھا جس سے گزرنے کے علیہ اللہ علیہ سے اپنا مشاہدہ بیان کیا تھا۔ الغرض نعمان بن ثابت رحمتہ اللہ علیہ علم کلام کے طلسم سے نکل کر حقیقت ازلی کی طرف متوجہ ہو گئے۔

بيشترمؤرمين اس بات پرمتنق بيل كدنعمان بن ثابت رحمته الله عليه امام حماد رحمته الله عليه كي محبت مي اشماره

مال تک رہے اور امام تمادر حمتہ اللہ علیہ کا انقال 120 ھیں ہوا۔ ان واقعات سے یہ بات بھی پایہ جُوت کو پہنچ جاتی ہے کہ حضرت نعمان بن عابت رحمتہ اللہ علیہ نے 102 ھیں مجلس حمادر حمتہ اللہ علیہ کا رخ کیا تھا۔ اس وقت آپ کی عمر
بائیس سال تھی اگر یہ تحقیق ورست ہے کہ حضرت امام فعمی رحمتہ اللہ علیہ کی تھیجت سے متاثر ہو کر نعمان رحمتہ اللہ علیہ بن عابت سترہ سال کی عمر میں تعلیم کی طرف متوجہ ہوئے تھے تو یہ حقیقت بھی واضح ہوجاتی ہے کہ آپ نے علم کلام کے کو ہے میں یا نچ جے سال گزارے۔

مذكوره بالاحقائق كى روشى مين مينتيجه آسانى سے اخذ كيا جاسكتا ہے كدنعمان بن ثابت رحمته الله عليه نے بائيس سال کی عربی ندجی تعلیم کا آغاز کیا تھا۔ امام رحمتہ الله علیہ کے بیشتر عقیدت مند کسی تاریخی حوالے کے بغیر بعند ہیں كد حفرت ابوحنيفه رحمته الله عليه بين بن سے امامت كى خصوصيات ركھتے عصاور آپ كاسلسله علم كى مجى دور ميل منقطع تہیں ہوا تھا۔ درامل اس جذبے کے پیچے انہا سے زیادہ حسن عقیدت کار فرما ہے۔ وہ لوگ امام رحمتہ اللہ علیہ کے کسی مجی دور کو جیرت انگیز کارناموں سے خالی و یکھنانہیں جا ہتے۔ ان کے نزدیک کارنامہ بیہ ہے کہ ایک بچہ علم حاصل كرے اور انتہائى نوعمرى كے دور ميں برجت جواب دے كر الل عقل كوجيرت ميں ڈال دے۔ بے شك! ذہين افراد کی زندگی کا بیمبھی ایک روثن پہلو ہے مگر وہ لوگ اس طرح کیوں نہیں سوچنے کہ دنیا کا ایک ذہین ترین بچہ کی جمی وجہ سے اس دور میں تعلیم حاصل نہ کر سکا جو تھے لیا کم کا بہترین زمانہ ہوتا ہے۔ پھرا جا تک ایک مخص اے احساس دلاتا ہے اور وہی بچہ جو اب جوان ہو چکا ہے، اس منزل کی طرف پلنتا ہے جسے وہ بہت پیچیے چھوڑ آیا تھا۔ باکیس سال کی عمر ا ایک پختہ عمر ہے جو تحصیل علم کے لئے اگر غیر مناسب نہیں تو اے موزوں بھی نہیں کہا جا سکتا۔اصولی طور پر بچپن ہی وہ بہترین زمانہ ہوتا ہے جب خام ذہن میں ہر بات اور ہر خیال کسی پھر کے تقش کی طرح جم جاتا ہے اگر یہ وقت گزر جائے تو وقیق اورمشکل مسائل کو ذہن تشین کرنے میں بری وشواریاں پیش آتی ہیں۔نعمان بن ثابت رحمته الله علیه کے سامنے بھی یہی علین مرحلہ تھا مگر آپ جس جرات ومردا تلی کے ساتھ آگے بڑھے، وہ تاریخ آدم کا ایک عجوبہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض دوسرے افراد نے بھی عہد طفلی گزرجانے کے بعد تعلیم حاصل کی اور صاحب کمال لوگوں کی فہرست میں شامل ہوئے لیکن نعمان بن ثابت رحمتہ اللہ علیہ ان سب سے اس کئے جدا ہیں کہ آپ دور طالب علمی ے گزر کر درجہ امامت تک پہنچے اور پھر امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ قرار یائے۔ دنیا کی کوئی قوم الی ایک مثال بھی پیش نہیں کرسکتی کر می خض نے سب سے بعد میں کام کا آغاز کیا ہواور پھرسب سے پہلے تھیل تک پہنچا کر اس طرح ونیا سے رخصت ہوگیا کہ مامنی برہمی اس کی گرفت ہواور زمانہ حال بھی ای کے افکار کا اسیر ہو۔

کمال پنیس کہ ایک فخض دوسرے انسانوں کے ساتھ ایک ہی وقت ہیں شریک مقابلہ ہوا اور پھرتھوڑا فاصلہ قائم رکھتے ہوئے آگے لکل کیا ہو۔ ہمارے نزدیک کمال یہ ہے کہ ایک فخص مقابلے ہیں شریک ہونے کے لئے اس وقت آتا ہے جب دوسرے لوگ بہت آگے جا بچے ہوتے ہیں۔ اگر اسے مبالغہ نہ سمجھا جائے تو وہ لوگ سیکڑوں میل کا سنر طے کر بچے تھے۔ پھر یہ بعد ہیں آنے والافخص نہ صرف اس طویل فاصلے کوعبور کرتا ہے بلکہ ان سے اس قدر آگے نکل جاتا ہے کہ کوئی دوسرا اس کی گرد کو بھی نہیں پا سکا۔ نعمان بن قابت رحمتہ اللہ علیہ بھی وہی تاریخ ساز انسان ہیں جوسب جاتا ہے کہ کوئی دوسرا اس کی گرد کو بھی نہیں پا سکا۔ نعمان بن قابت رحمتہ اللہ علیہ بھی وہی تاریخ ساز انسان ہیں جوسب سے آخر ہیں شریک مجلس ہوئے تھے گر پھر اس طرح میر مجلس مغیرے کہ ہزاروں انقلابات وحوادث کے باوجود آپ کی فضیلت کو مجلالا یا نہ جا سکا۔

### انقلاب كاسبب سيايك عورت

حضرت امام حماد من البی سلیمان رحمته الله علیه کے حلقہ درس میں جانے کے متعلق ایک دوسری روایت بھی مشہور ہے۔ حضرت نعمان بن ثابت رحمتہ الله علیہ فر مایا کرتے ہتھے۔

''ایک عورت نے مجھے دھوکا دیا۔ایک عورت نے مجھے زاہد بنا دیا اور ایک عورت کی وجہ سے میں فقیہ بن گیا۔' بیآ خری عورت وہی ہے جس نے نعمان بن ثابت رحمتہ اللہ علیہ سے کنیز کی طلاق کے بارے میں دریافت کیا تھا اور جب آپ ماہر علم کلام ہونے کے باوجود کوئی جواب نہ دے سکے تھے تو قلب غیور پر ایک ضرب می پڑی تھی اور آپ نے اینے دوستوں سے فرمایا تھا۔

'' آخر میں اس علم کے تعاقب میں کیوں اپنی عمر بسر کر رہا ہوں جو ایک عورت کا معمولی سا مسئلہ بھی حل نہ کر سکا۔ افسوس! میرے شب و روز رائیگال مجے۔'' دوستوں نے دہرینہ صحبتیں یاد دلائیں۔ ذہنی خلش کو دور کرنے کی کوششیں کیس مگرنعمان رحمتہ اللہ علیہ بن ثابت نہیں مانے یہ کہتے ہوئے حلقہ یاراں سے اٹھ مجئے۔

" اب مجھے علم کلام کی کوئی حاجت نہیں۔"

بعض روایات میں نعمان رحمته الله علیه بن ثابت کے بیدالفاظ بھی نمایاں نظر آتے ہیں۔

"جب ال عورت نے واپسی میں امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کا فتوی سایا تو جھے اپنی عاجزی و ناکامی پر برا قاتی ہوا۔
پھر میں نے اہل کلام کے علقے کوخیر باد کہہ دیا۔ اپنے جوتے اٹھائے اور مجلس حماد رحمتہ اللہ علیہ میں داخل ہو گیا۔"
علم فقہ کی طرف متوجہ ہونے کے سلسلے میں تمام روایات کم وہیش کیساں ہیں۔ الفاظ کے الٹ پھیر سے واقعے
کی صحت متاثر نہیں ہوتی۔ ہر روایت کا مشترک کر دار ایک عورت ہی ہے جس نے نعمان رحمتہ اللہ علیہ بن ثابت کا رخ
درس گاہ حماد رحمتہ اللہ علیہ کی طرف موڑ دیا۔

امام رحمته الله عليه على حماد رحمته الله عليه ميس

امام ممادر حمتہ اللہ علیہ کی درس گاہ میں داخل ہونے سے پہلے حضرت نعمان بن ثابت رحمتہ اللہ علیہ کی زعر گی میں ایک اوراہم واقعہ اور پھر علم الکلام سے آراستہ ذہن ایک اوراہم واقعہ اور پھر علم الکلام سے آراستہ ذہن نئی کروٹ لینے لگا تھا۔ اس روایت کو امام مرغینانی رحمتہ اللہ علیہ نے تعیم بن عمر ورحمتہ اللہ علیہ کی زبانی نقل کیا ہے۔

"میں نے امام ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے سنا ہے فرماتے سے کہ میں تجاج بن بوسف کے زمانے میں بازار جاتا تھا۔ یہ سے سنا ہے فرماتے سے کہ میں تجائی بی عقائد پر بحث کرتا تھا۔ عام انسان میری با تیل سے فرمی ہو جاتے سے اور میں بھے لگا تھا کہ میراعلم اپنی جگہ بالکل ورست ہے لیکن ایک روز ایک مخص نے بھے سے دبی فرائفن کے بارے میں دریافت کیا۔ میں نے اپنے حاصل کردہ علم کے سمارے اس محض کے موال کا جواب دینے کی بہت کوشش کی محر عاجز رہا۔

میرے ہونٹ پر مہرسکوت دیکے کر وہ مخص دوہارہ کہنے لگا۔'' نوجوان! تم ان مسائل میں تو بری بے باک کے ساتھ لب کشائی کرتے ہوجو بال سے زیادہ ہاریک ہیں' مگرایک عام سے دینی فریضے کا جواب ہیں دے سکتے۔ بظاہر

تم ہوشمند بھی نظرا تے ہو کین ایک معمولی ہے مسئلے میں تم ایک عام آ دی کومطمئن نہیں کر سکتے آخر بید کیساعلم ہے؟ اتنا کمہ کروہ فخص تو چلا ممیا مکر میں بہت دیر تک اپنی جگہ شرمساری کی حالت میں کھڑا رہا۔''

یہ کہلی ضرب تھی جے نعمان رحمتہ اللہ علیہ بن ثابت نے شدت کے ساتھ محسوں کیا تھا، مگر پھر کچھ دیر بعد ہی آپ
ہنگامہ روز وشب میں مم ہو گئے تھے اور پھر وہی علم الکلام کی لا حاصل مجلسیں بے سود بحث و مباحت اور بے فائدہ
مناظرے۔ آخر پچھ عرصے بعد ایک عورت کا واقعہ پیش آیا جونعمان بن ثابت رحمتہ اللہ علیہ کوعلم کلام کی محفل سے اٹھا کر
حضرت امام حماور حمتہ اللہ علیہ بن ابی سلیمان کی بارگاہ جلال میں لے کیا۔

اس وقت عام طور پرتمام صدید وفقہ کی مجلس کا بھی دستورتھا کہ زیادہ ذبین شاگردا کی صف بیل بیٹھتے تھے اور پھرای طرح حفظ مراتب کے اعتبار سے حاضری کی نشست ہوتی تھی، کین اس درجہ بندی کا معیار ذبانت وعلم ہی کے مطابق قائم کیا جاتا تھا۔ فقہا کی مجاس بیس بیسے تربی بھی بیدا نہیں ہوئی کہ اگر کسی طالب علم کا تعلق کی امیر و کیر یا حکراں فائدان سے ہوتو وہ اگلی صف بیس جگہ پائے گا اور اگر کوئی علم کی جبتو رکنے والا مادی طور پر بے وسیلہ اور مفلس حکراں فائدان سے ہوتو وہ اگلی صف بیس جگہ پائے گا اور اگر کوئی علم کی جبتو رکنے والا مادی طور پر بے وسیلہ اور مفلس اللی شروت داخل ہوتو معلم اس کے احترام بیس کھڑا ہو جائے اور جب کسی تنگ دست انسان کا کمتب بیس گزر ہوتو اللی شروت داخل ہوتو معلم اس کے احترام بیس کھڑا ہو جائے اور جب کسی تنگ دست انسان کا کمتب بیس گزر ہوتو استاد اس سے نگا ہوں کا جیس فقیا کا بنیادی اصول تھا۔ یعنی امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کو اپنے نئے شاگرد کی ذہنی سلیمان نے وہی سلوک کیا جو مجلس فقیا کا بنیادی اصول تھا۔ یعنی امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کو اپنے نئے شاگرد کی ذہنی صلاحیتوں کا اندازہ نہیں تھا اس لئے آپ نے پہلے دن نعمان رحمتہ اللہ علیہ بن فابت کو تجھی نیاست میں بیٹھنے کا تھم معلاجیتوں کا اندازہ نہیں تھا اس لئے آپ نے پہلے دن نعمان رحمتہ اللہ علیہ بن فابت کو تجھی نیاست میں بیٹھنے کا تھا رحمتہ اللہ علیہ کو نیادہ آسودہ حال تھا لیکن امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کو نعمان بن رحمتہ اللہ علیہ خونمان بن رحمتہ اللہ علیہ بھی دائلہ علیہ خونمان بن رحمتہ اللہ علیہ بھی دائلہ ہوئے امام رحمتہ اللہ علیہ نے بہ واز بلند فرمایا۔

"نعمان! تم وہاں بیٹھو تمہاری نشست ادھرہے۔" امام حماد رحمتہ اللہ علیہ اپنے ہاتھ سے درس گاہ کی آخری سنتوں کی جانب اشارہ کررہے تنے حاضرین مجلس نے امام رحمتہ اللہ علیہ کی اس وضاحت کے بعد اندازہ کرلیا تھا کہ آئے والا نیا طالب علم کسی خاص اہمیت کا حامل نہیں۔

نعمان بن ثابت رحمت الله عليه مجلس ورس ميس شريك ہو گئے۔ جب امام رحمته الله عليه بى كونعمان رحمته الله عليه كى فطرى صلاحيتوں كا اعداز ونہيں تھا تو دوسر سے طلباء ايك نو وار دشوق كے مقام كالتين كس طرح كر سكتے ہے؟ اور يمكن بحى نہيں تھا كہ كى عملى جوت كے بغير ابتدائى لمحات ميں نعمان رحمته الله عليه كى ذہنى رسائى سے مجلس حماد رحمته الله عليه آگاہ ہو جاتى۔ ب شك آپ آغاز كار ميں ايك عام سے طالب علم نظر آتے ہے مگر پہلے بى دن نعمان رحمته الله عليه كے ايك عمل من دوسر سے ماضرين مجل بحى كے ايك عمل نے امام حماد رحمته الله عليه كو چونكا ديا تھا۔ آپ اپن نشست براس طرح بيٹھے كہ دوسر سے ماضرين مجل بحى و يكھتے رہ گئے۔ ويكر طالب علم ايك عرصه دراز سے اپ امام رحمته الله عليه كے روبرو بيٹھتے ہے ليكن نعمان رحمته الله عليه كى روبرو بيٹھتے ہے ليكن نعمان رحمته الله عليه بى دائرہ كا مظاہرہ كر رہے ہے كہ جيسے كوئى غلام كى باجروت شہنشاہ كرسا منے ماضر ہو۔

امام حماد نے اپنے نے شاکرد کی جانب و یکھا اور چندساعتوں کے لئے آپ کے چرومبارک پرایک رنگ آکر

گزرگیا۔ درس جاری تھا امام حمادر حمتہ اللہ علیہ فقہ کے کسی موضوع پرتقریفر مارہے تھے اور سننے والوں کو محسوس ہور ہا تھا جسے علم کا سمندر موجزن ہو۔ تمام طالب علموں کی نگاہیں اپنے امام رحمتہ اللہ علیہ کے چہرے پر مرکوز تھیں گر نعمان رحمتہ اللہ علیہ بن فابت ہی شرکائے مجلس میں ایک تنہا فخص سے جن کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ حضرت امام جماد رحمتہ اللہ علیہ بن ابی سلیمان نے دوران تقریر کی بارکو نے کے اس تاجر کی طرف و یکھا۔ امام رحمتہ اللہ علیہ نے محسوس کرلیا کہ نعمان رحمتہ اللہ علیہ بن فابت کے زاویہ نشست میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ نے شاگر دکی نظریں مسلسل درس گاہ کے فرش رجمی ہوئی تھیں لیکن پھر بھی اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ اس کی ساعت پورے انہاک کے ساتھ تقریر کی طرف متوجہ ہے۔ یہ اندازہ تھا جس نے امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کو متاثر کیا پھر مجلس درس اختیام پذیر ہوئی اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو جلے مجے۔

دوسرے دن اپ مقررہ وقت پرمجلس درس آ راستہ ہوئی۔ شاگردوں کی نشست کی وہی ترتیب برقرارتھی۔ نعمان بن ثابت رحمتہ اللہ علیہ اپنی جگہ ای حالت میں بیٹے ہوئے تھے کہ آپ کے دونوں ہاتھ ایک دوسرے سے پیستہ تھے گردن خمتی اور نظریں بدستور جھی ہوئی تھیں۔ امام حماد رحمتہ اللہ علیہ نے آج بھی اپ نئے طالب علم کے اس منفرد انداز نشست کو محسوں کیا تھا، درس شروع ہوا۔ دیگر طالب علم مختلف سوالات کرتے رہے۔ نعمان بن ثابت رحمتہ اللہ علیہ خاموش تھے۔ آپ کی ظاہری حالت دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ جم مجلس فقہ میں موجود ہے مگر ذبمن کی اور بی فضا میں معروف پرواز ہے۔ اچا تک امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کی پڑجلال آ واز گوئی۔ امام رحمتہ اللہ علیہ نعمان بن ثابت رحمتہ اللہ علیہ سے کوئی سوال کر رہے تھے۔ استاد گرامی کو براہ راست اپ آپ سے مخاطب پاکر نعمان رحمتہ اللہ علیہ نے سر اونچا کیا اور امام رحمتہ اللہ علیہ کے سوال کا اس طرح جواب دیا کہ لیجے سے انتہائی عقیدت کا اظہار ہوتا تھا۔

پھر کی دن تک بیسلسلہ جاری رہا۔ امام جماد رحمتہ اللہ علیہ روزانہ مجلس درس کے دوران نعمان رحمتہ اللہ علیہ بن البت سے کوئی نہ کوئی سوال ضرور کرتے۔ شاگرد کے جواب کا وہی انداز ہوتا۔ عاجزانہ طرز اظہار انکسار میں ڈوبا ہوا لہجہ احترام استاد میں خیدہ سر۔ مگر حاضر جوابی اور ذہن کی رسائی میں امام جماد رحمتہ اللہ علیہ کے تمام شاگردوں سے آھے۔ حاضرین مجلس نعمان بن ثابت رحمتہ اللہ علیہ کے ہر جواب پر چونک کرد کھتے 'خاموش طبع نوجوان کی عقل کے اسرار آہتہ آہتہ کمل رہے تھے۔

پھر بہت جلد وہ دن بھی آ میا جب حضرت امام تماہ رحمتہ اللہ علیہ بن سلیمان نے برسر مجلس بکار کر کہا۔ نعمان!
تہماری جگہ وہ نہیں ہے تم اگل صف میں میرے روبرہ بیٹھا کرو۔' یہ امام تماہ رحمتہ اللہ علیہ جیسے عظیم وجلیل فقیہ کی طرف سے اس نوجوان کی ذہانت کا اعتراف تھا جے مجلس فقہ میں بیٹھنے والے محض ربیٹی کپڑے کا ایک تاجر مجھ رہے تھے۔
یہماں اس امرکی وضاحت ضروری ہے کہ حنی مسلک کے مائے والوں نے بعض غیر تاریخی باتوں کو بھی جوش عقیدت میں ورجہ اعتبار تک پہنچا دیا ہے۔ اس فطرت و مزاج کے لوگ برطا کہتے ہیں کہ حضرت نعمان بن ثابت جس ون مجلس فقہ میں وافل ہوئے ای روز حضرت امام حماہ رحمتہ اللہ علیہ نے آپ کوطلبا کی اگلی قطار میں بیٹھنے کا تھم دیا۔
ہمارے نزدیک یہ ایک مفروضہ ہے اور عقیدت کا پر جوش مظاہرہ جس میں اس دورکی علمی روایات کو بہوآیا قصداً فراموش کر دیا گیا ہے۔ تمام مستند مؤرضین اس بات پر شفق ہیں کہ آ واب مجلس کے مطابق نعمان رحمتہ اللہ علیہ بن ثابت پہلے روز طلبا می بچھلی صف میں بیٹھے اور پھر چندروز بعد ہی حضرت امام جماد رحمتہ اللہ علیہ نے کسی رشتے کی رشتے کی تعلق اور

سمی رسم کی پروا کئے بغیر نعمان رحمتہ اللہ علیہ بن ثابت کو اگلی قطار میں اپنے سامنے جگہ دی۔ یہ بڑا اعز ازتھا' بڑا شرف تماجس نے حلقہ مادر متداللہ علیہ میں بھینی طور پر بیجان بریا کر دیا ہوگا ۔

وه پیچے رہ کئے کرتے تنے جو قصد سنر پہلے اور سے بات قرین قیاس ہومجی نہیں سکتی کہ نعمان بن ثابت رحمتہ اللہ علیہ محل حماد رحمتہ اللہ علیہ میں داخل ہوتے اورفوری طور پراستاد کے مرکز نظر بن جاتے۔ بدواقعہ ای صورت میں شکل پذیر ہوسکتا تھا کہ نعمان رحمتہ اللہ علیہ بن ثابت امام حماد رحمته الله عليه سے سى موضوع بر مناظرہ كرتے اور استاد اسے نو وارد شاكردكى ذبانت سے متاثر ہوكر اسے جلس فقہ میں نمایاں طور پر جکہ دے دیتا۔ اگر ہم تاریخی اعتبار سے کسی مناظرے کا وجود تلاش کریں تو بیا ایک کوشش تا كام موكى ـ نعمان رحمته الله عليه بن ثابت النيخ ذبن يرحضرت امام حماد رحمته الله عليه كعلم كى ممه كيرى كالممرانقش لے کر مجلس فقہ میں داخل ہوئے تھے۔ بحث و مباحث آپ کا مقصد نہیں تھا اور پھر بینعمان بن ثابت رحمتہ الله علیہ کا مزاج بمی نبیس تھا۔طلب علم رکھنے والے کسی ورس کاہ میں سرجھکا کر داخل ہوتے ہیں..... نعمان رحمتہ اللہ علیہ بن ابت بمی ای طرح بارگاه حماد رحمته الله علیه می نشست یا کرشرف باب بوئے تھے اور بیدامر طے شدہ ہے کہ ابتدائی ونوں میں آپ کی نشست مجلس حماد رحمتہ اللہ علیہ کی سم مجھلی قطار میں تھی مگر چند دن بعد ہی درس گاہ کے اس دستور میں انقلاب آحمیا اورنعمان بن ثابت رحمته الله علیه استاد کے سامنے اس طرح بٹھائے مکئے کداکٹر امام حماد رحمته الله علیه کا

روئے خن آپ ہی کی طرف ہوتا تھا۔ حضرت امام حماد بن الى سليمان رحمته الله عليه جس مند فقه پرجلوه افروز تنص اس يرجمي حضرت ابراجيم نخعي رحمته

الله عليه تشريف فرما ہوتے تھے۔ درسگاہوں میں علم سے بے شارطلب گارجمع ہوتے ہیں استاد کسی تفریق کے بغیر دولت علم لناتا ہے مرید پانے والے کے حوصلے پر منحصر ہے کہ اس نے کیا پایا؟ تلاش کرنے والے کی صلاحیت ہے کہ اس نے ذخیرہ علم کوکہاں کہاں ڈھونڈا اور پھر کیا کیا اپنی ذات میں جذب کیا؟ نعمان رحمتہ اللہ علیہ بن ٹابت کے سلسلے میں طلب كايمي اصول كارفر ما تعاربيسب فطرى ذ مانت اور كشادكي قلب كى بالنمي تعيس حضرت امام حماد رحمته الله عليه بن الی سلیمان نے اپنے خاندانی سرمائے کو تقارت سے محکرا کر استاد کرامی حضرت ابراہیم تخفی رحمتہ اللہ علیہ کی محبت اختیار كى تعى اور تاج زرسجانے كے بجائے ايك مرد نقيه كے تعش پاكوانے سرك زينت بناليا تھا۔ تاریخ آسمی ايك بار پھر ای انداز میں رقم مور بی تھی۔ نعمان بن ثابت رحمته الله علیہ تملی دنیا کی تمام آس کشوں کو جھٹلا کر درس گاہ حماد رحمته الله علیہ میں اس طرح دست بستے بیٹے رہتے تھے کہ احرّ ام استاد کوتحرین شکل میں ظاہر کرنے کے لئے ایک بڑا مجموعہ الفاظ بھی تاکافی ہوگا۔ بیمرف جذبوں کا معاملہ ہے۔ جذبے کا غذیر منتقل ہوں مے تو اپناسوز اپی خلش اپنا درد اور اپی

اگرنعمان بن ثابت رحمتہ اللہ علیہ کے دماغ میں صرف ذہانت کی قندیل روثن ہوتی تو ایک نقیہ کی تکمیل ذات ممکن نتھی۔ کمل نقیدوہی ہے جس کے دل و د ماغ زوق طلب کے شعلوں میں جل اٹھے ہوں۔ نعمان بن ثابتِ رحمته الله عليه صاحب ادراك بمى تنے اور صاحب دل بمى۔ آكھ نے مشاہدہ كيا ذہن نے اسرار كوسمجما اور بيكام تو شاكروان حادر حتدالله عليه محى انجام دے رہے متے مرآخروہ كيا شے تى جس نے كونے كے ايك نوجوان تاجركو باركاہ حماد رحمت

الله عليه بين حضورى بخشى - وه نعمان رحته الله عليه بن ثابت كادل بى تعاجس نے استادگرا مى كے سينه سوزاں كى پش كو
ادب اور عشق كى تمام تر روا يتوں كے ساتھ محسوس كيا - دراصل ادب بذات خودكو كى چيز نہيں - روحانيت ہويا مادیت
بنيادى طور پر عشق بى مكمل ترین شے ہے - جب عشق رگ جال سے گزر كردل اور روح كى گيرائيوں بين اترتا ہو
د مجمل كے طور پر جميس انسانى زندگى بين مختلف عكس نظر آتے ہيں - احرام وادب وفا، جال نارى، بيسب عشق بى كو
د يلى مناظر ہيں جو عالم محسوسات بين نماياں ہوجاتے ہيں - اگر عشق منزل طلب بين نعمان رحمته الله عليه بن ثابت كا
د بين مناظر ہيں جو عالم محسوسات بين نماياں ہوجاتے ہيں - اگر عشق منزل طلب بين نعمان رحمته الله عليه بن ثابت وقت
د بين مناظر ہيں جو عالم محسوسات بين نماياں ہوجاتے ہيں ابن سليمان كول كوريب نه چينچة اور بي قربت اس وقت
سليم مكن نه تي جب حك خاندان زوطى كا بيدوارث اپنى ذات كى نئى نه كر ديتا - معزرت امام محادر حمته الله عليه بحق قوار آئے شے اس لئے ضرورى تعاكہ امام محادر حمته الله عليه كى
استادا براہ بيم نحقى رحمته الله عليه كى خاندان ثار آئے - ورنه عشق كا بيدوارث كى مل ہوتا - بالآخركو فى مى زبين سے
درس گاہ بيس بحى ايسا بى كوئى جال شار آئے - ورنه عشق كا بيدوارث كى مل ہوتا - بالآخركو فى مى زبين سے
ایک شرار عشق پھوٹا اور نعمان بن ثابت رحمته الله عليه نے اس دائر و كمل كوريا -

" ابوحنیفه رحمته الله علیه" کی وجه تشمیه

شاید یکی وہ زمانہ تھا جب نعمان بن ثابت رحمتہ الله علیہ نے ''ایوصنیفہ'' کنیت افتیار کی۔ یہ موضوع واقعات کی ترتیب کے اعتبار سے آئندہ زیر بحث آتا گر ضروری سمجھا گیا کہ قبل از وقت بی اس کی وضاحت کر دی جائے۔ پکھ مو زمین کا دعویٰ ہے کہ نعمان بن رحمتہ الله علیہ ثابت اس وقت ابوصنیفہ رحمتہ الله علیہ کہلائے جب معزت تماد رحمتہ الله علیہ کا انتقال ہو گیا اور آپ نے اہل کوفہ کے شدید اصرار پر مند فقہ کو زینت بخشی۔ اس ذیل میں ایک عجب واقعہ بی مشہور ہے کہ نعمان بن ثابت رحمتہ الله علیہ کی ایک صاحب زادی صنیفہ تمیں۔ ایک روز ایک فاتون آپ کے گھر آئیں اور تعمان بن ثابت رحمتہ الله علیہ کا ایک محصوص مسئلہ دریافت کرنے لگیں۔ نعمان بن ثابت رحمتہ الله علیہ اور نوا کی خصوص مسئلہ دریافت کرنے لگیں۔ نعمان بن ثابت رحمتہ الله علیہ انتہائی ذہانت اور حاضر جوائی کے ہاوجود ان فاتون کے سوال کا جواب نہ دے سکے۔ امام کی صاحب زادی صنیفہ بہت فور سے بیٹمام گفتگوس ربی تھیں۔ انجام کار جب وہ فاتون اپنے سوال کے سلطے میں ناکام و نامراد واپس جائے لگیں تو بنت نعمان رحمتہ اللہ علیہ نے انہیں رک جانے کے لئے کہا۔ جب وہ فاتون کھم گئیں تو صاحب زادی اپنے والد تو بنت نعمان رحمتہ الله علیہ نے انہیں رک جانے کے لئے کہا۔ جب وہ فاتون کھم گئیں تو صاحب زادی اپنے والد کرای سے اس طرح مخاطب ہو کیں۔

" اگرآپ میرے نام کوبطور کنیت افتیار فرما ئیں تو میں اس نسوانی مسئے کا جواب دے سکتی ہوں۔"
روایت ہے کہ حضرت نعمان رحمتہ اللہ علیہ بن ثابت رحمتہ اللہ علیہ نے بیٹی کی اس شرط کو تبول کر لیا۔
پھر بنت نعمان رحمتہ اللہ علیہ نے سائل خاتون کی طرف دیکھا اور اتنی مضبوط دلیل کے ساتھ اس مسئے کا جواب دیا کہ امام رحمتہ اللہ علیہ بھی جیران رہ گئے۔ اس واقعہ کے بعد نعمان بن ثابت رحمتہ اللہ علیہ نے "ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ" کی کنیت افتیار کر لی پھریہ نام اس قدر مشہور ہوا کہ لوگ آپ کے خاندانی نام کو بھی فراموش کر بیٹھے۔

بے شار کتابوں میں میہ بے بنیاد روایت ای طرح درج ہے۔عقیدت مندوں کے جوش وخروش کا بیرحال ہے کہ اس بے اس کے بیار اس کے جارہے ہیں۔اگر کوئی ذرا بھی تحقیق سے کام لیتا تو اس پر بیر حقیقت ظاہر موجاتی کہ ایک صاحب زادے کے علاوہ امام رحمتہ اللہ علیہ کی کوئی اولا دبی نہیں تھی۔

پر" ابوطنین" کے لفظ کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ اس سوال کا جواب دینے والوں نے بردی روش ولیل سے یہ عابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ امام رحمتہ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی اس آیت سے اپنی کنیت اخذ کی۔ فاتبعوا ملة ابر اهیم حنیفاً 0 (آل عمران: 11)

اب مینعمان بن ثابت رحمته الله علیه کا خلوص نبیت تھا کہ خدانے اس لفظ کو قبولیت دوام بخشی۔

کمی معترروایت سے بیظ المرنہیں ہوتا کہ امام رحمتہ اللہ علیہ نے کس دور میں ابوحنیفہ کا لقب ذاتی طور پر اختیار کیا محرایک واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت امام حماد رحمتہ اللہ علیہ بن ابی سلیمان نے بھی نعمان رحمتہ اللہ علیہ بن ابی سلیمان نے بھی نعمان رحمتہ اللہ علیہ بن ابی سلیمان نے بھی نعمان رحمتہ اللہ علیہ کے تام سے بکارا تھا۔ اس تاریخی حوالے کا واضح مطلب سے ہے کہ اس وقت امام حماد رحمتہ اللہ علیہ زندہ تھے اور آپ کی موجودگی ہی میں اس لقب یا کنیت کو اختیار کرلیا گیا تھا۔

جب امام حماد رحمته الله عليه كوظوت ميسر آئى تو آپ كے مساحب زادے حضرت استعيل رحمته الله عليه نے اندر آپ كى اجازت طلب كى۔ "فرزند! آؤكيا بات ہے؟" حضرت امام حماد رحمته الله عليه نے استعيل رحمته الله عليه سے دریافت كیا۔

" اگرآپ سنر کی محکن زیادہ محسوس نہ کر رہے ہوں تو میں پھی عرض کرنا جا ہتا ہوں۔ "اسلیل رحمتہ اللہ علیہ کے لیجے سے اس ادب کا اظہار ہور ہاتھا جو اہل دل کا شیوہ ہے۔ لیجے سے اس ادب کا اظہار ہور ہاتھا جو اہل دل کا شیوہ ہے۔

" تم جو کھے پوچھنا چاہتے ہو پوچھلو، میری محکن کا خیال نہ کرو۔ " حضرت امام مماد رحمتہ اللہ علیہ نے ایک تبہم ولنواز کے ساتھ فرمایا۔ تہمارا سوال میرے جسمانی آزار سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ایک نقیہ کے لئے یہ بہتر ہے کہ وہ خود کسی تکلیف میں جتلا ہو جائے محرعلم کا کوئی مسئلہ ہاتی نہ رہے۔ "

" میں اس وقت فقہ کے کسی مسئلہ پر آپ کو زحمت کلام نہیں دینا چاہتا۔" اسلیمل رحمتہ اللہ علیہ نے عرض کیا، میں آپ کی زبان مبارک سے اس سفر کے حالات سننا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ آپ اختصار کے ساتھ اس دوران پیش آنے والے واقعات بیان فرما کیں۔ کہیں کوئی حادثہ تو نہیں گزرا، کسی اذیت ناک مرحلے ہے تو آپ کو دوچار نہیں ہونا پڑا۔" بیدا یک سعادت مند بیٹے کی دلی کیفیات تھیں جو بالآخرزبان تک آگئ تھیں۔

"" بہیں فرزند! خدائے عزیز وجلیل کا احسان ہے کہ اس نے تمہارے باپ کو نہ صرف آزمائٹوں سے محفوظ رکھا بلکہ قدم قدم پر سرفراز بھی کیا۔" وراصل اسمعیل رحمتہ اللہ علیہ حضرت امام جماد رحمتہ اللہ علیہ کی زبان سے تمام واقعات اس کئے سننا چاہتے تھے کہ اس وقت سیاسی فضا بہت کشیدہ تھی اور بعض تک نظر مخالفین حدیث وفقہ کے مسائل کو بنیاد بنا کر ہنگامہ آرائی ہے بھی باز نہیں آتے تھے۔

امام حماد رحمته الله عليه كى اس وضاحت كے بعد اسلعبل رحمته الله عليه مطمئن ہو گئے كرآپ نے كمريلونوعيت كى باتى م باتيں شروع كر ديں۔ حضرت امام حماد رحمته الله عليه اپنے فرما نبردار بيٹے كى ہر بات كا جواب ديتے رہے كھر يكا يك اساعيل رحمته الله عليه نے والد كراى سے دريافت كيا۔" اس سفر بيس آپ كوائل كوفه بھى ياد آتے ہوں ہے؟" اساعيل رحمته الله عليه بن ابى سليمان نے فرمايا۔" بيس اپنے الل شركوكس طرح "كيول نبيس ؟" حضرت امام حماد رحمته الله عليه بن ابى سليمان نے فرمايا۔" بيس اپنے الل شركوكس طرح فراموش كرسكتا ہوں۔ خدا بى جانتا ہے كہ خاك كوفه سے كتى ياديں وابستہ بيں۔" امام حماد رحمته الله عليه كے ايك ايك لفظ سے دلى جذبات كا اظہار ہور ہا تھا۔

"الل كوفه مين كون آپكوسب سے زيادہ ياد آتا تھا؟" استعمال رحمتہ الله عليه نے اپن والدگراى سے بڑا نازک سوال كيا تھا۔ دنيا كا ہر بيٹا رہتے كى قربت كے سبب اپنے باپ سے چاہے جانے كى خواہش ركھتا ہے اور وہ بھى اس طرح كه اس كى محبت تمام انسانوں كى محبت پر غالب آجائے۔ استعمال رحمتہ الله عليه نے بھى اى جذب كے زير اثر حضرت امام حماد رحمتہ الله عليه سے بيسوال كيا تھا۔ اگر بيسوال كوئى دوسر افخص كرتا تو يقينا سوال كى نوعيت بدل جاتى الكن بوجينے والا ايك حساس اور باكر دار بيٹا تھا اور جواب دينے والا اپنے وقت كا امام اور رقبق القلب باپ ..... بڑى جذباتى فضائمتى۔ استعمال رحمتہ الله عليه نے اس يقين كے ساتھ باپ كى محبت كو آز مايا تھا كہ امام رحمتہ الله عليه كا جواب فرزندكى محبت كو آز مايا تھا كہ امام رحمتہ الله عليه كا جواب فرزندكى محبت كے دائرے سے نكل ہى نہيں سكتا تھا۔

"ابوطنیف" ..... حضرت امام حماد بن ابی سلیمان کے ہونؤں کوجنش ہوئی اور آپ کے فرزند اسلیمل رحمتہ الله علیہ شدید جرت کے عالم میں اپنے والد کرای کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت مقدمہ کے منہوم کے مطابق۔" دولت اور اولاد انسان کے لئے بڑا فتنہ ہے۔" گرآج امام حماد رحمتہ الله علیہ بڑی سبک رفقاری کے ساتھ آزمائش سے گزر محلے تھے۔ اسلیمل رحمتہ الله علیہ نے حضرت امام حماد رحمتہ الله علیہ کی طرف و یکھا اور خاموش ہو کئے۔وہ عظیم باپ کے عظیم فرزند تھے جس بلند حوصلگی سے امام حماد رحمتہ الله علیہ نے اپنے جذبوں کا اظہار کیا تھا، ای اعلیٰ ظرفی کے ساتھ اسلیمل رحمتہ الله علیہ نے والد کرامی کا جواب سنا تھا اور اس بات پر رضا مند ہو گئے تھے کہ اعلیٰ خلرفی کے ساتھ اسلیمل رحمتہ الله علیہ کو زیادہ قربت حاصل ہے۔ یہ قربت تمام لسبی اور خاندانی رحمتہ الله علیہ کو زیادہ قربت حاصل ہے۔ یہ قربت تمام لسبی اور خاندانی رحمتہ الله علیہ کو زیادہ قربت حاصل ہے۔ یہ قربت تمام لسبی اور خاندانی رحمتہ الله علیہ کو زیادہ قربت حاصل ہے۔ یہ قربت تمام لسبی اور خاندانی رحمتہ الله علیہ کو زیادہ قربت حاصل ہے۔ یہ قربت تمام لسبی اور خاندانی رحمتہ الله علیہ کو زیادہ قربت حاصل ہے۔ یہ قربت تمام لسبی اور خاندانی رحمتہ الله علیہ کو نیادہ قربت حاصل ہے۔ یہ قربت تمام لسبی اور خاندانی رحمتہ الله علیہ کو نیادہ قربت حاصل ہے۔ یہ قربت تمام لسبی اور خاندانی رحمتہ الله علیہ کو نیادہ قربت حاصل ہے۔ یہ قربت تمام لسبی اور خاندانی رحمتہ الله تو سے بالاتر تھی۔

بعض مؤرضین نے اس واقعے کومختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ محققین کی اس جماعت کے مطابق جب حضرت

امام حماد رحمتہ اللہ علیہ بن ابی سلیمان کوفہ واپس تشریف لائے تو دیگر امور پر گفتگو کرنے کے بعد حضرت استعیل نے والد کرای سے بوجھا۔

"اس دوران آپ سب سے زیادہ کے دیکھنے کے لئے برقرار تھے؟"

جواباً حضرت امام حماد رحمته الله عليه نے فرمايا۔ '' ميں ابو صنيفہ کو ديکھنے کے لئے مضطرب تھا۔ اگر بيمکن ہوتا کہ میں اپی نگاہ بھی ان کے چبرے سے نہ ہٹاؤں تو ايبا ہی کرتا۔''

مؤرضین کی بیان کردہ دونوں روایات اپی جگہ معتبر ہیں۔ تفصیلات میں اختلاف ہوسکتا ہے مگر واقعے کی بنیاد الم م حماد رحمتہ اللہ علیہ کا ایک ہی جذبہ ہے جس کے آمے دنیا کے تمام رہتے ہیج تھے۔ کوئی رشتہ باتی تھا تو علم کا رشتہ اور اس رشتے کے سبب آپ کو دوران سنر نعمان بن ثابت رحمتہ اللہ علیہ ہی سب سے زیادہ یاد آتے تھے اور اس نو جوان تا جرکو د کھنے کے لئے امام حماد رحمتہ اللہ علیہ بے قرار تھے۔

اس واقعے سے جہاں حضرت امام حماد رحمتہ اللہ علیہ بن الی سلیمان کی بے پناہ محبت کا اظہار ہوتا ہے، وہاں میہ بات بعی طابت ہوجاتی ہے کہ استاد کرامی کے انتقال سے پہلے ہی نعمان رحمتہ اللہ علیہ بن طابت کو ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کمہ کر پکارا جانے لگا تھا۔

ابوحنيفه رحمته الله عليه كي عظمت برجه كي كوابي

ایک اور موقع پر حضرت امام حماد رحمت الله علیہ کی مجلس درس آ راست تھی۔ امام رحمت الله علیہ کے شاگر داور دیگر فتہائے کوفہ حاضر سے ایک موضوع پر بحث جاری تھی۔ نعمان رحمت الله علیہ بن ثابت استادگرای سے سوال کر رہے سے اور حضرت امام حماد رحمت الله علیہ این شاک رحمت کے لئے جواب دے رہے ہے۔ اس وقت نعمان رحمت الله علیہ بن ثابت کی کیفیت ہے گئی کہ جیسے ہی ایک سوال کا جواب ختم ہوتا تھا، آپ ای موضوع ہے متعلق دوسرا سوال تراش لیا کرتے تھے۔ حضرت امام حماد رحمت الله علیہ بن الی سلیمان ایک مخصوص جسم کے ساتھ جواب دیتے اور ستانگی نظروں سے اپنے ذہین ترین شاگر دکی طرف دیکھنے گئتے۔ جب استادگرای خاموش ہوجاتے تو نعمان رحمت الله علیہ بن ثابت دیر تک جاری رہا۔ حاضرین مجلس جرت زدہ تھے۔ ان لوگوں نے اپنی ساری زندگی میں ایک ہی موضوع پر اسے نکات تلاش کرنے والانہیں دیکھا تھا۔ ایسا محسوں ہوتا تھا کہ لوگوں نے اپنی ساری زندگی میں ایک ہی موضوع پر اسے نکات تلاش کرنے والانہیں دیکھا تھا۔ ایسا محسوں ہوتا تھا کہ مستقل موضوع نظر آ تا تھا۔ یہ نعمان رحمت الله علیہ بن ثابت کی ذہانت تھی کہ آپ انسانی دہاخ کی صد تک کی امکانی مستقل موضوع نظر آ تا تھا۔ یہ نعمان رحمت الله علیہ بن ثابت کی ذہانت تھی کہ آپ انسانی دہاخ کی صد تک کی امکانی میں شرد کو نظر انداز نہیں کر رہے تھے اور دوسری جانب حضرت امام حماد رحمت الله علیہ بی موضوع پہلے سے طور مناحت کرنے کئے تھے جسے بیموضوع پہلے سے طے میں شردہ مواور حضرت امام حماد رحمت الله علیہ اس کی وضاحت کرنے کے لئے پہلے سے آمادہ ہوں۔

عجیب وغریب منظرتھا ایک طرف سوالات کی بلغارتھی اور دوسری طرف جوابات کی بارش۔لوگ سجھتے تھے کہ حضرت امام حماد رحمتہ اللہ علیہ نعمان بن ثابت کے سوال کا جواب دینے کے لئے کسی تامل کسی فکر اور کسی تا خیر سے کام لیس محکم حقیقت بیتھی کہ سوال سن کرامام حماد رحمتہ اللہ علیہ کی چیثانی پرسوچ کی ہلک سی کیسر بھی نمایاں نہیں ہوتی

می اور دوسرے ہی کھے اس قدر مدلل جواب سامنے آتا تھا کہ اہل جم ان رہ جاتے تھے۔ کش ت سوالات دیکھ کر لوگوں کا بیخیال بھی تھا کہ حضرت امام جماد رحمتہ اللہ علیہ اپنے نوجوان شاگرد کے اس طرز کلام سے بیزار ہوجا کیں مے اور پھر برسر محفل نا پہند بیدگی کا اظہار کرنے گئیں ہے۔ مگر بید کہاں ممکن تھا، امام جماد رحمتہ اللہ علیہ آخر امام جماد رحمتہ اللہ علیہ تھے۔ مبر وخل کا اعلیٰ ترین نمونہ ایار کی بہترین مثال اور علم کے راستے میں سب پچھ لٹا دینے والے۔ حاضرین نے اپنی آئھوں سے دیکھا جب بھی نعمان رحمتہ اللہ علیہ بن جابت کوئی سوال کرتے و معزت امام جماد رحمتہ اللہ علیہ کے چرو مبارک پر انبساط وشاد مانی کا رنگ نمایاں ہوجاتا اور حاضرین مجلس کو بول محسوس ہونے لگتا جیے امام جماد رحمتہ اللہ علیہ ربان سکوت سے فرمار ہے ہوں۔

"نعمان! میں تیرے تحقیق اضطراب پر نازاں ہوں اور تیری جبتی ہے علم ہے مطمئن۔"

یہ بڑی بات تھی امام حماد رحمتہ اللہ علیہ علم ہی کے لئے پیدا ہوئے تنے عکم ہی کے دائرے میں زیست بسر کی تھی اور تمام عمر کے جمع شدہ سرمایہ علم کواس فراخد لی سے لٹا رہے تنھے کہ سخاوت و کرم کی تاریخ میں نئے باب کا اضافہ ہور ہا تھا۔

پھروہ لحد بھی آیا جب نعمان رحمتہ اللہ علیہ بن ٹابت نے اختیام مجلس سے پھے دریل اس موضوع پر آخری سوال کیا۔

حفرت امام حماد رحمتہ اللہ علیہ بن ابی سلیمان نے نہ کورہ سوال کے تمام رموز و نکات کی وضاحت کی اور پھر چند لحول کے لئے سکوت اختیار کرلیا۔ اہل مجلس منتظر سے کہ امام رحمتہ اللہ علیہ اس ذیل میں ابھی مزید تشریح پیش کریں سے۔ مگر جب آپ نعمان رحمتہ اللہ علیہ بن ثابت سے مخاطب ہوئے تو دیوارو در پر سناٹا چھا کیا اور حاضرین جرت زدہ رہ گئے۔ جیب جرائت گفتارتھی اور عجیب حقیقت بیانی تھی جس نے اپنے بعد آنے والوں کے لئے بلند حوصلگی اور اعلیٰ ظرفی کا نیامعیار قائم کر دیا تھا۔

حضرت امام تمادر حمته الله عليه نے اپنے شاگر دجلیل کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ '' ابو صنیفہ! تونے مجھے خالی کر دیا۔''

ال روایت سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت امام تماد رحمتہ اللہ علیہ کی زندگی ہی میں نعمان بن ثابت رحمتہ اللہ علیہ ن '' ابوحنیفہ'' کی کنیت اختیار کرلی تھی۔ علیہ نے '' ابوحنیفہ'' کی کنیت اختیار کرلی تھی۔

#### ♦⋖ୖଡ଼ଡ଼◆

### " نعمان" کی وضاحت

اب الل كوفد آستد آستد آپ كا خاندانى نام بحولتے جارے تنے اور لوگوں كى زبانيں اس نے نام سے آشنا موتى جارہی تھے اور لوگوں كى زبانيں اس نے نام سے آشنا موتى جارہی تھے، '' ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ'' كے نام ميں بوقى جارہی تھیں 'جے سنتقبل میں شہرت دوام حاصل ہونے والى تنى ۔ ب شك!'' ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ 'کامنہ منہ اللہ علیہ بھی اپنی معنویت کے اعتبار سے ایک عجیب وغریب نام ہے۔ '' ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ'' كامنہ وم ہے صاحب ملت حنیفہ ۔ بعنی باطل ند بہوں سے كريز كر كے دين حق كو اعتبار كرنے والا۔''

اور" نعمان" کے بارے میں علامہ ابن حجر رحمتہ اللہ علیہ نے عجیب وغریب علمی بحث کی ہے۔ علامہ ابن حجر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔" نعمان، لغت میں اس خون کو کہتے ہیں جس پر بدن کا تمام ڈھانچہ قائم ہوتا ہے جس کے در سیے ایک ایک عضو حرکت کرتا ہے اور زندگی پاتا ہے۔ علامہ ابن حجر رحمتہ اللہ علیہ نے اپ اس قول کی وضاحت اس مرح کی ہے کہ نعمان بن ثابت رحمتہ اللہ علیہ کی ذات گرامی بھی دستور اسلامی کے لئے ایک محور ہے اور تمام عبادات و معاملات کے احکام کو بجھنے کے لئے روح کا درجہ رکھتی ہے۔"

آ مے چل کر علامہ ابن جمر رحمتہ اللہ علیہ نے '' لفظ تعمان' کی مزید وضاحت کی ہے علامہ فرماتے ہیں۔ نعمان مرخ اور خوشبودار گھاس کے معنی میں بھی استعال ہوتا ہے۔ نیجنا امام رحمتہ اللہ علیہ کے اجتہاد سے بھی اسلامی فقہ اطراف عالم میں مبک آخی ہے۔ بہر حال وہ نعمان رحمتہ اللہ علیہ ہوں یا ابو حنیفہ یہ دونوں اسائے گرامی اس مرد عظیم کے حوالے ہیں جس نے امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کے زیر سایہ '' فقہ' کی تربیت پائی وہ بارگاہ حماد رحمتہ اللہ علیہ میں بہت کے حوالے ہیں جو اگر اس نے اپنی یادگار ذبانت کے مہارے'' نقذیم و تا خیر'' کے تمام کلیات الف دیئے اور سارے قوانین کو زیرو ذیر کر دیا۔ اس نے تابی یادگار ذبانت کے مہارے'' نقذیم و تا خیر'' کے تمام کلیات الف دیئے اور سارے قوانین کو زیرو ذیر کر دیا۔ اس نے ثابت کیا کہ جس انسان کی ذات پر رحمت ذوالجلال سایہ آئن ہو وہ لحوں ہیں برسوں کا اور برسوں ہیں صدیوں کا سمر طے کر سکتا ہے۔ وہ آیا تو پھر آنے بی کے لئے آیا۔ اس طرح آیا کہ امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کی محبور کی اس نے علیہ کی مجبور کی اس خور کی سے دیا ہم رحمتہ اللہ علیہ کی دوشن کو اپنے دل و د ماغ ہیں جذب کر لیا۔ بہاں اکساب علم کیا تو ہر تکہ ہم رمز اپنی ساعت ہیں خطل کر لیا۔ فکرو ممل کی روشن کو اپنے دل و د ماغ ہیں جذب کر لیا۔ بہاں محک کہ امام حادر حمتہ اللہ علیہ ہم کہ امام حادر حمتہ اللہ علیہ ہم کہ امام حادر حمتہ اللہ علیہ ہم کہ اس محادر حمتہ اللہ علیہ ہم کہ کہ کہ امام حادر حمتہ اللہ علیہ ہم کہ کہ کہ امام حادر حمتہ اللہ علیہ ہم ماختہ بکار الم خے۔

"ابو صنیفہ! تو نے مجھے خالی کر دیا۔" اہل نظر خور کریں تو یہ بڑی سند ہے۔ تاریخ میں شاید ہی الی کوئی سند نظر آئے کہ ملم کا سمندر ختک ہونے کیے اور طلب رکھنے والے کے ہونؤں پر پیاس کے گہرے نشانات موجود ہوں۔ ممکن ہے کہ تحقیق کرنے والے الی چند مثالیں طاش بھی کرلیں مگر ڈھونڈ نے والے بیادا کہاں ڈھونڈیں کے کہ سمندر خود ہاریکار کر کیے۔

"اے تشدنب! میراایک ایک قطره آب ختم موا، میں تیری پیاس کس طرح بجماؤں؟"اگر لوگ بجمنا چاہیں تو اسم میں استحدید کے سمندر کا اعتراف مجیب اعتراف ہے سمندر تو سمندر شبنم بھی اپنے قط آب کا اقرار نہیں کرتی پھرید کیسا محتراف مجیب اعتراف ہے ادا مونے والے چندالفاظ پوری سچائی کے ساتھ ذہنوں پر منکشف العراف تو ایک میں تو دنیا کا مرفض جان لے کہ تعمان رحمتہ اللہ علیہ بن ثابت رحمتہ اللہ علیہ کون تھے .....اور ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ میں ثابت رحمتہ اللہ علیہ کون تھے .....اور ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ میں ذات گرامی کا نام تھا؟

حضرت امام مماد رحمتہ اللہ علیہ بن ابی سلیمان نے کونے کے ایک نوجوان تاجر کو بیسند ہونمی عطانہیں کی تھی۔ امام رحمتہ اللہ علیہ کی روش آئٹھیں ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے پیکر میں روشی کے بلند ترین مینار کوطلوع ہوتے د کیے رہی معلی۔

استادگرامی سے پہلا اور آخری اختلاف

بيثاكردى كے ابتدائی دوركا واقعه ہے كمايك دن حضرت امام حماد رحمته الله عليه في ابو حنيفه رحمته الله عليه سے

کسی سفر میں ساتھ چلنے کے لئے کہا آپ استادگرامی کے تھم کی تعمیل میں فورا آمادہ ہو گئے۔ بعض روایات سے پتہ چاتا ہے کہ اس سفر میں دیگر فقہائے کرام بھی شریک تھے۔ بیسفر نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد شروع ہوا تھا۔ ابھی حضرت امام حماد رحمتہ اللہ علیہ اور آپ کے دوسرے رفقائے سفر منزل پرنہیں پہنچے تھے کہ راستے میں ہی عصر کی نماز کا وقت آگیا۔ حضرت امام حماد رحمتہ اللہ علیہ نے تمام ساتھیوں سے نماز اداکرنے کے لئے کہا۔

جواب میں کھے لوگوں نے پانی میسر نہ ہونے کا عذر پیش کیا۔ ان افراد میں ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ بھی شامل تھے۔ حضرت امام حماد رحمتہ اللہ علیہ نے ان لوگوں کا عذر قبول نہیں کیا اور بیفتوی دیتے ہوئے فرمایا۔" اگر پانی میسرنہیں تو پھر تیم کر کے نماز اداکر لی جائے۔"

حضرت امام حماد رحمته الله عليه كا ارشاد سنتے ہى تمام افراد نے تیم كیا اور نماز کے لئے تیار ہو محتے پھرامام حماد رحمته الله علیہ نے ابوصنیفہ رحمته الله علیه كی طرف و يکھا۔ آپ خاموش كھڑے تھے۔

'' ابوصنیفہ! کیاتم نماز ادانہیں کرو مے؟'' حضرت امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کے لیجے سے جیرت کا اظہار ہور ہاتھا۔ '' میں نماز ادا کرنا چاہتا ہوں مگر وضو کے لئے پانی دستیاب نہیں۔''

"کیاتم نہیں و کیھتے کہ میں نے تیم کرلیا اور دوسرے افراد نے بھی بھی روش اختیار کی پھر تمہیں کون می چیز نماز
کی ادائیگی سے روک رہی ہے؟" حضرت امام حماد رحمتہ اللہ علیہ نے بڑی نرمی اور شفقت کے ساتھ اپنے نوجوان
شاگر دیے سوال کیا۔

" میں آپ کے فکری اجتہاد سے کریزاں ہونے کا تصور بھی نہیں کرسکنا مگر میرے نزدیک بیہ بات زیادہ سخسن کے آدمی پانی ملنے کی امید میں نماز کومؤخر کر دے۔ "ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے پہلی بار استاد کرامی کے فیصلے سے کہ آدمی پانی ملنے کی امید میں نماز کومؤخر کر دے۔ "ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے پہلی بار استاد کرامی کے فیصلے سے استحقاد اختلاف کیا تھا 'مگر اس طرح کہ جب آپ گفتگو کررہے تھے تو آواز بہت آہتہ تھی اور سرعقیدت سے خم تھا۔

بعض نے زیرلب بیبی کہا کہ امام جماد رحمتہ اللہ علیہ کی ناز برادر ہوں کے سبب ابوطنیفہ سرکش ومغرور ہو مجے ہیں۔ ان کے نزدیک ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا ایک علین جرم کی حیثیت رکھتا تھا۔ ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا ایک علین جرم کی حیثیت رکھتا تھا۔ ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی لوگوں کے ان جذبوں سے باخبر تھے لیکن آپ نے اپنے کسی تاثر کا اظہار نہیں کیا اور خاموثی کے ساتھ استاد کرامی کے پیچے علیہ علیہ استاد کرامی کے پیچے مانہ

اہمی فقہاکی اس جماعت نے تعور ابی فاصلہ طے کیا تھا کہ اتفاق سے ایک مقام پر پانی نظر آحمیا۔ ابو صنیف

رجتہ اللہ علیہ نے حضرت امام جماد رحمتہ اللہ علیہ سے اجازت طلب کی اور وضوکرنے کے لئے تشریف لے گئے پھر آپ نے تنہا نماز ادا کی۔ اس دوران تمام لوگوں کی نظریں ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ پر مرکوز رہیں۔ ویکھنے والے آپ کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھی رہے تھے مگر ان سب کا زاویہ نگاہ یکساں تھا۔ یعنی ایک نوجوان طالب علم کو اس قدر بے باکی کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار نہیں کرنا چاہے تھا۔ دوسرے الفاظ میں ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی روش قائل گرفت تھی۔ حضرت امام جماد رحمتہ اللہ علیہ بھی اپنے شاگرد کے قیام و بچود کا مشاہدہ کر رہے تھے کیکن اس طرح کہ آپ کے چہرہ مبارک پر ایک عجیب سارنگ ابحرآیا تھا۔

جیسے ہی ابو صنیف رحمتہ اللہ علیہ نے نماز ختم کی حضرت امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کی پر جلال آواز گونجی۔'' ابو صنیفہ! تہارا اجتہاد لائق ستائش ہے۔'' پھرامام حماد رحمتہ اللہ علیہ دوسر بے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور نہایت پر جوش آواز میں فرمایا۔'' اگر دوران سنر الیک ہی صورت حال پیش آجائے تو لوگوں کو ابو صنیفہ کا طریقہ اختیار کرنا جا ہے۔'' امام حماد رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے شاگر دجلیل کو ایک اور سند عطا کر دی تھی۔

ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ استادگرای کا بیدس سلوک و کھے کر اشک بار ہو گئے۔ تمام مستندروایات گواہ ہیں کہ ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی ہیں حضرت امام حماور حمتہ اللہ علیہ سے بیہ پہلا اختلاف کیا تھا اس کے بعد وم آخر تک کمی استاد کے سامنے لب کشانہیں ہوئے۔ بعض تک نظر حصرات نے ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے اس اختلاف کو گتا فانہ رنگ دینے کی کوشش کی ہے گر وہ لوگ اپنی کوتاہ اندیش کے باعث اس حقیقت کوفراموش کر دیتے ہیں کہ اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا تو ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی عظمت کے اسرار اہل و نیا پر کس طرح فلا ہر ہوتے ۔ بید قدرت خداوندی کی کرشمہ سازی ہی تھی کہ ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے ذہن کو کشادہ کیا اور پھر آپ کے طرز فکر کی صدافت کے لئے امام حادر حمتہ اللہ علیہ جیسے عظیم فقیہ کی کوئی تو جیہ پیش کر یں گرج تو یہ ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کرتے وقت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے ذہن میں کی نمودونمائش کا شائرہ تک نہ تھا وہ کی آب کہ اجتہاد تھا جس پرامام حادر حمتہ اللہ علیہ نے انتہائی فراخد لی کے ساتھ اپنی شہادت پیش کی اور امام حادر حمتہ اللہ علیہ نے انتہائی فراخد لی کے ساتھ اپنی شہادت پیش کی اور امام حادر حمتہ اللہ علیہ نے انتہائی فراخد لی کے ساتھ اپنی شہادت پیش کی اور امام حادر حمتہ اللہ علیہ نے انتہائی فراخد لی کے ساتھ اپنی شہادت پیش کی اور امام حادر حمتہ اللہ علیہ نے انتہائی فراخد لی کے ساتھ اپنی شہادت پیش کی اور امام حادر حمتہ اللہ علیہ کی شہادت بڑی شہادت ہے۔

احترام استاد کی ایک عجیب مثال

ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا بیا ختلاف اپنی تسکین نفسی کے لئے نہیں تھا۔ آپ اول و آخر خدا کی رضا مندی کے لئے فقہی مسائل میں تدبر کرتے تے اور جس بات کوخل سجھتے تھے پوری دیا نت داری اور بے باکی کے ساتھ بیان کر دیا کرتے تھے۔ جولوگ اس واقعے سے استاد کے عدم احترام کا جواز پیش کرنا چاہتے ہیں ان کے ذہنوں کی کجی دور کرنے کے لئے ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے شاگردام محمد رحمتہ اللہ علیہ کی بیردایت کافی ہے۔

حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے الی کوئی نماز نہیں پڑھی جس میں اپنے والدین کے ساتھ امام حماد رحمتہ اللہ علیہ اور تمام اساتذہ کے لئے دعائے مغفرت نہ کی ہو۔

اور پھر ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے اس طرزعمل پرتو استاد کا احترام ختم ہے کہ آپ جب تک زندہ رہے اس وقت تک امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کے مکان کی طرف یاؤں پھیلا کرنہیں سوئے۔ اگر بھی کی مخص نے آپ سے اس کا سبب پوچھ لیا تو انہائی رفت آمیز کیجے میں فرمایا۔" ابو صنیفہ کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ وہ استاد گرامی کی شان میں کسی گستاخی کا مرتکب ہو۔"

استاد کے مکان کی طرف پاؤں پھیلانے کے عمل کو گھتا ٹی سے تعبیر کرنا وراصل ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ہی کے شایان شان تھا۔ آپ جس طرح حدیث وقرآن کے رموز و نکات پرغور فرماتے تھے ای طرح آپ کی فطرت حساس انسانی کردار کی بلندیوں سے بھی ہم کنار رہتی تھی۔ مثال کے طور پر حضرت امام مالک رحمتہ اللہ علیہ ہمیشہ مدینہ منورہ میں برہنہ پارہتے تھے۔ جب کوئی محض آپ سے اس کی وجہ دریا فت کرتا تو امام رحمتہ اللہ علیہ اشکباری کی حالت میں فرماتے۔

" پتائیں کہ مدینے کی سرزمین پر کہاں کہاں میرے آقا کے قدم پڑے ہیں۔ غلام نہیں چاہتا کہ اس کے جوتوں سے وہ" مقدس نشانات" آلودہ ہو جا کیں۔"

ہزاروں فقہا اور محدثین کا قافلہ مدیندرسول ﷺ سے گزرا ہوگا۔ کیا بیتمام مردان جلیل ' ویار نی ﷺ ' کے تقدی سے واقف نہیں تھے۔ یقیناً باخبر تھے اور ان سے زیادہ کون آگاہ ہوگا۔ کر امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کے سوا تاری کے اور ان میں بیش نہیں کرتے۔ پھرامام مالک رحمتہ اللہ علیہ کا بیر جذبہ کیا تھا؟ عشق کے سوا اسے اور کیا نام دیا جا سکتا ہے۔

حفرت میدیق اکبرگا اپناسارا مال ومتاع حضور اکرم ﷺ کے پائے اقدس پررکھ دینا اور نہایت فخر کے ساتھ یہ اعلان کرنا کہ

مدیق کے لئے ہے خدا کا رسول ملایاں

حضرت عمر فاروق کا''غزوہ احد' میں رسالت آب علیٰ کی شہادت کی خبر س کر تکوار توڑ دینا۔ پھر پیغبر اسلام ملینے کے وصال کے موقع پر پچھ دریے لئے ذہنی عدم توازن کا شکار ہو جانا اور شمشیر کھنے کر علی الاعلان کہنا کہ '' خدا کے آخری پیغبر کوموت کے ہاتھ بھی نہیں چھو سکتے۔ جو یہ کے گا کہ سرور کو نین میں نے کوموت آگئی میں اس کی زبان اس کے دہن سے جدا کر دول گا۔''

حضرت علی کا موت کے خوف سے بے نیاز ہوکر بستر رسول من پھٹے پرسوجاتا۔

حضرت عثمان عن کا انتہائی پر آشوب حالات میں اپنے جسم پر قبائے خلافت کوسجائے رکھنا کہ حالت خواب میں سرکار دوعالم متلظ نے آپ کو بھی حکم دیا تھا۔

غزوہ احد میں تیروں کی ہارش کے دوران حضرت ابود جانٹ کا اپنے جسم کو دیوار بنا دینا کہ رسالت مآب ﷺ کے جسدا طہر برکوئی خراش نہ آئے۔

حضور کی شان میں گرتا خانہ کلمات اوا کرنے پر حضرت معاذبین جبل کا اپنے باپ کوئل کر وینا۔ حضرت بلال بن رہاح کا برہنہ پشت جلتے ہوئے ریت پر کھینچے جانا اور بدن کی چربی سے انگاروں کا بچھ جانا۔ حضرت خبیب کا اس جرم میں شہید ہو جانا کہ آپ اپنے آقا ملط کے بارے میں بے اوبی کا تصور بھی نہیں کر

بيسب عشق كے مختلف مدارج بيں۔امام ابومنيغه رحمته الله عليه بحى منزل عشق كے مسافر تھے۔اى لئے آپ كوبيہ

#### ( نقیه اعظم آ

گوارہ نہیں تھا کہ استادگرامی کے مکان کی طرف پاؤں کر کے بے ادنی کے مرتکب ہوتے۔ حالانکہ دوسرے فقہا اور محدثین کے نزدیک بیٹونٹ کے دائر ہے میں نہیں آتا۔ دراصل عشق کا اپنا ایک مزاج ہے اور اس مزاج کو ناپنے کے لئے'' اصول وقانون'' کا کوئی پیانہ مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ بس

ادب پہلاقرینہ ہے محبت کے قرینوں میں

حضرت ابوصنیفه رحمته الله علیهٔ امام حماد رحمته الله علیه سے اس قدر محبت کرتے ہے کہ اپنے فرزند کا نام بھی" حماد ' رکھا یہ عقیدت کے اظہار کا ایک مخصوص انداز ہوتا ہے گر اس میں ابوصنیفہ رحمتہ الله علیہ کا یہ جذبہ بھی پوشیدہ تھا کہ دنیا کی محبوب ترین شے کو بھی استاد بی کے نام سے نسبت ہو۔" بیٹے" کی محبوبیت سے کون انکار کرسکتا ہے کیکن حضرت ابو صنیفہ رحمتہ الله علیہ اپنے اس محبوب کی شکل میں بھی استادگرامی بی کاعکس دیکھنا جا ہے تھے۔

امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کا تو ذکر بی کیا کہ وہ ایک عظیم وجلیل نقیجہ تھے۔ اگر شادگردی کا رشتہ نہ ہوتا تب بھی ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ان کے احترام میں کھڑے ہونے کے لئے مجبور تھے۔ تاریخ کے دامن میں تو ایک ایبا واقعہ بھی محفوظ ہے جب ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ایک فاکروب کے احترام میں اپنی نشست سے اٹھ جاتے تھے اور علی الاعلان فرمانا کرتے تھے۔

" میخص ایک مسلے کے حل کرنے میں میرااستاد ہے۔"

پھران روٹن دلائل کے بعد بیکس کی جرات ہے کہ وہ حضرت امام حماد رحمتہ اللہ علیہ سے ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے اختلاف رائے کو ہے اد بی قرار دے سکے۔

مجلس ممادر متداللہ علیہ کے دروازے ہرخاص و عام پر کھلے ہوئے تنے اور اہل کوفہ دن رات ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی تکتہ آفرینیوں کا مشاہدہ کررہے تنے۔

پھر یہ بات سارے شہر میں عام ہوگئ کہ رہیٹی کپڑے کے ایک تاجر کے سامنے بڑے ذکی وقہیم افراد عاجز رہ جاتے ہیں۔ حاسدین ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی اس شہرت کو برداشت نہ کر سکے۔ کہنے والوں نے بڑی دریدہ دہنی کے ساتھ کیا۔

"ابومنيفەر متدالله عليه كاعلم سے كيارشته بي؟ وه تاجر بين محض ايك تاجر "

جواب دینے والوں نے جواب دیا کہ علم کئی کی میراث نہیں جس کا ذوق طلب جتنا شدید ہوگا اے اتی ہی مربلندی حاصل ہوگی۔ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ بھی علم کی طلب میں دنیاوی سودوزیاں سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔اب علم بی ایان کا سرمایہ ہے اور علم بی اعلیٰ نبی کی پہچان۔

جمٹلانے والے نے اپنی تنگ ولی کے سبب اس دلیل کو بھی جمٹلا دیا۔ وہ ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی ذہانت اور فکرو نظر کی گہرائی کو ماننے کے لئے تیار نہیں تھے۔ ان کے اعتراضات کا سلسلہ بدستور جاری رہا۔ وہ ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو غلام کہہ کر اپنی کمافت نعمی کا جموت فراہم کرتے تھے۔ جب غلام ٹابت نہ کر پاتے تو مجمی کہہ کر اپنی برتری کا اظہار کرتے۔ پھر غلم کے داستے میں عرب وعجم کی حیثیت باتی نہ رہتی تو ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ پر قیاس اور دائے کا الزام عاکم کر کے قرآن وسنت سے کریزاں ہونے کی تہمت تراشتے۔ مرعلم کی منزل کے مسافر نے طعنہ زن افراد کی طرف ایک بار بھی مزکر تہیں دیکھا۔ ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی میہ بال قوت برداشت مخالفین پر ایک تازیا نہ عبرت تھی لیکن وہ کم بار بھی مزکر تہیں دیکھا۔ ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی میہ بار بھی مزکر تہیں دیکھا۔ ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی میہ بار بھی مزکر تہیں دیکھا۔ ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی میہ بار بھی مزکر تربیس دیکھا۔ ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی میہ بار بھی مزکر تربیس دیکھا۔ ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی میہ بار بھی مزکر تربیس دیکھا۔ ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی میہ بار بھی مزکر تربیس دیکھا۔ ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ علیہ کی میں ان الوقات برداشت مخالفین پر ایک تازیا نہ عبرت تھی لیکن وہ کم

نگائی کے اسپر اس تازیانے کی ضرب کومحسوس نہ کرسکے۔

پھر بوں بھی ہوا کہ بے شارلوگوں کو اس روش قند مل کے سامنے اپنی مومی قسمعیں دھواں دھواں نظر آنے لگیں۔
جن کے علم کی اساس خود پرتی پر قائم تھی۔ وہ ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی بے نیازی سے ڈرنے لگے۔
عروج آدم خاکی سے انجم سہے جاتے ہیں
کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے

اس خوف و دہشت نے ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے خلاف دنیا پرست علاکا ایک محاذ قائم کردیا۔ سیاسی ناہموار یول کے سبب اس وقت کو فی میں خارجیوں کا ایک گروہ بہت زیادہ طاقت پکڑ گیا تھا۔ جب ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی شہرت میں روز بروز اضافہ ہونے لگا تو یہ خارجی اپنا صبر وقر ار کھو بیٹے۔ انہیں اندیشہ لائق تھا کہ اگر اس نوجوان کی اثر انگیزی کا بہی عالم رہا تو پھر عوام الناس کے عقائد کی عمارت میں گہرا شگاف نہیں ڈالا جاسے گا۔ دراصل خارجیوں کی زندگی کا بنیادی مقصد بی یہ تھا کہ لوگوں کی اکثر بہت کو اسلام کی روح سے بے خبر کر دیا جائے۔ پھر اس تن مردہ کی تقسیم مہل تر ہو جائے گی ۔ خارجیوں کی یہ جماعت نظر آتی تھی کہا ہی در پردہ اس کے تمام نمائندے گمراہ تھے۔ جن کے شرائکیز سلوک سے محابہ کرام تک محفوظ نہیں تھے۔ در پردہ اس کے تمام نمائندے گراہ تھے۔ جن کے شرائکیز سلوک سے محابہ کرام تک محفوظ نہیں تھے۔

علم کلام کے برستار بھی ای گروہ مفسدین کے تربیت یا فتہ تھے۔ بیلوگ عقب کومعیار بنا کرخدا اور رسول ﷺ کے بارے میں الی فلسفیانہ تفتکو کرتے تنے کہ انسانی ذہن الجھ کررہ جائے۔ پھر بیدا بھن اسے فدہب سے باغی بتا دے یا تم ہے کم شکوک وشبہات میں جتلا کر دے۔علم کلام کے ماہرین کے دلائل اس قدر پیجیدہ ہوتے کہ عام انسان ان کا جواب دینے سے قاصر رہتا۔ یہاں تک کہ دل کی مجرائیوں سے وسوسے امجرتے اور پھرعقائد کی مضبوط دیواریں لرزنے لکتیں۔ بے شک اس وقت کونے میں برے برے مدشین کا اجماع تھا۔ ان کے علم کی وسعت و مجرائی بھی قابل دید تھی اور کردار بھی اس قدر بے داغ تھا کو بدترین دشمن کو بھی انگشت نمائی کی جراکت نہیں ہوسکتی تھی مرجب شرپندوں کی جماعت ان مردان کامل میں کوئی عیب تلاش نہ کر سکی اورعوام الناس کوان کی طرف رجوع ہونے سے نہ روکا جاسکاتو پھرشاہراہوں پرعقل ومنطق کے قد آور بت نصب کئے مئے۔لوگوں نے ان جسموں کو بغور دیکھا۔اصنام خرد کے تعش ونگار کو دلائل کے شوخ اور ممرے رنگ ہے آراستہ کیا ممیا تھا۔ بیتمام جسے علم کلام کی اصطلاحات میں مفتکو كرتے تھے۔ان بنوں كے ليج اس قدر جيب ہوتے تھے كہ سننے والا متزلزل ہوكررہ جاتا تھا۔ پھروہ سادہ لوح انسان للث كراية على كى جانب جواب طلب نظرول سے ديكما تھا۔علا الى تحقيق وجتجو ميں كمل تنے كروہ علم كلام كے حملہ آوروں سے اس طرح جنگ نبیں کر سکتے تنے کہ مخلوق خدا فدہب وعثل دونوں کے حصار میں رہ کرمطمئن ہو جاتی ۔عوام الناس جاہتے تھے کہ ان کے نہبی پیشوا فتنہ بردازوں کے گروہ کومنطق استدلال کے ہتھیاروں سے سرراہ ذیج کر دیں۔ بیانسانی فطرت ہے کہ وہ عالم ظاہری میں بھی اینے یقین کوجسم دیکمنا جاہتی ہے۔علم کلام کے ماہرین انسانی فطرت کی ای کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش میں مصروف تھے۔ان کاموں کے لئے بری بری پر محکوہ تحفلیں سجائی تنی تھیں بڑے بڑے ماہر لسانیات جمع کئے سے اور ان لوگوں کی خدمات مستعار کی تخیس جو بڑے شعلہ بیان تے اور جنہیں اپنے عقائد فرو وقت کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اہل کلام کا طرز منتکو برا بے حجابانہ ہوتا تھا۔ خدا اور رسول ملط کا ذکر اس طرح کرتے تنے کہ معاذ اللہ جیسے ان کا درجہ زیادہ سے زیادہ کسی امیر کے برابر ہو۔

علم كلام كى ايك مجلس كا احوال

حضرت امام شافعی رحمته الله علیہ کے استاد گرامی حضرت سفیان بن عیبند رحمته الله علیہ ایک مخفل مناظرہ میں شریک تھے۔ آپ نے بردی اذبت وکرب کے ساتھ فرمایا۔ ''لوگو! ہیں نے جابہ بعنی کی زبان سے ایک گفتگوئ ہے کہ میں اس کے بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جب وہ فد ہب واخلاق کی تمام قبود کو تو ڈر گفتگو کر رہا تھا تو میں خوف سے لرز گیا اور مجھے محسوں ہوا کہ کہیں مکان کی جہت نہ بھٹ جائے اور میں اس کے ملبے میں دب کر نہ رہ جاؤں۔'' حضرت امام سفیان بن عیبنہ رحمتہ الله علیہ کے بیان کردہ اس واقعے سے ایک عام انسان بھی اندازہ کرسکتا ہے کہ اہل کلام فد ہب کے سلیلے میں سی تقطر نظر کے حال تھے۔شاید زمین پران کا وجودای لئے برقرارتھا کہ وہ عام مسلمانوں کے دلوں میں شبہات کی فصل ہوتے رہیں اور جب بیضل تیار ہوجائے تو اپنی آئکموں سے عام گرائی کا تماشاد کے میں۔'

اس کے برعکس خارجیوں کی جماعت اپنے عقائد میں انہا سے زیادہ متشددتھی۔ گردش وقت کے سبب ان کے ہاتھوں میں دولت اور طاقت بھی نظل ہوگئ تھی۔ یہ گروہ اپنے سواتمام مسلمانوں کو'' مشرک وکافر'' سجمتا تھا۔ خارجیوں کی عام عادت تھی کہ وہ اپنے عقائد کی تبلیغ شمشیر کے ذریعے کرتے تھے۔ اکثر مواقع پر یہ لوگ جمع ہو کر درس گا ہوں میں داخل ہوتے اور اپنی تکواریں بے نیام کر کے فضا میں لہراتے' پھر ساوہ دل مسلمانوں سے مطالبہ کرتے کہ وہ اپنے عقائد میان کریں۔ بھی ہوتا کہ خارجیوں کی جماعت میجے العقیدہ مسلمان کوتل کر دیتی غرض کچھ صلقوں میں اسلام کے نام پر کمرائی کا عجیب بازار گرم تھا۔

وہ معترار ہوں یا خار کی وونوں طبقے اس بات ہے مطمئن تھے کہ ان کے پھیلائے ہوئے ہوش و خود کے جال
ایک ندایک دن عام مسلمانوں کو اسر کرلیں گے اور پھر نفاتی کا وہ معمود بخیل کا کہ بنتی جائے گا جس کے پس پردہ غیر
اسلامی قو تمیں کا رفر ما تھیں۔ مفسدین کے میہ کروہ انتہائی طمانیت قلب کے ساتھ اپنا کام انجام دے رہے تھے۔ ان کی
طمانیت کا ایک بی سبب تھا کہ ان پیچیدہ عقی دلائل کا جواب دینے والا کوئی نیس تھا پھر ان کے اطمینان کی دوسری وجہ
طمانیت کا ایک بی سبب تھا کہ ان پیچیدہ عقی دلائل کا جواب دینے والا کوئی نیس تھا پھر ان کے اطمینان کی دوسری وجہ
فرمانرداؤں کو اس کے سوائمی دعزت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے بعد ایک بار پھر پرائی روش افقیار کر چکی تھی۔
فرمانرداؤں کو اس کے سوائمی بات ہے دلچی نہیں تھی کہ وہ اپنی حکومت کے خفیہ دشمنوں کی پناہ گا ہیں حالات کریں اور
پھرائیس افتد ارکے ذریعے نفر کروں کے دماغوں میں پرورش پانے والے منصوبوں کو پڑھے اور اسلام کی بڑتی کی
فرمین کی صالت زبوں دیکھے فتہ کروں کے دماغوں میں پرورش پانے والے منصوبوں کو پڑھے اور اسلام کی بڑتی کی
چھر جماعتوں کو یہ تینے کرکے افتی فیرب پر چھانے والے کھرے سیاہ بادلوں کو بمیشہ کے لئے ہٹا دے۔ گر صد حیف
پھر جماعتوں کو یہ تینے کرکے افتی فیرب پر چھانے والے کھرے سیاہ بادلوں کو بمیشہ کے لئے ہٹا دے۔ گر صد حیف
ایسا نہ ہوسکا باطل عقا کہ رکھے والے بڑے شاطر سے۔ ایک با افقیار ضل فی شان میں مسلم قصا کہ پڑھوکر
اپنا اعتبار قائم کر لیا تھا۔ وہی چھر کوگل سب سے بڑے بھی خواہاں سلطنت تھرے ہے جومطلق العمان شہری اور چالچو بیاں اس صد کے بعد میں خلافت کا مام دے کرانے اغراض و مقاصد حاصل کرتے دہتے ہے۔ ان کی خوشاندیں اور چالچو بیاں اس صد تھے۔ تھے۔ تاری کے ماتھ واتر گئے تھے۔ تاری کی گھر کے بعن کے ساتھ واتر گئے تھے۔ تاری کے گھر

پس منظر میں لیمی وہ اسباب ہتھے جن کی بناء پر فتنہ پردازوں کو کئی اعتبار سے کمل آزادیاں حاصل تعیں۔

ہاں! وہ ایک ہی مرجلیل تھا کہ جس کے سوا دو سالہ دور حکومت میں ان تخریب کاروں کے لئے کوئی مخبائش نہیں میں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ نے تائید غیبی کے سہارے وقت کے بہتے ہوئے سرکش دھارے کوروک دیا تھا۔ جب خلیفہ راشد مند خلافت پر جلوہ افروز ہوا تو جدید سیاست کی زبان میں یہی فریب کار جماعتیں زیر زمین حال می تھیں۔ پھر جب خدانے زمین پر ججت قائم کر کے اپنے اس پندیدہ بندے کو واپس بلالیا تو سارے خارجی اور تمام معتزلہ چرے بدل بدل کر اسلامی معاشرے میں پھیل مجے۔ یہاں تک کہ خلیفہ وقت بھی ان کے ہاتھوں کا کھلونا بن کیا اور فدہب میں نئے نئے فتنے سرابھارنے گئے۔

شمشیروں کے سائے میں پہلا مناظرہ

جب محدود عقل کو بنیاد بنا کراہل کلام نے عقائد پرمش ستم شروع کی تو خالق کا کنات نے حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو پیدا کیا۔ اس وقت پورا عراق مناظروں کی زوجی تھا۔ اتفاق سے ابتداء میں ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے بھی اللہ کلام سے ایک خاص تاثر قبول کیا اور ان مجلسوں میں شریک ہونے گئے جہاں صرف منطق واستدلال کو درجہ اعتبار حاصل تھا۔ اہل کلام بہت خوش سے کہان کی صفوں میں دنیا کا ذہین ترین نوجوان شامل ہوگیا تھا۔ پھر ایکا یک ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی طرف اٹھ مجے۔ اہل محمتہ اللہ علیہ کی طرف اٹھ مجے۔ اہل کلام ممکین نظر آنے گئے سے کہان کا ایک محمۃ آفریں ساتھی کچر محمیا تھا۔

پھر جب حلقہ حماد رحمتہ اللہ علیہ میں ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا شور بلند ہوا تو عقلیت پرستوں پر قیامت ٹوٹ پڑی، خارجیوں کی نیندیں حرام ہو گئیں اور معتز لہ کا صبر وقر ارچھن گیا۔ اب ہوش وخرد کے تراشے ہوئے بتوں کے ریزہ ریزہ ہوجانے کا وقت آ میا تھا۔ کی خارجی نے اپنے گروہ کو اس نے خطرے ہے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔

'' ابوحنیفہ کاعلم ہمارے لئے سامان موت ہے۔اگراہے مناظرے کے دوران عاجز نہیں کیا گیا تو ہماری تحریک مرحائے گی۔''

دوسرے خارجی نے جوابا کہا۔" ابو حنیفہ ذہین ہے گر ہاے علم تک اس کی رسائی نہیں ۔ ہم اسے اپنے دلائل سے کست دیں گے۔ ایسے سوالات اٹھا ئیں گے کہ وہ بہر حال ان کا جواب دینے سے قاصر رہے گا۔" بالآخر منصوبہ تیار کرلیا گیا۔ خارجیوں کی ایک جماعت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے پاس آئی۔ آپ نے اپنی فطری ذہانت سے بچھ لیا کہ بیشر پہند ہیں اور ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔

پھرایک خارجی آمے بڑھا جوعمر کے اعتبار سے بوڑھا اور ظاہری شکل وصورت کے لحاظ سے بہت زیادہ زمانہ شناس معلوم ہوتا تھا۔ اس نے ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

" میں تم سے ایک مسکد دریافت کرنا چاہتا ہوں ، کیا تہاراعلم مجھے اور میری جماعت کومطمئن کر سے گا؟"
" میں مسائل کا مشکل کشانہیں۔" حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے نہایت اکسار کے ساتھ فر مایا۔" میری میں کوشش ہوگی کہ کسی طرح تم لوگ اطمینان قلب حاصل کر حیثیت اسلامی فقہ کے ایک طالب علم کی ہے پھر بھی میری بھی کوشش ہوگی کہ کسی طرح تم لوگ اطمینان قلب حاصل کر میں اپنا مسکلہ بیان کرو میں اپنا ممکلہ جواب دینے کی کوشش سکو۔ اس وضاحت کے بعد اگرتم مناسب بجھتے ہوتو اپنا مسکلہ بیان کرو میں اپنا ممکلہ جواب دینے کی کوشش

كرول كا-

بوڑھے فار جی نے حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے عاجز انہ لیجے کوآپ کی ججبک اور کم علمی سے تعبیر کیا۔ اسے یعین ہوگیا کہ کوفے کا یہ نوجوان اس مسلے کا جواب نہ دے سکے گا اور انجام کار حماد رحمتہ اللہ علیہ کے شاگر دکی شہرت میں کمی آ جائے گی۔ اپنے ذہن کو تسلیاں دینے کے بعد بوڑھے فار جی نے حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے کہا۔ "مسلہ یہ ہے کہ مسجد کے دروازے پر دو جنازے رکھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک جنازہ ایک ایے شرابی انسان کا ہے جو شب و روز شراب پیتا تھا۔ کر مت بادہ نوش نے اس کی صحت تباہ کر ڈالی پھر ایک دن وہ شراب پی رہا تھا کہ اچا کہ سانس گھٹ جانے سے اس کی موت واقع ہوگی۔ دوسرا جنازہ اس عورت کا ہے جو بدکاری کی مرتکب ہوئی پھر کے دن بعدا سے نودکشی کر لی۔ اب تم بتاؤ کہ دہ کہددن بعدا سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ یہاں تک کہ اس نے رسوائی کے خوف سے خودکشی کر لی۔ اب تم بتاؤ کہ دہ دونرخ میں داخل ہوں گے یا جنت ان کا مقام ہوگا؟"

حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ بوڑھے خارجی کے بیان کردہ مسکے کو بغور سنتے رہے پھر چندلیحوں کے تو قف کے بعد آپ نے بعد آپ نے اس سے پوچھا۔'' ان دونوں مرنے والوں کا تعلق کس فرہب سے تھا؟''

حضرت ابوحنيفه رحمته الله عليه كاسوال من كربورها خارجي خاموش ربا

" كيا مرنے والوں كاتعلق يبود سے تھا؟" حضرت ابوضيفه رحمته الله عليه نے دوسرا سوال كيا۔

" فنہیں۔ وہ یہودیت سے کوئی رشتہ ہیں رکھتے تھے"۔ بوڑھے خارجی نے جواب دیا۔

" كيا وه عقائد كاعتبار سے عيسائي تنے؟" حضرت ابو حنيفه رحمته الله عليه نے تيسري باراستفسار كيا۔

''نہیں۔ ان کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام کے ندہب سے بھی نہیں تھا۔'' بوڑھے خارجی کے لیجے سے تا کواری کا اظہار ہونے لگا تھا۔

''کیاموت سے دو چار ہونے والے مجوسیوں کا نظریۂ حیات رکھتے تنے؟'' حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے چوتھا سوال کیا۔ چوتھا سوال کیا۔

اب بوڑھا خار بی بری طرح جمنجعلا ہٹ کا شکار ہو گیا تھا اس نے اپنے چہرے سے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔''تم مسئلے کا شری حل بتانے کے بجائے مجھے فروی باتوں میں الجھار ہے ہو۔''

بوڑھے خارتی کی ہات من کر حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے انتہائی حمل کے ساتھ فرمایا۔'' میرے سوالات ہر محز فضول نہیں ہیں۔تم ایسے افراد کے ہارے میں سوال کررہے ہوجو دنیا ہے گزر چکے ہیں۔

میں تفصیلات جانے بغیر مرنے والوں کے انجام کی نشان دہی نہیں کرسکنا پھر تمہارا بیطرزعمل بھی آ داب مفتکو کیخلاف ہے۔ عام علمی مباحث میں بھی غصے کا اظہار نہیں کیا جاتا' نہ کہتم شرعی مسائل میں اپنے غضب کی نمائش کر رہ ہو۔ جب تک تم مجمعے مرنے والوں کے ذہبی عقائد کے بارے میں نہیں بتاؤ کے اس وقت تک میں تمہارے پیش کردہ مسئلے کا کوئی جواب نہیں دوں گا۔''

بوڑھا خار جی حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے اس انداز کلام کو دیکھ کرسنائے میں آھیا۔ مجبور آ اسے کہنا پڑا کہ و شرا بی مرد اور گناہ گارعورت مجوسیوں کے عقا کہ ہے کوئی سرد کا رنہیں رکھتے تھے۔

" كرآخروه دونول الى زندكى مسكس ندجب يرقائم تنع؟" حضرت ابوصنيفه رحمته القدعليه في بوز مع خارجى

سے دریافت کیا۔

''لاالہ اللہ محمد رسول اللہ کہنے والی ملت سے تعلق رکھتے تھے۔'' بوڑھے خار جی نے مرنے والوں کے عقائد کی وضاحت کی۔

''اچھاتم یہ بتاؤ کہ کلمہ طیبہ کی شہادت ایمان کا تیسرا حسہ ہے چوتھایا پانچواں؟'' حضرت ابوطنیغہ رحمتہ اللہ علیہ نے اس خارجی کی نئے انداز ہے کرفت کی۔

''ایمان اجزاء میں تقلیم نہیں ہوسکتا۔' بوڑھا خارجی چراغ پا ہو کیا۔' تم ایمان کو مختلف حصوں میں بانٹ کر مجھے الفاظ کی شعبدہ بازیوں میں الجمارہ ہو۔ آخر شرعی مسائل کے جواب دینے کا یہ کون ساطریقہ ہے؟''

حفزت ابوحننیہ رحمتہ اللہ علیہ نے خارجی کے لیجے کی تکنی کونظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔'' تم اس بات کی وضاحت کروکہ ایمان کوشہادت ہے کیا نسبت ہے؟''

'' ہمارے نزدیک بیشہادت' ایمان کامل ہے۔'' بوڑھے خارجی کے چیرے پر غصے کا ہلکا سارنگ اب بھی نمایاں تھا۔

"جب تم شہادت کو ایمان کامل تعلیم کر چکے تو پھر مرنے والوں کے بارے میں سوال کرنے کا کیا مطلب ہے؟" حضرت ابو صنیفہ دممتہ اللہ علیہ نے فرمایا۔

"ابوصنیف! تم موضوع سے ہث رہے ہو۔" بوڑھے خارتی کی تا گواری اپنی امبا کو پہنے چکی تھی۔

" مسطفے اللہ کی رسالت کر رہا ہوں۔" حضرت ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا۔" جولوگ خدا کی وحدانیت اور محمد مصطفے اللہ کی رسالت پر کوائی دے جکے ان کے بارے میں بوچھنائی عبث ہے۔"

بوڑھا خار بی چندلمحوں تک خاموش رہا۔ وہ ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے طرز استدلال سے خانف تھا۔ آخر پچھے دمر غور کرنے کے بعد وہ دوبارہ بولا۔'' یہ بحث ترک کرو ادر جمیں صرف اس بات کا جواب دو کہ وہ دونوں مرنے والے جنت میں جائیں مے یاان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا؟''

فارتی کا خیال تھا کہ ابوطنیفہ رحمٰتہ اللہ علیہ اس سوال کا کوئی جواب نہ دے سکیں مے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ جیسے باخبر انسان مرنے والوں کے انجام پر کوئی حکم نہیں لگا سکتے تھے۔ بہی وہ نازک پہلوتھا جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان شر پہندوں نے ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو لاجواب کرنے کی کوشش کی تھی ۔ یہ ایک فتنہ پرور جماعت کا کامیاب منصوبہ تھا' مگر جب خدا حضرت حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی دیمیری و رہنمائی کررہا ہوتو بھریہ کی طرح ممکن تھا کہ آپ جواب و بینے سے عاجز رہ جاتے۔

ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے بوڑھے فارتی کو کا طب کرتے ہوئے فر مایلہ "تم مجھ سے مرنے والوں کے حشر کے بارے میں بوچھتے ہواور میں وہی الفاظ دہراتا ہول جو حضرت ابراہیم علیہ والسلام نے ان سے بھی بری مجرم قوم کے بارے میں فرمائے تھے۔"

'' جس نے میری اتباع کی' وہ میرا ہے اور جس نے میری نافر مانی کی تو اے خدا تو بڑا معاف کرنے والا اور دھیم ہے۔''

حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے خارجیوں کی جماعت پر ایک نگاہ کی اور پھر اس بوڑھے سے دوبارہ خاطب

موئے" تم جھے ایک ایے مرد کے بارے میں سوال کرتے ہوجو نشے کی حالت میں انقال کر کمیا اور تم ایک ایک عورت كا انجام جانا جاہتے ہوجس نے خود سے کرلی۔غور سے سنو! میں تمہیں حضرت عیسی كى بات ياد دلاتا ہول جو انہوں نے ایک بہت بری گناہ گارقوم کے حق میں کھی گئی۔"

"اكرآپ ان كوعذاب دين تووه آپ كے بندے بين اور اگر بخش دين تو آپ غالب حكمت والے بيں۔" حضرت ابوصنیفه رحمته الله علیه نے تیسری بار خارجیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔" میں حمہیں وہی بات ياددلاؤن كاجومعرت توح عليه السلام في الاعلان كي محى-"

"جو کھے انہوں نے کیا ہے وہ مجھ پرتہیں۔ان کا حساب تو الله تعالی پر ہے۔وہ جو جاہے کرے۔

حعرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے قرآن کریم کے مختلف حوالوں سے خارجیوں پر اس حقیقت کو ظاہر کر دیا تھا کہ كلمه طيبه كى كواى ويين والا اول وآخرمسلمان ب-خواه وه كتنابى كناه كاركيول نه مو-اس كے برعس خارجيوں كا عقیدہ سے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہوجاتا ہے۔اب رہا مرنے والوں کے انجام کا سوال تو حضرت ابوصنیفہ رحمتہ الله عليه نے قرآن كريم كى روش آيات تلاوت فرما وى تعيس جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے كه الله تعالى ہر بات پر قاور ہے۔ وہ جاہے تو شرط ایمان کے ساتھ بدترین مناہ کرنے والوں کومعاف کرسکتا ہے اور اگر وہ انہیں اذیت تاک عذاب من جلا كرنا جاب تو اسے روكنے والا كوئى نہيں۔حضرت ابوصنيفه رحمته الله عليه كى تمام تفتكواس قدر طافت ور دلائل رکھتی کہ خارجی بے دست و یا نظرا نے لکے اور پھروہ شرمساری کے عالم میں سرجھکائے ہوئے چلے گئے۔ بعض مؤرخین نے اس واقعے کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ تقریباً ستر خار جی حضرت ابوحنیفہ رحمتہ الله عليه كے مكان ميں واقل ہوئے اور اپی شمشيريں بے نيام كر كے كمڑے ہو مئے۔ پھران ميں سے چھے شرپندول

نے چو کرکھا۔" ابوطنید! آج ہم تمہیں قبل کر ڈالیں ہے۔"

" أخرتم لوك مجيكس كناه كى بإداش من قل كرنا جاتب مو؟" حضرت ابوطنيفه رحمته الله عليه في نهايت اطمينان

" تم مناه كبيره كے مرتكب كوكافر قرار نبيس وية\_اس لئے هارے نزد يك تمهاراتل واجب ہے۔ " خارجيوں كا

تورول كونظرا عداز كرتے موئے فرمایا۔

تمام خار جی کھے دریتک سوچے رہے اور جب ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو ایک بوڑ حافی چندقدم آ کے آیا محرای مرده شرابی اور سیاه کارعورت کا قصه بیان کرنے لگا۔ بالآخر ایک طویل جرح کے بعد حضرت ابوضیغه رحمته الله علیہ نے خارجیوں کے کروہ کو عاجر کر دیا اور ان شرپندوں نے اپی تکواریں نیام مس کرلیں۔

بعض روایات سے پہتہ چاتا ہے کہ معزت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے دلائل من کر خارجیوں کی وہ جماعت اپنے عقا كدست تائب موكئ تمى اوران لوكول نے الل سنت كا مسلك اختيار كرليا تعا-ببرحال بيا بوحنيفه رحمته الله عليه كى غير معمولی ذہانت اور تکتہ آفری بی تھی کہ آپ کے سامنے بوے سے بڑا مراہ اور سرکش بھی حقیرو نا توال اور بے زبال

نظرآتا تفابه

# تاریخ کا ایک اور گمراه

ای طرح "جمیه" فرقے کا بانی جم بن صفوان بھی ایک بار حفرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اورطویل بحث کے بعد اسے فکست ہوگئ تھی۔ اس تاریخی مناظرے کی تغییلات رقم کرنے سے پہلے ضروری ہوا تھا اورطویل بحث کے بعد اسے فکست ہوگئ تھی۔ اس تاریخی مناظرے کی تغییلات رقم کرنے سے پہلے ضروری ہو گئے۔ یہ بہ کہ جم بن صفوان قبیلہ بنی راسب کا غلام تھا۔ یہ سب سے کہ جم بن صفوان قبیلہ بنی راسب کا غلام تھا۔ یہ سب کے جم بن صفوان قبیلہ بنی راسب کا غلام تھا۔ یہ سب کے جم بن صفوان قبیلہ بنی راسب کا غلام تھا۔ یہ سب کے آخری سے پہلے خراسان میں ظاہر ہوا اور لوگوں کو اپنے تراشے ہوئے نئے خرہب کی دعوت دینے لگا۔ بنوامیہ کے آخری زمانے میں مسلم بن احوز مازنی نے اس مراہ محض کوئل کیا۔

جمم بن مفوان کاعقیدہ تھا کہ جنت و دوزخ بالآخر فاسے ہمکنار ہوں گے۔کوئی چیز دائی اور ابدی نہیں ہوتی۔
وہ یہ بھی کہا کرتا تھا کہ ایمان صرف معرفت کا نام ہے کفر جہل کے سواکوئی دوسری چیز نہیں۔اس نے ساری زندگی اس
بات کا اقرار نہیں کیا کہ خدازندہ ہے۔ جمم بن صفوان کہا کرتا تھا کہ میں خداکی ذات میں ان اوصاف کو شامل نہیں کرتا
جن کا اطلاق حوادث پر ہوسکے۔

وہ اس بات کوشلیم نہیں کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے۔ یہ بھی جم بن مفوان کے ذہن کی بجی تھی کہ وہ قرآن کو مخلوق سجمتا تھا۔ اس کے نزدیک اللہ کی آخری کتاب مقدس فنا ہو جانے والی تھی۔ ویسے تو بے شارلوگ جم بن مفوان کے معنوا ہو گئے تھے مگر جن خیالات نے اسے زیادہ شہرت بخشی وہ نظریہ جرتھا۔ جم بن مفوان کہا کرتا تھا کہ انسان مجبور محض ہے نہ اس کا کوئی ارادہ ہے نہ قدرت ہے اور نہ خل۔

یمی جم بن مفوان ایک روز حفرت ابو حنیفه رحمته الله علیه کے روبرو حاضر ہوا اور آپ سے عرض کرنے لگا۔ " میں چندمسائل میں آپ سے تبادلہ خیالات کرنے حاضر ہوا ہوں۔"

"میرے گئے تمہارے ساتھ گفتگو کرنا بھی باعث شرم ہے۔" اگر چہ حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فطر تا نہایت شیریں کلام تھے لیکن جم بن صفوان سے بات کرتے وقت آپ کا لہجہ انہائی تلخ ہو گیا تھا۔ حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فیرین کلام سے لیے ہوئے ہوئے ہوئے فرمایا۔" تم جن مسائل میں شب و روز مشخول رہے ہوان پر بحث کرنا بھی ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے۔"

بھم بن مفوان معزت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی تلخ گفتاری کے بادجود مبر وسکون کے ساتھ بیٹھا رہا اور اپنے چہرے سے ناگواری کا کوئی تاثر دیئے بغیر کہنے لگا۔" ابوحنیفہ! تم نے جھے سے بھی ملاقات نہیں کی اور ہم دونوں کے درمیان فداکرات کا بھی کوئی موقع نہیں آیا۔ پھرتم نے میری گمراہیوں اور ہلاکت کا فیصلہ کس طرح کر دیا؟" جھم بن مفوان شروع ہی سے اپنے دفاع کے لئے عجیب وغریب منطق پیش کر رہا تھا۔ اس نے عقلی استدلال کے طور پر اعتراض وارد کرتا جا ہا گر حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ عقائد کے معاملات میں ایک تیج بے نیام تھے جس کی کاٹ کوکوئی ہے رواہ روانسان برداشت نہیں کرسکتا تھا۔

'' تمہارے جواقوال مجھ تک پہنچے ہیں ان کو گناہ گار سے گناہ گارمسلمان کی زبان بھی ادائیں کر سکتی۔'' حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے بے تعلق کے ساتھ فر مایا۔'' تمہارے نظریات سننے کے بعد مجھ جیسے انسان کے لئے بحث کی

كوئي منجائش باقى نهيس رمتى-"

''ابوطنیفہ!اصولی طور پرتم سے ایک بنیادی غلطی سرز دہور ہی ہے۔''اب کی بارجم بن صفوان کا لہجہ طنز آمیز تھا۔ ''تم نے آج تک مجھے اپنے روبرونہیں دیکھا اور نہ میری زبان سے عقائد کی تشریحات سیں۔ پھر میں تمہاری نگاہ میں کس طرح لعنت زوہ قراریایا؟''

تہارے متعلق بیر باتیں اطراف میں مشہور ہیں'۔حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اپنی رائے پرتخی کے ساتھ قائم تھے۔'' جب کی مخص کے نظریات عوام میں اس قدر شہرت رکھتے ہوں تو پھر کسی دلیل کی حاجت نہیں رہتی۔'' حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے اپنا فیصلہ صاور کر دیا تھا اور آپ مجم بن صفوان سے مزید گفتگو کے لئے آمادہ نہیں تھے۔

وہ کج روانیان کچے دریا تک خاموش بیٹھا رہا۔ پھر بردی شکستہ آواز میں بولا۔'' ٹھیک ہے، میں اپنے نظریات کی تفصیل بیان نہیں کرتا مگر پھر بھی تے ایمان کی حقیقت دریا فت کرنا چاہتا ہوں۔'' جھم بن صفوان کی خواہش تھی کہ وہ کسی نہ کی طرح حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ سلسلۂ کلام جاری رکھے۔

"کیاتم ابھی تک ایمان کی حقیقت ہے آشانہیں ہو؟" حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے جمم بن صفوان سے بوجیا۔" تمہارے سوال کی نوعیت بتارہی ہے کہ تہمیں اپنے ایمان کے سلسلے میں اطمینان قلب حاصل نہیں۔"

"بہ بات غلط ہے کہ میں حقیقت ایمان سے بے خبر ہوں۔ " جمم بن صفوان نے پرزور الفاظ میں کہا۔ " میں احجی طرح جانتا ہوں کہ ایمان کیا ہے گر ایک معاطے میں اشتباہ کی صورت پیدا ہوگئ ہے۔ اس لئے تمہارے ساتھ صفتگوکر کے اپنے اس شک کودورکرنا جا ہتا ہوں۔"

" ایمان میں ذرا بھی شک کرنا سراسر کفر ہے۔ "حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ایک بار پھر آپ نے جمع من صفوان کے ساتھ کفتگو کا دروازہ بند کرنے کی کوشش کی تھی۔

مگروہ بڑا شاطر وعیار تھا۔ اس نے اہل کلام کے انداز میں حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے ایک نگ ولیل پیش کی۔ " تم جیسے باخبرانسان کے لئے یہ بات جائز نہیں کہ جھے کفر کی وجہ نہ بتاؤ۔ کا فرقر اردینے کے بعد لازم ہے کہ اس کا کوئی فبوت بھی پیش کیا جائے۔ جم بن صفوان بڑی ذہانت سے مناظرے کی راہ ہموار کر رہا تھا۔ بالآخر وہ شریبندایئے منصوبے میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے مجبوراً فرمایا۔" پوچھو کیا

ہالا کروہ کر چندائیے مسوبے میں کامیاب ہو گیا۔ مسرت ابوطیعہ رحمتہ اللہ علیہ سے جورا کر مایا۔ میچھوج منا جاہے ہو؟''

'' ایک فخص دل سے خدا کی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔'' جمم بن صفوان نے کہنا شروع کیا۔'' ووقخص خدا کواک کی ذات میں واحد شلیم کرتا ہے۔ نیز صفات الٰہی ہے بھی آشنا ہے۔ گر ان باتوں کا اپنی زبان سے اقرار کئے بغیر انتقال کر جاتا ہے۔ابتم مجھے بتاؤ کہ ووقخص کفر پر مرایا اس کی موت اسلام پر واقع ہوئی؟''

"میرے نزدیک مرنے والافض کا فرہے اور ایک کا فرووزخ کے سواکوئی دوسری پناہ گاہ حاصل کرنہیں کرسکتا۔"
معرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا۔" جب تک کوئی فخص قلبی معرفت کے ساتھ زبانی طور
پر گوائی نہ دے۔ وہ اس وقت تک مسلمان نیس ہوسکتا۔"

" آخر و مومن کیوں نیں؟ جب کہ اسے خدا کی معرفت اس طرح حاصل ہے کہ وہ اس کی تمام صفات کو بھی ول سے مانتا ہے۔" جمم بن صفوان نے جرح کے انداز میں کہا۔ "کیاتم قرآن پرایمان رکھتے ہو؟" حضرت ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے جم بن مفوان سے دریافت کیا۔" اگر کتاب مقدل پر تمہارا ایمان نہیں تو پھر میں تم سے ای لیجے میں گفتگو کروں گا جو مخالفین اسلام کے لئے روا رکھا جاتا ہے۔"

. '' میں اللہ کی کتاب پر نہ صرف ایمان رکھتا ہوں بلکہ اسے جست بھی تسلیم کرتا ہوں'۔ جمم بن صفوان نے جوابا کھا۔

'' تو پھرغور سے سنو! حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی پر جلال آواز ابھری۔'' اللہ نے قرآن حکیم میں ایمان کا تعلق انسان کے دو اعضاء سے وابستہ کیا ہے۔ ایک دل' دوسرے زبان۔'' میہ کر حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے سورہ المائدہ کی بیآیات تلاوت کیں۔

"جب وہ لوگ آیات قرآئی سنتے ہیں تو معرفت فق کے سبب ان کی آنکموں ہے آنو بہنے لگتے ہیں اور وہ (علی الاعلان) کہتے ہیں۔ اے ہمارے رب! ہم ایمان لا چکے ہمیں فق کی شہادت دیے والوں میں لکھ لے اور یہ ہو بھی سکتا ہے کہ ہم خدا اور اس کے نازل کردہ فق وصدافت کو نہ مانیں۔ ہم امیدوار ہیں کہ ہمارا خدا ہمیں نیک لوگوں کی جماعت میں داخل فر مائے گا۔ ان کے اس قول کی وجہ سے خدا نے آئییں بدلے میں جنت عطا فر مائی جس کے اندر نہریں جاری ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور نیکی کرنے والوں کی بھی جزا ہے۔"

اس کے بعد حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے سورہ '' ابراہیم'' کی بیآیت بہآواز بلند پڑھی۔'' اللہ تعالی مومنوں کو دنیا اور آخرت میں قول محکم کی وجہ سے ثابت قدم رکھتا ہے۔''

بعد از ال حعنرت ابو صنیفه رحمته الله علیه نے رسالت مآب ملط کی بیرصدیث مبارک بطور سند پیش کی۔" لا الله الا الله کمه دو وفلاح یا جاؤ کے۔"

پھر حعنرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے سرور کونین ملطانے کی دوسری حدیث مقدس پیش کی۔'' جو مخص زبان سے لا اللہ الا اللہ کہہ دے اور وہ دل سے بھی اس پر ایمان رکھتا ہوتو وہ دوزخ سے لکل جائے گا۔''

ان احادیث مبارکہ کے حوالوں کے بعد حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے جم بن صفوان سے فر مایا۔" خدا اور رسول عظیے کے یہاں افرار قلب کے ساتھ قول (زبان) کی بھی بہت زیادہ ابھیت ہے۔ جب تک یہ دونوں چزیں شہادت کے ایک نقطے پر جمع نہیں ہو تیں اس وقت تک کی مخص کا ایمان کھل نہیں ہوتا۔ اگر صرف دل کا افرار کائی ہوتا تو لوگ اپنی زبانیں خاموش رکھ کر ایمان کے حصار میں داخل ہو جائے "لیکن ایسا ہر گزنییں ہے اور بالفرض تمہارے نزدیک محض دل کی معرفت ایمان کی تحیل کے لئے کائی ہے تو پھر ابلیس کے انکار کو کس صف میں شامل کرو ہے؟ شیطان کو کھمل طور پر اس حقیقت کا علم تھا کہ اللہ اپنی ذات میں واحد ہے کا نتات کا خالق ہے اور تمام جا تماروں پر شیطان کو کمل طور پر اس حقیقت کا علم تھا کہ اللہ اپنی ذات میں واحد ہے کا نتات کا خالق ہے اور تمام جا تماروں پر حیات و موت کا نظام مسلط کرنے والا ہے۔ پھر ابلیس رجیم کو کافروں کی قوم میں کیوں شار کیا گیا؟"

جمم بن مفوان بدروش دلائل من كرجيرت زده تفاد حضرت ابوطنيفه رحمته الله عليه في اس كے چبرے پر نظر كى اور پھرسورہ" انمل" كى بدآيت تلاوت فرمائى۔" يقين كرنے كے باوجود انہوں نے انكار كرديا۔"

حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے اس آیت مقدمہ کی تشریح کرتے ہوئے جمم بن مفوان سے کہا۔'' اللہ نے قرآن کریم میں جن لوگوں کا ذکر کیا ہے' وہ دل سے اس کی خدائی کا اعتراف کرتے تھے' مگران کی زبانیں حرف اقرار ہے محروم تھیں۔اس لئے معرفت قلب کے بعد بھی کا فرمٹم ہرے۔''

ر این مفوان کے چہرے پرآٹار کلست نمایاں ہو چلے تھے کہ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے سورہ ' بوئی' کی یہ آیات تلاوت فرمائیں۔'' ان سے بوچھے کہ تمہیں زمین و آسان سے رزق کون بہم پہنچاتا ہے؟ یا کا ن اور آئھیں کس کے قبضہ قدرت میں ہیں؟ اور زعروں کو مردہ اور مردوں کو زندہ کون کرتا ہے؟ جملہ امور کس کے زیر تفرف ہیں۔ وہ جواب میں کہیں گے کہ سب چھ خدا کے قبضے میں ہے۔ پھران سے بوچھے' تم خدا سے ڈرتے کیوں نہیں ؟'

ان آیات کی تلاوت کے بعد ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے جمم بن صفوان کو مخاطب کر کے فرمایا۔'' زبانی اقرار کے بغیران کی معرفت قلبی قطعاً ہے کارتھی۔''

حضرت ابوحنیفه رحمته الله علیه کے قرآن وحدیث سے اخذ کردہ دلائل فتم ہو چکے تنے اور جمم بن صفوان آپ کی بارگاہ جلیل میں نادم و پشیان سر جھکائے ہوئے بیٹھا تھا۔ پھر پکھ دیر بعد زبان سے اپنی فکست کا اعتراف کرنے لگا۔ "ابوحنیفہ! تم نے میرے دل کی دنیا بی بدل ڈالی۔ میں پھرلوٹ کرآؤں گا۔" اتنا کہہ کروہ اٹھا اور اپنے اعصاب پر فکست کا بارگراں لے کر چلا گیا۔

تاریخ کی گوائی موجود ہے کہ جم بن صفوان اپنے وعدے کے مطابق واپس لوث کرنہیں آیا۔ کی سال تک جیران و پریشان پھرتا رہا۔ وہ اکثر لوگوں سے کہا کرتا تھا۔'' ابو صنیغہ نے چند کھوں میں میرے عقا کہ کے اس کل کومسار کردیا' جسے میں نے زندگی بحرکی کاوشوں کے بعد تقمیر کیا تھا۔''

یہ سے کہ خدانے حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے ذریعے جم بن صفوان کے ذہن کی تمام کر ہیں کھول دی تحمین کمرآخری ہدایت اس کے مقدر میں نہتی یہاں تک کہ مسلم بن احوز مازنی کی شمشیر بے نیام ہوئی اور جمیہ فرقے کا بانی اپنے خون فاسد میں نہا کیا۔ اگر چہ جم بن صفوان کی جسمانی موت کی سال بعد واقع ہوئی لیکن عقلی طور پر حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اسے بہت پہلے ہلاک کر بھے تھے۔

ابوحنيفه رحمته اللدعليه برايك نياالزام

جم بن مغوان کی فکست سے حضرت ابوہ نیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی ذہانت کے چہے مزید عام ہوئے۔ اس ذیل میں یہ بڑی تلخ حقیقت بمایاں ہو جاتی ہے کہ بعض مجے العقیدہ مسلمان بھی حضرت ابوہ نیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے خالفت کے سبب اس بات کے منظر سے کہ مناظر سے کے دوران کسی نہ کسی طرح جم بن صفوان عالب آ جائے۔ اصولی طور پر عقائد کی ہم آ بنگی کے باعث ان لوگوں کی دلی ہمردیاں حضرت ابوہ نیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھہ ہونی چا ہے تھیں گرنظر کی دلی ہمردیاں حضرت ابوہ نیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھہ ہونی چا ہے تھیں گرنظر کی دلی کئی دل کی تنظر ان اور فطرت کے حسد نے آئیں مجود کردیا تھا کہ وہ ایک بدعقیدہ انسان کوسر بلند ہوتے ہوئے دیکھیں

اوراس مردبلیل کی فکست کا نظارہ کریں جس کے سینے میں تمام ملت اسلامیہ کا دردآگ کی طرح روثن تھا۔ گریہ خواب دخیال کی با تمیں ہیں۔ جب انسانی فطرت پہتیوں میں اترتی ہے تو پھر کسی رشتے ، کسی تعلق کا حساس باتی نہیں رہتا۔
لوگوں کا یہ کیسا اذبت ناک سلوک تھا کہ جم بن صفوان کو برسر عام فکست فاش سے دوچار کرنے کے بعد حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ خالفین کی بدترین تقید کا نشانہ بن مجے تھے۔ تاریخ نے اس روایت کو بھی اپنے دامن میں محفوظ کر لیا ہے کہ حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے بعض مخالفین جوخوف خدا سے بے نیاز ہو چکے تھے محفل محفل علی الاعلان کہا کرتے تھے۔

''کوفے کا بیتا جرائے نظریات کے اعتبار ہے جمی ہے۔'' اس تشمیر کا مقعد صرف اتنا تھا کہ کسی نہ کسی عنوان حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو جمم بن صفوان کا ہم عقیدہ ثابت کیا جا سکے۔

اس ذیل میں حاسدین کی ایک جماعت نے تہمت طرازیوں کی آخری حدوں کو چھولیا تھا۔ یہ لوگ ہم عقیدگی کے الزام سے آگے بڑھ کر کہا کرتے تھے کہ جم بن صفوان نظریاتی لحاظ سے حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ جم بن مفوان کی الفت میں شدت پیدا کرنے کے لئے لوگ یہ کہنے سے بھی باز نہ رہ سکے کہ حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ جم بن صفوان کی تقلید کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے دلائل میں رنگ آمیزی کرنے کے لئے یہ با تیں مشہور کر دی تھیں کہ حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اکثر مجالس کی جم بن صفوان کی اس طرح تحریف کیا کرتے تھے جیسے کی حکراں کی شان میں کوئی فض تھیدہ پڑھ رہا ہو۔ اس گروہ سے تعلق رحمتہ اللہ علیہ احرّ انا کھڑے ہوجاتے تھے۔ الزام تراشے والوں جم بن صفوان کی موان کہ وار دوغ کوئی کا افسانہ یوں بھی بیان کیا کہ جم بن صفوان گھوڑے پرسوار ہوتا تھا اور حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ التی الم قاور حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ التی الما تھور بھی کی کا دوئے بیانات نے دروغ کوئی کا افسانہ یوں بھی بیان کیا کہ جم بن صفوان گھوڑے پرسوار ہوتا تھا اور حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ التی الم قام بی کرے ہوئے آگے آگے جاتے تھے۔ الغرض ان لوگوں نے اپنے بیانات میں اثر انگیزی پیدا کرنے کے لئے جموٹ کے ایسے اصولوں کو اپنا لیا تھا جن کا تصور بھی کی غیرت مندمسلمان کے میں اثر انگیزی پیدا کرنے کے لئے جموٹ کے ایسے اصولوں کو اپنا لیا تھا جن کا تصور بھی کی غیرت مندمسلمان کے حدر اسے۔

کے حرام ہے۔ اگر خالفین کے خون میں صدافت اور غیرت کے چند ذرات بھی شامل ہوتے تو وہ اس مناظرے کو ضرور یاد رکھتے جب جمم بن صفوان کا پوراجم عرق ندامت میں ڈوبا ہوا تھا اور وہ ہذیانی انداز میں سیکڑوں انسانوں کے سامنے کہدرہا تھا۔

"ابو حنیفہ نے آج میری ساری عمر کی محنت وجنتو کو تباہ کر ڈالا۔"

اگر حاسدین کے ذہوں میں یہ واقعہ محفوظ نہ رہ سکا تھا تو کم ہے کم انہیں ایک بار حضرت امام ابو بوسف رحمتہ الله علیہ کی اس روایت کو باہوش وحواس من لینا چاہے تھا۔ تمام معتبر مؤرخین نے حضرت امام ابو بوسف رحمتہ الله علیہ کی اس روایت کو متند حوالوں کے ساتھ نقل کیا ہے۔ ابو بوسف رحمتہ الله علیہ کے بقول حضرت ابو صنیفہ رحمتہ الله علیہ نہایت یہ جوش انداز میں فرماتے ہے۔

'' خراسان میں دو بدترین فرقے پائے جاتے ہیں اور ان میں سرفہرست فرقہ جمیہ ہے''۔ کیا حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا بیا ظہار مسلسل جم بن صفوان سے شدید نفرت کا فبوت نیں؟ اگر لوگوں کے دلول میں نیڑھ نہ ہوتی تو وہ خدا ہے ڈر جاتے اور حصرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے نہ ہی عقیدے کو ایک محراہ انسان کے نظریات سے وابسۃ نہ کرتے ..... کیان فرمودہ خداوندی کے آئیے ٹیں انسان جہاں احسن تقویم (بہترین شکل)

ہواں اس کا شار اسفل سافلین (پست ترین) ہیں بھی ہوتا ہے۔ حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ بھی انسانی کردار کی اس پستی کا ہدف بن گئے تقے۔ اگر الل نظر واقعات کے پس منظر ہیں ذرا بھی خور کریں تو ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی ذات گراہی بیک وقت کی محاذ والی جیاحتیں ہوائی بھی ہوائی الناس کی ساعتیں ابو منیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی اثر انگیز آواز سے محروم رہیں۔ آبیس یہ اندیشہ لاحق تھا کہ اگر دل و دماخ میں انقلاب بریا کر دینے والی یہ آواز ای طرح گوجی رہی تو ان کی فقتہ طراز پول کے تمام راتے بند ہوجا کیں گے۔ اس لئے گراہ کن نظریات کے بانی، حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کومنا ظرات کی مجالس آرامتہ کرنے پر مجبور کہتے تھے اور پھران کی شخط ہواروں انسانوں کے سامنے کی سوال کا جواب دینے سے عاجز رہ جا کیں۔ اگر ہم مفسدین کی جا عرف کا کہا متحد دیات تو اور نہیں تھے۔ اول وا تران کی حقیقت ایک شب تاریک کی تھی اور رات کا تو کام ہی اند عیروں کی تقیم ہے۔ شکایت تو ان افراد جا کیں۔ اگر ہم مفسدین کی جا عرب کی تھی اور رات کا تو کام ہی اند عیروں کی تقیم ہے۔ شکایت تو ان افراد سے سے جوخود کو ملم کا خورشید ضیا بار بھی کہتے تھے لیکن ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی خالفت نے آئیں سے ایک مقصد حیات تھا۔ پھر ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا مقصد حیات تھا۔ پھر ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی کا مقصد حیات تھا۔ پھر ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی تراخ کی میں مفروظ سے کس طرح متاثر ہوتے۔ آپ نے دشمنان ملت کی طرف بھی ہور نے تازانہ دیکھا اور ہم عقیدہ خالفین کی جانب بھی تعذور ابور کی رہنا تھا سوجاری رہا۔

مجھاور فتنہ کر

ای زمانے میں حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ ایک اور بجیب وغریب واقعہ پیش آیا۔ یہ خاندان بنوامیہ کے "مشہور خلیفہ ہشام بن عبد الملک کا دور حکومت تھا۔ ہشام ایک مضبوط عقیدہ رکھنے والاحکر ال تھا اور اسے فرہب میں اسک کوئی بدعت پند نہیں تھی جس سے عام مسلمانوں کے عقائد خلل پذیر ہوں۔ فرہبی معاملات میں ہشام کی سخت کیری کا بدحال تھا کہ جب غیلان بن یونس نے اپنا نیا عقیدہ پیش کیا تو وہ ان نظریات کو برداشت نہ کر سکا۔ یہاں تک کہ غیلان بن یونس کو اپنی زندگی سے محروم ہونا پڑا۔ یہ وہی غیلان بن یونس تھا جس نے بہلی بار حضرت عمر بن العزیز رحمتہ اللہ علیہ کے عہد خلافت میں نظریہ قدر پیش کیا تھا۔

غیلان بن یونس کا نظرید قدر پانچ اصولول پر مشمل تھا۔ پہلا یہ کہ انسانی آنکہ کے ذریعے کی طرح بھی دیدار الہی مکن نہیں ..... اس فرقے کے مانے والول کا دوسرا اصول یہ تھا کہ انسان اپنے تمام کاموں میں کھمل طور پر آزاد ہے۔ اس طرح یہ لوگ ثابت کرتا چاہتے تھے کہ پوری کا نئات کی عنوان بھی جرکے دائرے میں داخل نہیں ہوتی ..... ان لوگول کا یہ خیال بھی تھا کہ خدا گناہ کبیرہ کے مرتکب انسانوں کی بخشش نہیں کرتا .....اس عقیدے پر عمل پیرا ہونے والوں کا بینظر یہ بھی دائے ہو چکا تھا کہ گناہ کبیرہ سے آلودہ ہونے والا انسان ندمون ہے اور نہ کافر ..... یہ لوگ گناہ کبیرہ میں ملوث ہو جانے والوں کو'' فاس مسلمان'' کہتے تھے۔ ان کی نظر میں ایسا محتم ہمیشہ کے لئے آتش دوز خ شمی جارے گا۔

پھرایک دن خلیفہ ہشام بن عبدالملک کے کانوں تک بھی بیفریب کارنظریات پنچے۔اس نے ایک کمیح کی تاخیر کئے بغیر غیلان بن بونس کو پابۂ زنجیر کر کے اپنے دربار میں طلب کرلیا۔ عام لوگوں کا خیال تھا کہ ہشام عیلان بن بونس سے اس کے عقائد پر مناظرہ کر ہے گا اور بعد میں کسی نتیج پر پہنچ کر اپنا فیصلہ سنائے گا تکر اس وقت لوگوں کی حمرت کی انتہا نہ رہی جب ہشام بن عبد الملک نے غیلان بن بونس کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

" فی تخد جیے کی روانیان سے بی مطالبہ نہیں کروں گا کہ اپنے نظریات سے رجوع کر کے تو بہ کے حصار میں داخل ہو جا۔ تو ایک بار میر سے بیش رو خلیفہ کے سامنے تائب ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود تیرے مفسدانہ خیالات کی موجودگی ظاہر کرتی ہے کہ تو اپنی فتنہ انگیزیوں سے باز نہیں آئے گا۔" اتنا کہہ کر ہشام نے جلاد کو تھم دیا کہ خیلان کے کا عموں سے اس کے سرکا بوجھ کم کر دیا جائے ..... ہشام کا بہتھم اس قدر سراجے الاثر تھا کہ چند ساعتیں گزرنے کے بعد بی غیلان بن یونس فاک وخون میں نہا گیا۔

ای طرح ہشام بن عبدالملک نے جعد بن درہم کو بھی آل کر ڈالا۔ جعد بن درہم وہ فض ہے جس نے سب سے پہلے قرآن کریم کو گلوق کہ کر پکارا تھا۔ بعض روایات میں درج ہے کہ جم بن صفوان وہ پہلا فتذ کرتھا جس نے اللہ کی کتاب مقدس کے بارے میں گلوق اور حادث ہونے کا نظریہ پیش کیا۔ اس کے برکس پچھ متعین کا خیال ہے کہ جعد بن درہم نے پہلی بار قرآن کی تھی مے حوالے سے مسلمانوں کے عقائد میں خلل اندازی کی تھی۔ بہر حال اس مسلے میں جم بن صفوان کو اولیت حاصل ہو یا جعد بن درہم کو یہ ایک تحقیق مسلہ ہے پھر بھی اتنا ضرور ہے کہ جعد بن درہم فساد بر پاکر نے والوں کی جماعت میں سرفهرست تھا۔ اس کے بارے میں ایک معتبر روایت یہ بھی موجود ہے کہ ہشام بن عبد الملک نے اسے براہ راست قل نہیں کیا بلکہ اپنی کومت کے ایک باافتیار فنص خالد بن عبداللہ کو کھم دیا کہ وہ جعد بن درہم کے غلیظ وجود سے اللہ کی زمین کو یاک کر دے۔

جعد بن درہم کے قل کی تنصیل اس طرح ہے کہ اے کونے میں عید الاخیٰ کے دن خالد بن عبداللہ کے سامنے اس طرح لایا میا کہ اس کا پورا بدن آ ہن زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ خالد بن عبداللہ نے جعد بن درہم کی طرف دیکھا اور پھر حاضرین نے محسوس کیا کہ خالد بن عبداللہ کی آتھوں میں اس کے لئے ساری دنیا کی نفرت سمٹ آئی ہے۔ نماز عید کی ساعت قریب تھی اس لئے تمام لوگ اپنے رب کے حضور بجدہ ریز ہو گئے۔ جعد بن درہم کی اسیری کا بیرحال تھا کہ وہ لوگوں کو نماز اواکر تے ہوئے دیکھارہا۔ بظاہرا سے فرار ہونے سے روکنے والاکوئی نہ تھا کر بی بجیب محروی تھی کہ کسی گراں کے موجود نہ ہوتے ہوئے ہوئے بھی وہ عیدگاہ سے فرار نہیں ہوسکتا تھا۔ سرکاری محافظوں نے جعد بن درہم کواس قابل نہیں چھوڑا تھا کہ دہ اپنی جگہ سے جنبش بھی کرسکے۔

نماز عید فتم ہوئی اور خالد بن عبداللہ نے شرکائے نماز کے سامنے ایک طویل خطبہ دیا پھر آخر میں اس کا چہرہ فضب ناک ہو گیا اور لیج سے مقارت وتفحیک کی چنگاریاں پھوٹے لکیں۔خالد بن عبداللہ نے عیدگاہ میں جمع ہونے والے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

"لوگو!ابتم جاد اورائی ائی قربانی کے جانور ذک کرو۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج کے دن جعد بن درہم کو ذک کروں۔ جہیں معلوم ہے کہ بیشن کیا کیا ہنے یان بکتا ہے۔ اس گراہ انسان کا کہنا ہے کہ حضرت مویٰ علیہ السلام نے خدا سے با تیں نہیں کیس۔ گویا اس کے نزدیک حضرت مویٰ کلیم اللہ نہیں تھے۔ ای سیاہ کا دفخص کا بیعقیدہ بھی ہے کہ خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا ظلیل (دوست) نہیں بنایا۔ تم لوگ غور سے بن لو کہ یہ کج روانسان خدا کے بارے میں جو پچھ کہتا ہے خدا ان تمام باتوں سے بے نیاز ہے۔ "

اتنا کہہ کر خالد بن عبداللہ منبر سے بینچ اتر آیا اور پھراس نے کا فظوں کو جعد بن ورہم کی زنجیریں کھولئے کا حکم
دیا۔ محافظ آگے بڑھے اور پھر چندلیحوں بعد وہ بدعقیدہ انسان طوق وسلاسل کے بوجھ سے ہلکا ہو چکا تھا۔ لوگوں نے
دیکھا کہ خالد بن عبداللہ کی شمشیر بے نیام ہوئی۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی جابرانہ اور سفاک مسکراہٹ نمایاں تھی۔
'' جعد! آئ میں بہت خوش ہوں کہ اسی مقدس ساعتوں میں تیرا خون بہا کر خدا کی زمین کے اس صے کو خسل
دے رہا ہوں جے تیرے ناپاک وجود نے آلودہ کر دیا ہے۔'' ابھی فضاؤں میں خالد بن عبداللہ کے الفاظ کی بازگشت
باتی تھی کہ اس کا ہاتھ بلند ہوا۔ تلوار کی چک سے ایک لیجے کے لئے حاضرین کی نگاہیں خیرہ ہوئیں اور دوسرے بی
لیمے میں ان کی ساعتوں سے جعد بن درہم کی درد ناک جی مختر ہے کہ شام بن عبدالملک کے دور خلافت میں کمراہیاں
کو خلوق کہنے والے کی لاش فرش خاک پر تڑپ رہی تھی مختر ہے کہ شام بن عبدالملک کے دور خلافت میں کمراہیاں
کو خلوق کہنے والے دو فتذگر فیلان بن بونس اور جعد بن درہم نہ تریخ کیے گئے۔

## اسلامی عقائد کے خلاف ایک اور منصوبہ

ای ہشام کے زمانہ مکومت میں جہاں در پردہ کھے سیای انتظارتھا وہاں فدہی معاملات میں رخنہ اعدازی کرنے والے بے شار افراد موجود تھے۔ اس میں سے کھے لوگ اپنی ذہائت اور علم کے باعث کوشہ کمنا می سے نکل کر عام مسلمانوں کے سامنے بے نقاب ہو بچے تھے اور کھے ذریز مین رہ کر اہل ایمان کے عقائد میں خلل ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک بی فساد بر پاکرنے والی ایک غیرمسلم طاقت نے ایک ردمی راہب کو اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ وہ اپنی عقلیت پری کے ذریعے بچھے ایسے سوالات ترتیب دے جنہیں من کر عام مسلمانوں کے ذبین منتشر ہو جائیں۔ ای منصوبے کے تحت رومی راہب نے ایک طویل عرصے تک کوش شین رہ کر سادہ لوح کلے کو یوں کے لئے الفاظ کا ایک

دام زریں تیار کیا پھروہ اپنے غیر مسلم حامیوں کے سامنے نمودار ہوا۔ رومی راہب نے بطور آزمائش اپنے نظریات کا خاکہ ان لوگوں کے سامنے نمودار ہوا۔ رومی راہب نے بطور آزمائش اپنے نظریات کا خاکہ ان لوگوں کے سامنے پیش کیا جو سرور کو نمین کی رسالت کا انکار کر رہے تھے اور واضح طور پر جن کا شار مشرکین میں ہوتا تھا۔ بیتمام لوگ رومی راہب کے خیالات من کر بہت متاثر ہوئے۔ اس کی نظر میں بیا کی ممل منصوبہ تھا جو اسلامی عقائد کی پرسکون صفوں میں ابتری پھیلاسکتا تھا۔

سازش کے مملک ہوجانے کے بعد اسلام دشمنوں نے رومی راہب سے کہا۔" ابتم مملکت اسلامیہ کا طویل سفر اختیار کرو اور عام مسلمانوں کے سامنے اپنے نظریات اس طرح پیش کرو کہ ان کا یقین رائخ ' وہم و گمان کا شکار ہو جائے۔ دین عیسوی کے لئے بہی تنہاری نا قابل فراموش خدمات ہوں گی اور یہی تنہارا تاریخ ساز کارنامہ ہوگا۔ '

روی راہب کو ہرطرح آسودہ کر دیا گیا تھا۔ ایک طرف دنیاوی اعتبار سے اسے تمام آسائش میسرتھیں اور دوسری طرف اس کی فتندائلیزیوں کوعیسائی فدہب کی بیتائید حاصل تھی کہ وہ جو پچھ بھی کر رہا ہے خدا اور اس کے بیٹے (مسیح) کی خوشنودی کے لئے کر رہا ہے روی راہب نے اہل کلام کے انداز میں ایک عجیب وغریب سال نامہ ترتیب دیا تھا۔معتبرتاریخی کتابوں میں اس سوال نامے کی پچھ تفصیل ای طرح درج ہے۔

روی راہب کے عیار ذہن نے پہلاسوال بیر اشا تھا کہ اگر دنیا میں خدا موجود ہوتو خدا سے پہلے کون تھا؟ (بید سوال کوئی نیانہیں ہے۔ دور حاضر کے ریاضی دال اور سائنس کے پجاری کا نئات کی تخلیق پر بحث کرتے کہ ایک بار وہ یہال پہنچ جاتے ہیں کہ خدا سے پہلے کون تھا؟ مشہور فلفی لارڈ برٹرینڈرسل کا توبیہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک بار وہ کسی عالم سائنس کی روثی میں اللہ کی تخلیقات پر کسی غربی عالم سائنس کی روثی میں اللہ کی تخلیقات پر نا قابل تردید دلائل پیش کررہے تھے۔ اور لارڈ برٹرینڈرسل اس کے سامنے بدوست و پانظر آ رہا تھا۔ حاضر بن مجلس کو امید ہو چلی تھی کہ بالآ خربیم شہور فلفی عاجز آ کر خدائے واحد پر ایمان لے آئے گا گر اچا تک اس کا ذہن خلل کا شکار ہوا۔ جب رسل کے لئے کوئی راہ فرار باتی نہیں رہی تو اس نے کا نئات کے مل تخلیق کے سلیلے میں نہ ہی عالم سے مشار ہوا۔ جب رسل کے لئے کوئی راہ فرار باتی نہیں رہی تو اس نے کا نئات کے مل تخلیق کردہ ہیں مگر وہ ایک بھی جب احتقانہ سوال کر ڈالا۔" میں شلیم کرتا ہوں کہ عالم اسباب میں تمام موجودہ اشیاء خدا کی تخلیق کردہ ہیں مگر وہ کون ہے جس نے خدا کو تخلیق کیا؟ اگر کوئی مخص میرے اس سوال کا جواب دے دے تو میں اپنے نظریات درست کولوں گا۔"

لارڈ برٹرینڈرسل کا مطالبہ اس قدر جاہلانہ تھا کہ بحث ختم ہوگی اور پھر جب بیمشہور فلنی جس سے موجودہ لوجوان نسل بہت زیادہ متاثر ہے دنیا سے رخصت ہوا تو اس کا شار طحدین میں ہوتا تھا۔ بعض لوگ رسل کی محبت میں اسے اس الزام سے بچاتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ خدائے واحد کے بجائے نظریہ تثلیث ( تین خداؤں ) کا قائل تھا۔ مختمر یہ کہ جس طرح لارڈ برٹرینڈرسل نے بیسوال کیا تھا کہ خدا کا خالق کون ہے ای طرح ماضی و حاضی دونوں نما کی بیسوال کیا جاتا رہا ہے کہ خدا سے پہلے کون تھا؟ رومی راہب نے بھی ای وسوسے کو بنیاد بنا کر بیسوال تراشاتھا)۔

روی راہب کا دوسرا سوال بین کا کہ اگر ہم خدا کے وجود کوتنگیم کرلیں تو پھر ہمیں بتایا جائے کہ خدا کا رخ کس طرف ہے؟ (اس وسوسے کی بنیاد وہی انسانی فطرت ہے جوائی پندیدہ ہستی کوجسم انداز میں دیکھنا چاہتی ہے۔ای خواہش کی شدت نے انسان کو خدا کی صورت گری پر اکسایا کیہاں تک کہ بت پرسی کا آغاز ہوا۔منم تراشنے والے

جب کی بحث کے دوران عاجز آجاتے ہیں تو ان کی آخری دلیل بھی ہوتی ہے کہ یہ پھر کے تراشیدہ بت خدانہیں ہیں گرہم اپنے ذہن وقلب کی کیسوئی کے لئے خدا کی مختلف شکلیں تراشیتے رہتے ہیں۔ جب اس نظریئے نے وحشت کا رنگ پکڑا تو ہندوقوم نے اپنی اکثریت کے لحاظ سے بے شارخداؤں کے بت بنا ڈالے۔ اب وہ مطمئن سے کہ ان کے خدا (معاذ اللہ) دست و پا بھی رکھتے ہیں۔ آئکمیں بھی اور چہرے بھی۔ جسیم وتفکیل کے ای تصور کوسا منے رکھ کر روی راہب نے خدا کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی تھی)

اس کا آخری سوال بیتھا کہ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ (روی راہب کا بیسوال اس انسانی اندیشے کے تحت تھا کہ جب خدا ہمہ وقت متحرک ہے تو کسی خاص ساعت میں اس کا کیا عمل ہوگا؟ بنیا دی طور پر بیسوال ذہنی خلل کے سوا کہ جب خدا ہمہ وقت متحرک ہے تو کسی خاص ساعت میں اس کا کیا عمل ہوگا؟ بنیا دی طور پر بیسوال ذہنی خلل کے سوا کہ کہ خاص مقاہدہ کیا جا سکتا ہے جب وہ مطلوبہ شے انسانی آ کھ کونظر آجائے۔ روز ازل سے آج تک بیکلیہ برقرار ہے کہ ظاہری آ کھ سے خدا کا دیدار ممکن نہیں۔ اس صورت میں بیسوال ہی مہمل تھا کہ کوئی مخت خدا کی حرکات وسکنات کا مشاہدہ کرے اور پھر اپنے اس مشاہدے کو انسانی جوم کے سامنے بیان کرے۔ ردی داہب بھی اس راز سے باخبر تھا کہ اس کا ترتیب دیا ہوا سوالنامہ پراگندہ خیالی کا ایک مجموعہ ہے مگر جب کی منصوب کے تحت دیوائی کی با تیس کی جا کیس تو ان کا مقصد ہی بیہ ہوتا ہے کہ عام تماشا ئیوں کے ذہن بھی ان بے سرو پا سوالات میں الے کررہ جا کیں)

پھر جب رومی راہب نے اپنے منصوبے کی تضیلات غیر مسلم فتنہ گروں کے سامنے پیش کیس تو وہ بہت زیادہ مختوظ ہوئے ..... انہیں یقین تھا کہ رومی راہب کے بیسوالات کسی نہ کسی عنوان عام مسلمانوں کے عقائد کی عمارت میں شکاف ڈال ویں مجے۔ دراصل عیسائیوں کا بیا کیٹ خوفناک منصوبہ تھا جس کے پس منظر میں یہودی سازش بھی پوری توانائی کے ساتھ کا رفر ماتھی۔

عیمائیوں اور یہود ہوں کے مشترک فتنے تو رسالت مآب میگانے کی حیات مقدسہ کے دوران بھی سرا بھارتے رہتے تھے۔ بھی کوئی مرد نبوت کا دعوی کرتا اور بھی کوئی عورت اس ذہنی خلل ہیں جتلا ہو جاتی تھی۔ پر خلافت راشدہ کے دور ہیں بھی نبوت کے بھی فتنے نئی نئی تبائیں بدل کرسامنے آتے رہے۔ اس کے بعدسازی اور یہودی قو تیں سرگرم عمل مقائد کوعشل کے پیانے سے جانبخنے کی بنیاد ڈالی۔ اس فتنے کے پس پشت ہمیشہ عیسائی اور یہودی قو تیں سرگرم عمل رہیں۔ ان تخریب کاروں نے اپنے بے پناہ سرمائے کی طاقت کا سہارا لے کر ان کز ورعقا کدر کھنے والے مفلوک الحال انسانوں کو خرید لیا تھا جو آسانی کے ساتھ اپنے نہ بہب کے خلاف صف آرا ہو سکتے تھے۔ دشمنوں کے پروردہ ان لوگوں کے نام بھی مسلمانوں کے مماز افراد ہیں شار کے نام بھی مسلمانوں بھی ہوتے تھے ابس بھی اور چرے بھی۔ یہ بظاہر اسلای معاشرے کے مماز افراد ہیں شار ہوتے تھے۔ غیرمسلم قو تیں ان کے ای نفاق ہوتے تھے۔ غیرمسلم قو تیں ان کے ای نفاق سے فاکدہ اٹھائی تھیں اور آئیس اس مصوبے کے ساتھ مسلمانوں کی صفوں ہیں چھوڑ دیا جاتا تھا کہ جہاں بھی کوئی خلا نظر آتے وہ اسے اپنے محمرہ وقتل کے ساتھ عور انسانی ذہن کو متزلزل کرنے کے لئے منطق و کلام کے حرب دوابط رکھتے تھے اور پھر جیسے بی کوئی موقع میسر آتا تھا' انسانی ذہن کو متزلزل کرنے کے لئے منطق و کلام کے حرب استعمال کرتے تھے۔

روى رامب بحى ايسے بى فتنه پرداز عيسائيوں اور يبوديوں كا آكه كارتھا۔اس فتم كى سازشوں ميں " كلست روم"

کا بھی بڑا دخل تھا۔ مسلمانوں نے جس طرح میدان جنگ میں" نا قابل تنخیر' رومیوں کو ذلت ورسوائی ہے ہم کنار کیا تھا' وہ کوئی الی واستان الم نہیں تھی' جے اہل روم آسانی سے فراموش کر دیتے۔ جب مسلمان تعلیم شہادت کے سبب موت کوایک دلچیپ کھیل بچھنے گئے تو پھر روی بھیشہ کے لئے اس بات سے مایوں ہو گئے کہ وہ دوبارہ عرصہ کارزار میں بحثے ہوکر مسلمانوں سے اپنی فکست کا انقام لے سکیں گے۔ اس حوصلہ شکن صورت حال نے بالآخر انہیں عشل کی شعبہ بازیوں کے مظاہرے پر ابھارا اور ملت اسلامیہ کی صفوں میں انتثار برپا کرنے کے لئے عمل عیار کے سہارے تلاش کرنے گئے۔

رومی راہب کوای منصوبے کے تحت مسلمانوں کے ساتھ آمادہ بحث کیا گیا تھا۔ گروہ مفسدین کا خیال تھا کہ ملت اسلامیہ بیل کوئی مخص بھی رومی راہب کے قائم کردہ سوالات کا ایسا جواب نہیں دے سکے گا جے س کر عام ذہنی سطح رکھنے والامسلمان آسودہ ومطمئن ہوجائے۔

پھرایہ ہوا۔ وہ عیار روی راہب شہر شہر قریہ اور کو چہ کو چہ سلمانوں سے بحث و مناظرہ کرنے لگا۔ عام مسلمان تو ان مشکل ترین سوالات کا جواب وینے سے فطر تا عاج ہی تنے گرجن علاء پر عقیدہ و حدانیت کی تبلیغ کا دارو مدار تھا' وہ بھی روی راہب کے شاطرانہ ترب کے سامنے بدست و پا نظر آنے گئے۔ بات بینیں تھی کہ ہنر مندان اسلام کاعلم ناکمل تھا بلکہ صورت حال پچھ اس طرح تھی کہ علائے کرام نے اپنے ذہنوں کو خدائے واحد کے سلم میں پراگندہ ہونے سے محفوظ رکھا تھا۔ وہ روح کی گہرائیوں کے ساتھ خدا کو صرف خدا تسلیم کرتے تھے۔ ان کے عقیدے کی سی پراگندہ ہونے سے محفوظ رکھا تھا۔ وہ روح کی گہرائیوں کے ساتھ خدا کو صرف خدا تسلیم کرتے تھے۔ ان کے عقیدے کی سی ٹیون کا بیام تھا کہ ایک بار خدا کی وحدانیت کی تقد این کر چکے تو لاشور میں بھی شک کا کوئی تش نہیں اسکا تھا کہ خدا کا رخ کس طرف ہے خدا کیا کر رہا ہے اور خدا سے پہلے کون تھا ؟ یہی وہ عوال تے جس کے باعث کوئی اہل علم بھی روی راہب کے سوالات کا تہل بخش وال شدہ سے رہا کہ دور سے بہلے کون تھا ؟ یہی وہ عوال تے جس کے باعث کوئی اہل علم بھی روی راہب کے سوالات کا تہل بخش والد نہ در سرکا۔

پھر جب اس فتنساز کو یقین ہوگیا تو وہ وہ فق کی سرزین پرنمودار ہوا۔ اس وقت دھش مرکز اہل نظر تھا۔ ردی
راہب کے خیال میں اگر بیشر بھی اس کے سوالوں کا جواب دینے نے عاج رہا تو پھر پوری ملت اسلامیہ میں ایسا کوئی
مقام باتی نہیں رہ گا جہاں اس گراہ کن تصوراتی منصوبے کی نئی کی جاسکے۔ پھرون تک ردی راہب نے اہل دھش
مقام باتی نہیں رہ گا جہاں اس گراہ کن تصوراتی منصوبے کی نئی کی جاسکے۔ پھرون تک ردی راہب کو مزل فتح
تے۔ بھی مناظرات کئے گرکوئی بھی ذی ہوش مسلمان اس کے ذہن کے بیچ وخم کو نہ بھرے سکا۔ ردی راہب کو مزل فتح
قریب تر نظر آنے گئی تھی۔ عام مسلمان جرت اور بے بسی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھتے تھے۔ یہاں تک کہ بعض
جذباتی لوگوں کو اپنے بھڑ پر روٹا آ جاتا تھا ..... اور رہے علائے وقت تو وہ یہ کہہ کر اپنا دائن بچالیا کرتے تھے کہ ددی
دراہب شیطان کا سفیر ہے جواہل ایمان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کے لئے پیدا ہوا ہے۔ اہل علم کا یہ جواب بھی اپنی جواب بھی اپنی جواب بھی ایک بجیب
حدن تی تھا۔ وہ ہرصورت میں اس پر یقین رکھتے تھے کہ دنیا کا مشکل ترین مسئلہ بھی علائے اسلام کے ذہنوں کی
دست تی تھا۔ وہ ہرصورت میں اس پر یقین رکھتے تھے کہ دنیا کا مشکل ترین مسئلہ بھی علائے اسلام کے ذہنوں کی
دست تی تھی اور ہرطرف ایک بجیب سا فکست آ میز سکوت طاری ہوگیا۔
تک نہ گئی سکیں اور ہرطرف ایک ججیب سا فکست آ میز سکوت طاری ہوگیا۔

مرایک دن لوگوں نے ویکھا کہروی راہب خلیفہ مشام بن عبد الملک کے دربار میں شرف باریابی طلب کررہا

تھا۔ ہشام نے اپنی حکومت کے چندمعتر لوگوں کوروی راہب کے پاس بھیجا کہ وہ اس کی آمد کا مقصد دریا فت کریں۔
روی راہب نے انہائی سادہ دلی اور معصوم چہرے کے ساتھ کہا۔" میرے ذہن میں چندعلمی سوالات ہیں جنہیں میں علائے اسلام کے سامنے پیش کر کے اپنی ذہنی الجعنوں کا علاج چاہتا ہوں۔عیسائی اور یہودی اہل کمال تو جھے مطمئن نہ کر سکے۔اگر حلقہ اسلام میں بھی اتنی کشادگی نہیں تو پھر میں واپس چلا جاتا ہوں۔" روی راہب نے بردی فریب کاری کے ساتھ خواہش ملاقات کی توجیہ بیان کی تھی۔

جب خلافت کے معتمدین نے رومی راہب کا نقط نظر ہشام بن عبد الملک کے سامنے پیش کیا تو اس نے کئی فکر و تر دد کے بغیر اسے اپنے در ہار میں طلب کرلیا۔'' رومی راہب سے کہدو کہ اسلامی آغوش زمین و آسان کی طرح کشادہ ہوگی۔'' ہشام بن عبد الملک کا خیال تھا کہ رومی راہب اپنے غذہبی عقائد ہے برگشتہ ہو چکا ہے اور اس کے دل و د ماغ اسلام کی طرف مائل ہورہے ہیں مگر جب رومی راہب در بار خلافت میں داخل ہوا تو صورت حال یکسر بدل پھی تھی۔ آنے والے نے ہشام بن عبد الملک کو بلند آواز میں مخاطب کرتے ہوئے کہا۔'' اے مسلمانوں کے جلیل القدر خلیفہ! کیا تو خدائے واحد پر مکمل یقین رکھتا ہے؟'' الفاظ رومی راہب کے ہوئوں کی قید سے آزاد ہوئے تو پورے

دربار پر سناٹا چھا گیا۔ایک غیر مسلم کے لیجے سے بے ادبی اور گستاخی کا رنگ نمایاں تھا۔ اہل دربار کی پیشانیاں نفرت وغضب کی لکیروں سے بحر کئیں مگر ہشام بن عبدالملک نے اسلام کے روایتی صبر و مخل کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا۔" اے مخص! آخر تختے میرے کس ممل نے ایسا سوچنے پر مجبور کیا ؟ ایک

میرے بی عقیدے کا کیا ذکر ہے کوئی بھی مسلمان خدا کی وحدانیت پر زبان و دل کی ممل کواہی کے بغیر حلقہ اسلام میں داخل نہیں ہوسکتا۔''

" میں کسی کے یقین پر شک نہیں کرتا مگر مسلمانوں کے اس دعوے نے مجھے یہاں تک آنے کے لئے مجبور کیا ہے کہان کے سوا خدا کی ذات کو بچھنے والا کوئی دوسرا اس کرہ خاک پرموجود نہیں ہے"۔ رومی راہب کے لیجے میں بڑی تانی شامل تھی۔" میں خدا کو جاننے والوں سے پچھ سوالات کرتا جا ہتا ہوں۔"

ہشام بن عبدالملک راہب کے تیور دیکھ کر سجھ گیا تھا کہ وہ کوئی مجلس مناظرہ آراستہ کرنا چاہتا ہے پھر بھی اسے نے منبط کا دائن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور بہت نری کے ساتھ کہنے لگا۔" میری مملکت میں کسی ایسے مسلمان کی گنجائش نہیں جو نئے نئے عقا کد تراشے اور عام انسانوں کے سامنے اپنی پریشان خیالی کے مظاہرے کرتا پھرے۔ میں بھے بھی تیرے اس ملک نے اجازت ہے کہ اپنے دکوک و شہرات بیان کر۔ خدا کو منظور ہوگا تو جواب دینے والے بھے مطمئن کردیں گے۔"

رومی راہب نے اپنی عیارانہ حرکتوں سے صورت حال کو اس نقطے تک پہنچا دیا تھا جہاں انسانی ذہن خوا مخواہ وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے اور دل میں اضطراب کی شدید لہریں اٹھنے گئی ہیں۔ ہشام بن عبد الملک کے درباریوں کی بھی یہی کے میں اضطراب کی شدید لہریں اٹھنے گئی ہیں۔ ہشام بن عبد الملک کے درباریوں کی بھی بھی بھی سی کی نبان سے کون سا بھی ہونتا ہے؟ میں میں جہر میں کی زبان سے کون سا نیا فتنہ پھونتا ہے؟

آخرمشركين كا وه آلد كار خليفه وقت سے خاطب موا۔ " من جانا جا بتا مول كه خدا سے پہلے كون تما؟" روى

راہب نے عجیب وغریب سوال کیا تھا۔ ہشام بن عبد الملک اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ درباری بھی جیران و پریشان تھے اور اپ ان میں سوچ رہے تھے کہ جعد بن درہم اور غیلان بن یونس کی طرح عقائد کے ایک نے فتنے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اگر چہ رہے فاص عقیدے کا مسئلہ نہیں تھا لیکن پھر بھی لوگوں کے ذہنوں میں مختلف اندیشے سر ابھار رہے تھے۔

ہشام بن عبدالملک نے اپنے در باری علماء کی طرف دیکھا۔ان برگزیدہ 'ہستیوں کی موجودگی میں خود ہشام بن عبدالملک کا جواب دینااحترام علم کے منافی تھا۔

ایک عالم نے اپنی نشست سے اٹھ کر بلند آواز میں کہا۔'' ہم صرف خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔اس بحث میں ہیں الجھتے کہ خدا سے پہلے کون تھا اور آخر میں کون ہوگا؟'' واضح طور پر کہددیا گیا تھا کہ مسلمانوں کے نزدیک اول وآخر خدا ہے گھران کے مخاطب پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوا۔

روی راہب اپنی حرکت سے باز آنے والانہیں تھا۔ اس نے خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے درباری عالم سے جرح کرتے ہوئے کہا۔ '' یہ محض عقیدے کی بات نہیں۔ خدا خود انسان کودکوت عشل دیتا ہے۔ اس کے بقول غور کرنے والوں کے لئے نظام کا نتات میں بڑی نشانیاں موجود ہیں۔'' روی راہب آیات قرآنی کی غلط تاویل بیان کر رہا تھا۔ دوسرے عالم نے سر دربار اٹھ کر روی راہب کوٹو کا۔'' آیات قرآنی کی یہ تغییر غلط ہے خدا جب بھی نوع آدم کو غوروفکر کی دیوت دیتا ہے تو اس کا واضح مطلب بہی ہوتا ہے کہ خدا کی تخلیقات اور قائم کردہ نظام کے بارے میں سوچا جائے۔ اس غوروفکر سے منشائے اللی میہ ہے کہ جب انسان خداکی نشانیوں میں تذہر سے کام لے گا تو پھر اس کی بے بناہ صفت خلاقی یربھی ایمان لے آئے گا۔''

" میں ایمان کی بات نہیں کرتا رومی راہب آہتہ آہتہ اپنے ذہن کی کجی کو عام مسلمانوں کے سامنے پیش کررہا تھا۔" جنہیں ایمان لا تا تھا وہ ایمان لا چکے۔ہم بھی اس کی خدائی پریقین رکھتے ہیں۔ گر ایک مخلوق ہونے کے سبب مجمع بھی ہماری عقل مسائل کے گرداب میں الجھ جاتی ہے۔ نی الوقت بید مسئلہ در پیش ہے کہ خدا سے پہلے کون تھا؟ یہ محض ایک عقلی سوال ہے اور میں عقل ہی کی روشن میں اس کا جواب جا ہتا ہوں۔"

ہشام بن عبد الملک کے دربار پر سناٹا چھا گیا علائے کرام اور دیگر درباری بھی روی راہب کی عمّل کے بیج وخم پرغور کرتے ہی رو گئے۔بعض الل نظر کو گمان ہوا کہ وہ الل کلام کے انداز میں گفتگو کر رہا ہے۔ اب بیدا تفاق تھا کہ خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے دربار میں اکا برمحد ثین بھی موجود تنے اور متعقد رفقیہ بھی۔ گرکوئی ایبا مخص حاضر نہیں تھا جو منطق واستدلال کی طاقت سے روی راہب کوزیر کر سکے۔

پھرایک طویل سائے کے بعدراہب نے اپنا دوسراسوال پیش کیا۔ "خداکارخ کس طرف ہے؟"

الل ایمان کی پیشانیاں شکن آلود ہو تکیں۔ آج کہلی بار ان لوگوں نے خدا وید ذوالجلال کے بارے بیں ایسے مستاخانہ کلمات سے بتنے پھر بھی ایک عالم بزرگ نہایت مبروقل سے کام لیتے ہوئے اپنی نشست پر کھڑے ہوئے "متا خانہ کلمات سے بیم ایسے معزز مہمان پر اظہار کر دیتا جا ہے ہیں کہ وجود باری تعالی انسانی حیثیت نہیں رکھتا کہ ہم اس کے چہرے کی سبت کا انداز و کرسکیں۔"

روی راہب کے چرے پر مسخر کا رنگ نمایاں تھا۔ وہ بڑے بے نیاز اندا عداز میں ایک ایک درباری کا جائزہ لیتا

رہا۔اس کے طرز عمل سے ثابت ہورہا تھا کہ وہ علائے اسلام کی عاجزی پرنہایت اطمینان وآسودگی محسوں کررہا ہے۔ پھر دوسرے عالم نے راہب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔'' خدا کے چہرے کا تعین ہمارے فدہب میں کفر ہے اور چہرے کے تعین کے بغیرست معلوم کرنا ناممکن ہے۔''

''' بجمے کفر و ایمان ہے کوئی غرض نہیں۔'' رومی راہب کی ججت اپنی جگہ قائم تھی۔'' میں صرف بیہ جانتا جا ہتا ہوں کہ خدا کا رخ کس طرف ہے؟''

دربار کے ایک اور عالم جو اپنی ظاہر شکل وصورت سے بہت زیادہ سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ روی راہب کی اس گتا خانہ گفتگو کو برداشت نہ کر سکے اور خلیفہ ہشام بن عبد الملک کو نخاطب کرتے ہوئے بڑے تک و تیز لیجے میں کہنے گئے۔" اے مسلمانوں کے امیر!اس مطلق العنان مخص کی زبان کو قابو میں رکھنے کا حکم دیجئے۔ بیسوچے سمجھے بغیر لا یعنی باتیں کر رہا ہے اس کا ذہن شیطانی وسوسوں کی آ ماجگاہ بن چکا ہے۔ اسے الل ایمان کی کوئی دلیل مطمئن نہیں کر سکتی۔" وہ عالم اپنے نظریات کے سلسلے میں برحق سمجھ کر اصولی طور پر روی راہب کے سوال کا یہ جواب ہر گزنہیں تھا کہ طاقت و جبر کا استعال کر کے اسے خاموش کر دیا جائے۔

خلیفہ بشام بن عبد الملک نے مسلمان علماء کی رائے پرایئے کسی ردعمل کا اظہار نہیں کیا۔ وہ مسلسل روی راہب کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔" غالبًا تمہارا آخری سوال باتی ہے۔" بشام نے روی راہب کو ناطب کرتے ہوئے کہا۔

"اسلامی عدل تیرے وہم و گمان ہے بھی ماوراشے ہے۔" اچا تک ہشام بن عبدالملک کے لیجے میں تنی شامل ہوگی تھی۔" تو نے دربار میں آنے کی اجازت طلب کی سودے دی گئی۔ کیا کسی نے بختے روکا؟ پھر تو نے ایسے مسائل پر مفتکو چھیڑ دی جس کی ہمارے ندہب میں کوئی مخبائش نہیں۔ کیا کسی نے تیری زبان پر پابندی عائد کی؟ نہ تیرے قدموں میں بیڑیاں ہیں اور نہ زبان پر پہرے پھر تھے اسلامی عدل کے مظاہرے میں کس کمی کا احساس ہوا؟" ہشام بن عبدالملک کے ایک ایک لفظ سے جلال خلافت کا اظہار ہور ہاتھا۔

اس طویل مختلو کے دوران پہلی بار حاضرین دربارکواحساس ہوا کہ روی راہب کا چہرہ چندلمحوں کیلئے بچھ کررہ کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خلیفہ ہشام بن عبد الملک کی بخشی ہوئی مراعات نے راہب کو حد درجہ گستاخ بنا دیا تھا اور وہ نہایت ہے جس کوئی شک نہیں کہ خلیفہ ہشام سے استہزا کررہا تھا پھر جب ہشام نے اس سے لہجہ بدل کر بات کی تو وہ کچھ دیر کے لئے سہم کیا۔ محر رہائی عارضی کیفیت تھی۔ چند ساعتیں عالم سکوت میں گزریں اور پھر روی راہب ای

انداز میں بولنے لگا۔

"ميرا آخرى سوال بيه بكهاس وقت خدا كياكرر ما بي؟"

رومی راہب کے تینول سوالات کمل ہو چکے تھے۔ دربار خلافت میں جمع ہونے والے تمام مسلمان علاء نے پہلے دوسوالات کے سلسلے میں اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا تھا پھر جب رومی راہب کے ہونٹوں پر تیسرا سوال آیا تو اہل دربار کو اندازہ تھا کہ بیسوال بھی تشنہ جواب ہی رہے گا اور ایسا ہی ہوا۔ ایک عالم بھی رومی راہب کے اس سوال کا جواب نہ دے سکا۔ ویسے برسر دربارجس قدر بھی جوابات دیئے گئے۔ ان کا حاصل کچھاس طرح تھا۔

کسی نے کہا خدا کو انسان اپنی ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اس صورت میں خدا کافعل بھی حلقہ چٹم کی دسترس سے دور ہے۔ کسی نے کہا کہ خدا صرف ارادہ کرتا ہے اور فرشتے اس کی مرضی کو عالم اسباب میں نافذ کرتے ہیں۔
کسی نے کہا کہ خدا لا محدود ہے اور انسانی حواس انتہائی محدود۔ پھر ایک محدود شے کسی لا محدود ہستی کے کاموں کا جائزہ کس طرح لے سکتی ہے؟

غرض ای قتم کے جوابات سے جو مسلمان علاء کی طرف سے دیئے گئے۔ فی الوقت اگر ان جوابات پر اسلای عقا کد کے اعتبار سے غور کیا جائے تو جو کچھ علائے اسلام نے کہا تھا وہ حرف بہ حرف درست مگر روی راہب کے نقط نظر سے پیش کئے جانے والے دلائل سخت ناکافی سے۔ بنیادی طور پر وہ تو بہ جاہتا تھا کہ معاذ اللہ خدا کے ممل کی تشریح اس طرح کی جائے کہ اسے انسانی عقل فوراً تبول کر لے۔ اور بیکی طرح بھی ممکن نہیں تھا۔

بالآخر ایک مسلمان عالم جو خاموثی کے ساتھ اس مناظرے کے تماشائی تنے روی راہب کو مخاطب کر کے بولئے خیک ایک مسلمان عالم جو خاموثی کے ساتھ اس مناظرے کے تماشائی تنے روی راہب کو مخاطب کر کے بولئے۔" بے خیک ! ہمار اسر مایی تمہارے کسی کا م نہیں آیا۔ ہمیں یہ بھی تسلیم کہ ہمارے ذہنوں کی رسائی تمہارے قائم کر دہ معیار تک ممکن نہیں۔ مرکیا تم ذاتی حیثیت سے ان سوالات کا جواب دے سکتے ہو؟" مسلمان عالم نے اس براگندہ خیال راہب کو محصور کرنے کی کوشش کی۔

مروہ تو منعوبہ ساز تھا۔اے کسی طرح بھی الفاظ کے بیج وخم میں الجمایانیں جاسکا تھا۔

" تمام دربارگواہ ہے کہ میں نے خدا کو پہچانے کا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ میرے ذہن میں تو پہلے ہی بے شار فکوک وشبہات موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ مسلمان میرے ان سوالات کا جواب دیں "۔ پھر کسی مسلمان عالم نے اپنے بجز کا اعتراف کرتے ہوئے کہلے" ہمارے نزدیک خدا کا تصور جدا گانہ ہے۔ ہم اس ہستنی مقدس کو انسانی حرکات کے دائرے میں لانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔"

"اس کا واضح مطلب ہے کہتم لوگ بھی خدا کی ذات پڑھن اندھا یقین رکھتے ہو۔" اب روی راہب دوسرے انداز سے مسلمانوں کو چیٹر رہا تھا۔" پھر تہارا یہ دعویٰ بھی کھوکھلا اور بے دلیل ہے کہتم اس زمین پر خدا کو سب سے زیادہ جائے والی مخلوق ہو۔ بہر حال بھے اپنی زحمت سنر پر خوثی بھی ہے اور شدید تکلیف کا احساس بھی۔ خوثی اس لئے کہ میرے تمام اندازے درست لکلے۔ جھے بحث اور مناظرے سے پہلے یقین کا بل تھا کہتم لوگ میرے سوالات کے جواب دینے سے عاجز رہو گے۔ آج میں اپنے اس تصور کو اپنی آئلہ سے عملی دنیا میں کامیاب ہوتے دیکے رہا ہوں اور دوران سنر مصائب کا احساس اس لئے ہے کہ میں جس مقصد کے لئے عیش و آرام ترک کرے گھر سے لکلا تھا وہ تھیل دوران سنر مصائب کا احساس اس لئے ہے کہ میں جس مقصد کے لئے عیش و آرام ترک کرے گھر سے لکلا تھا وہ تھیل دوران سنر مصائب کا احساس اس لئے ہے کہ میں جس مقصد کے لئے عیش و آرام ترک کرے گھر سے لکلا تھا وہ تھیل نہ پاسکا۔ میں نے دمش آئے سے پہلے سوچا تھا کہ اگر کسی مسلمان نے عقل کے آئینے میں میرے سوالوں کے جوابات نہ پاسکا۔ میں نے دمش آئے سے پہلے سوچا تھا کہ اگر کسی مسلمان نے عقل کے آئینے میں میرے سوالوں کے جوابات نہ پاسکا۔ میں نے دمش آئے سے پہلے سوچا تھا کہ اگر کسی مسلمان نے عقل کے آئینے میں میرے سوالوں کے جوابات

دے دیئے اور مجھے میری مرضی کے مطابق مطمئن کر دیا تو میں خود بھی مسلمان ہو جاؤں گا۔ مگر افسوس! ایبانہ ہوسکا۔ میں بہت دن تک اس قوم سے خاطب رہا جوخود ہی بے خبرتھی پھر مجھے کس طرح خبردیتی۔''

ہشام کے دربار پر ایک بار پھرسناٹا چھا گیا۔ رومی راہب کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ طنز میں ڈوبا ہوا تھا۔ بالآخر خلیفہ ہشام بن عبد الملک کو درمیان میں مداخلت کرنا پڑی۔

"فین این مہمان کے جارحاندرق ہے گی شکایت نہیں کرتا۔" ہشام کے لیج میں بڑاتمل تھا۔" مناظرہ و بحث کا اپنا ایک انداز ہے۔ اگر یہ انداز ہجیدگی کی حدود ہے لکل کر تفخیک کے دائرے میں داخل ہو جائے تو اصولی طور پر مناظرے کی روح مرجاتی ہے۔ ہمارے سلمان علاء فی الوقت ایک غیر سلم مخض کو مطمئن نہ کر سک یہ ایک حقیقت ہے گر اس صورت حال کی تعبیر مجر ماند انداز میں نہیں کی جاسمی ۔" یہ کہہ کر ہشام بن عبد الملک نے روی راہب کی طرف غور ہے دیکھا" میں یہ بحث کی نتیج کے بغیر شم ہو چی ہے گر میں ذاتی طور پر جمتنا ہوں کہ ابھی یہ مناظرہ اپنے منطق انجام کوئیں ہنچا ہے۔ روی مہمان کو بھے لینا چا ہے کہ مملکت اسلامیہ صرف دھن تک محدود نہیں۔ بیش کی جاسمی کی جاسکی کہ مسلمانوں کاعلم تمام ہو چکا ہے۔ ابھی اسلامی ملکت میں بہتیا ہے۔ اللی علم موجود ہیں جو ان ویجیدہ سوالوں کی بورش سے انسانی ذہن کو مخوفا رکھ سکتے ہیں۔"

تمام درباری ہشام بن عبد الملک کے طرز گفتگو پر جیران ہورہے تھے۔ وہ اپنے خلیفہ کے مزاج سے بخو بی آشنا تھے۔ انہیں علم تھا کہ ان کا سیح العقیدہ حکر ان رومی راہب کے سامنے اتن آسانی کے ساتھ فکست تسلیم نہیں کرے گا۔ مجرابیا ہی ہوا۔ اچا بک ہشام کے لیجے میں ایک خاص تبدیلی نمایاں ہوگئ۔ وہ بلند آواز میں رومی راہب کو مخاطب کر کر کہذر کا

''تم ابھی کچے دن تک دشق میں قیام کرو مہے۔''بظاہر سے ہشام کی درخواست نظر آتی تھی مگر در پردہ ایک تھا۔ '' میں مملکت اسلامیہ کے گوشے گوشے سے اہل کمال کوطلب کروں گا پھر مجھے یفین ہے کہ وہ تمہارے ذہن کی تمام کر ہیں کھول دیں ہے۔ اگر خدا چاہتا ہے کہ اس کی صفات اہل عقل پر بھی روثن ہوجا نیں تو وہ اپنی کرشمہ سازی کو زمین پرضرور ظاہر کرےگا۔ میرا دل پرسوز کہتا ہے کہ وہ آنے والا آکر رہے گا جس کے حوفوں کی پیش طلسم خانہ دہ ائے کوجلا کرخاکشر کردےگی۔''

اس تعبیہ کے بعد ہشام بن عبد الملک نے دربار برخاست کر دیا اور رومی راہب کے سلسلے میں احکامات جاری کر دیا اور رومی راہب کے سلسلے میں احکامات جاری کر دیا کے کہ اسے سرکاری طور پرتمام آسائشیں فراہم کی جائیں اور مسلمانوں کی روایتی وضعداری کے مطابق رسم میزبانی اوا کی جائے۔
کی جائے۔

اب روی راہب طیفہ کا مہمان تھا۔ وہ سرکاری عمارات میں آزادانہ کھومتا کو گوں سے روابط قائم کرتا اور ہر موقع پر خاطبین کے سامنے اپنے سوالات پیش کرتا۔ عام انسان اس کے ذہن کے تراشے ہوئے معے کا کیاحل تلاش کرتے ؟ ان کے پاس خاموثی کے سواکوئی جارہ نہ تھا۔ قیام وشق کے دوران روی راہب مخلف حلقول اور مجلسوں میں بھی بھی جی جاتا اور اپنے وہی سوالات دہراتا جنہیں من کرعمل انسانی الجھ کررہ جاتی۔

روایت ہے کہ اس عرصے میں مشام بن عبد الملک نے دیکر علاء سے بھی رجوع کیا مکر وہ روی راہب کے

تراشیدہ چیتال کومل نہ کرسکے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی عالم ان سوالوں کے جواب نہ دے پاتا تو ہشام بن عبدالملک کے چہرے پرشدیدا ذیت و کرب کے آثار نمایاں ہو جاتے۔ پھروہ انتہائی اضطراب کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھوں کی اٹکلیاں ایک دوسری میں اس طرح پیوست کر لیتا کہ غیر معمولی دباؤ کے سبب رکیں تک ابحر آتیں پھر آسان کی طرف رخ کر کے خود کلامی کے انداز میں کہنے لگتا۔

'' کیا اب کوئی نہیں آئے گا؟ یہ کیہا قبط الرجال ہے کہ مسلمانوں کی مفوں سے ایک بھی مرد ذکی نہیں اٹھتا جو رومی راہب کی زبان بند کر سکے۔ میرا یہ نشکر عظیم' میری یہی تاریخی فتوحات' میرا یہ رعب وجلال آج کتنے حقیر نظر آ رہے ہیں۔''

بعض عاقبت نا اندیش مصاحب ہشام کی بہ بے قراری دیکھ کر اسے مشورہ دیتے کہ جس طرح اس کی شمشیر افتدار بنے جعد بن درہم اور غیلان بن یونس کی فتنہ انگیزیوں کو ہمیشہ کے لئے خاموش کر دیا تھا ای طرح رومی راہب سے بھی اس کی زبان چھین کی جائے۔

کی حاشیہ برداروں نے میمشورہ بھی دیا کہ شیطانی دماغ رکھنے والے راہب کو اسلامی مملکت کی حدود سے باہر نکال دیا جائے تا کہ عوام الناس اس کے فتنہ وشر سے محفوظ رہ سکیس۔

ہشام بن عبدالملک نے اس متم کے تمام مشور سے بنور سے اور پھر مصاحبوں کو بری طرح جھڑک دیا۔" جعد بن درہم اور غیلان بن بوٹس خود کومسلمان کہتے سے گران کی با تیں گمراہ کن تھیں۔ اس لئے ہم نے انہیں ان کے عقائد کے ساتھ دفن کر دیا۔ رومی راہب مسلمان نہیں ہے اور پھر اسلام پر طعنہ زنی بھی نہیں کر رہا ہے۔ بیں اسے کس طرح بلاک کرسکتا ہوں؟ دنیا کیا کہے گی؟ یہودی اور عیسائی میرے اس عمل کی آڈ لے کر اسلام کوکس کس طرح بدنام کریں گئے اس کا اندازہ کون کرسکتا ہے؟ بیں اس راہب کومملکت اسلامیہ کی حدود سے خارج بھی نہیں کرسکتا کہ یہ میرے ائل علم کی فلست فاش ہے۔ بیں آج بھی اس یقین کے ساتھ زندہ ہوں کہ خدا کوئی نہ کوئی سبب پیدا کرے گا اور پھر سارا عالم اپنی آئکھوں سے اس راہب کے فلنے کی عمارت کوز میں ہوستے دیکھے گا۔"

پھر پھر دن اور گزر گئے۔ ہشام کا اضطراب بڑھتا گیا۔ پہاں تک کہ ایک روز کمی مخض نے سردر بار اٹھ کر کہا۔ "امیر المونین! ومثل کے سارے علماء کے ذہن کی آزمائش ہو چکی گرکوئی بھی راہب کو مطمئن نہیں کر سکا۔ میری گزارش ہے کہ اس سلسلے میں کونے کے ایک توجوان تا جرکو بھی طلب کیا جائے۔"

" تاجر؟" مشام كى پيشانى پرشكن ابحرآئي." ايك نوجوان تاجركوملى امور ميس كيادش هي؟"

كنے والے نے كہلا" تجارت اس كا آبائى پیشہ ہے اور علم مقصد حیات۔"

'' جب بڑے بڑے ہا کمال اس مسئلے میں عاجز رہے تو پھر ایک نوجوان کے علم پر کس طرح اعتبار کیا جا سکتا ہے؟'' ہشام بن عبدالملک نے سوال کیا۔

" امیر المونین کے فرمودات بجا مردنیا میں ایسے شواہد بھی موجود ہیں کہ علی مسائل کو مخصوص عمریا پیشے کی مضرورت نہیں ہوتی۔ بے فکک! وہ لوجوان تاجر عمر کے اعتبار سے بہت پیچے ہے مرفہم وفراست نے اسے اس قدر آگے پہنچا دیا ہے کہ بڑے کہ بڑے من رسیدہ بزرگ اس کے سامنے عاجز نظر آتے ہیں۔" کہنے والے نے پوری صدافت کی ساتھ لوجوان فقیہ کا مختصر ساتھ ارف کرادیا تھا۔

"ووکون ہے اور اس کا تعلق کس درس گاہ سے ہے؟" ہشام بن عبد الملک نے نوجوان تاجر کے بارے میں تفصیلات جانے کی خواہش ظاہر کی۔

بتائے والے نے بتایا۔'' میں ذاتی طور پر اس نوجوان کونبیں جانتا۔ میں نے سا ہے کہ اس کا نام ابو صنیفہ ہے اور وہ امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کا شامرو ہے۔''

امام حماد رحمته الله عليه كے نام پر مشام بن عبد الملک چونكا۔ "حماد رحمته الله عليه تو برے بزرگ بيں محر ان كا شاكرد....." مشام كى بات ناممل روكئ \_شايدوہ ابوحنيفه رحمته الله عليه كى كم عمرى كےسبب اس بات كوزيادہ ابميت نہيں دے رہا تھا۔

''لوگ کہتے ہیں کہ شاگر دُاستاد کے سامنے کئی بار اپنی غیر معمولی ذہانت کا مظاہرہ کر چکا ہے۔کونے میں میک مشہور ہے کہ اس کا ذہن مسائل کے نازک تربین کوشوں تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔''

'' بیں نہیں سجھتا کہ وہ رومی راہب کی سج فہی کا جواب دے سکے گا۔'' ہشام بن عبدالملک کو کونے کے ایک نوجوان تاجر کی عقل و دانش پراعتبار نہیں آ رہا تھا۔

كنے والے نے درخواست كے انداز مل كها۔

" اگرامیر المونین اے ایک بارطلب کرلیں تو اس میں کیا قباحت ہے؟"

" میں رومی راہب کو فکست خوردہ و کیمنے کے لئے مملکت اسلامیہ کے ایک ایک فرد کو در بار میں بلانے کے لئے تیار ہوں مگر اب میں سلمان علاکی عاجزی کا منظر برداشت نہیں کرسکتا۔" ہشام بن عبدالملک کے چہرے پر ایک بار پر مہر کہری سنجیدگی طاری ہوگئ تھی۔" میں جا ہتا ہوں کہ کوئی ایک صاحب نہم آئے اور راہب کے قصر تو ہمات کوریزہ ریزہ کردے۔"

" بہت ممکن ہے کہ آپ جس صاحب ادراک کی تلاش میں ہیں وہ کونے کا وہی نوجوان تاجر ہو۔ " کہنے والا بعند تھا کہ ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو سر در بار طلب کیا جائے اور پھر ان کے سامنے رومی راہب کے سوالات پیش کئ جائیں۔

بالآخر ہشام رامنی ہو گیا اور اس نے اجازت دے دی کہ کونے کے نوجوان تاجر کوعزت واحترام کے ساتھ ور ہار میں لایا جائے۔خلیفہ کی آ مادگی و بکھتے ہی برق رفمآر کھوڑے کونے کی جانب روانہ ہو گئے۔

خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے قاصد ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے حضور میں دروازے پردستک دی گئی اور پر آنے والا باہر آیا۔ دربار خلافت کے نمائندے اسے دیکی کر جران رہ گئے۔ وہ واقعتا نوجوان تھا۔ ایبا نوجوان جس کے تقش و نگار دکش تھے اور چرے پر ایک مخصوص روشی پھیلی ہوئی تھی۔ حکومت

کے سفیر چند کھول کے لئے گئگ ہوکررہ گئے۔

نوجوان فقید کے چبرے کے جلال نے انہیں آمرانہ تفتکو سے بازر کما تھا۔

'' فرمائے! کیے زحمت کی ؟' حضرت ابوعنیفہ رحمتہ اللہ علیہ مخاطب ہوئے تو ہشام کے قاصدوں نے ایک الی ا آواز سی جو براہ راست دلوں میں اتر جانے والی تھی۔

"نوجوان!" ایک شهسوار نے اپنا مانی الضمیر بیان کیا۔" ہم دربار خلافت سے تہاری جبتی میں یہاں پہنچے ہیں۔ امیر المونین بشام بن عبد الملک تم سے ملاقات کے خواہاں ہیں۔تم ہمارے ساتھ دمشق چلنے کی تیاریاں کرو۔"

حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کچھ دیر تک سوچتے رہے۔ آنے والوں کو خیال گزرا کہ بینو جوان در بار خلافت تک جانے کے لئے آبادہ نہیں ہے۔ اس اندیشے کے ساتھ بی ان سفیروں میں سے ایک نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ " حکومت کی نظر میں تم مجرم نہیں ہو۔ امیر المونین صرف تم سے ملنا جاہتے۔"

" میں کی جرم کے احساس سے لرزال نہیں ہول۔ " حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی باوقار آواز گونجی۔ "اگر مجھ سے کوئی جرم سرز دبھی ہو جاتا تو تم لوگ میرے پیروں میں کوئی لرزش محسوس نہ کرتے۔ میں کسی ججبک کے بغیر دربار طلافت میں وافل ہو جاتا اور خود کو امیر المونین کے سامنے پیش کر دیتا۔ " حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا طرز گفتار قابل دیدتھا۔ کوفے کے نوجوان کی جرات و بیبا کی نے حکومت کے نمائندوں پر گھرے تاثرات چھوڑے تھے۔ قابل دیدتھا۔ کوفے کے نوجوان کی جرات و بیبا کی نے حکومت کے نمائندوں پر گھرے تاثرات چھوڑے ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے کام کیوں لے رہے ہو؟" ان میں سے ایک فخص زم لیجے کے ساتھ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے ناطب ہوا۔

ایک بار پھر خاموثی جھا گئ۔ صنرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ پھے سوچنے لگے تھے۔ چہرے سے ظاہر ہور ہا تھا کہ آپ کا ذہن اس طلبی کے تمام پہلوؤں پرغور کرنے میں معروف ہے۔ تاریخی اعتبار سے بیہ بات ثابت ہوگئ ہے کہ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ در بار خلافت سے کوئی رغبت نہیں رکھتے تھے۔ اس لئے آپ کو ہشام بن عبد الملک کی دعوت قبول کرنے میں تر دو ہور ہا تھا۔

جب خلیفہ کے دوسرے نمائندے نے اپناسوال دہرایا تو حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے ہونوں کوجنش ہوئی۔
" میں والدہ محرّ مہ کے علم کے بغیر کونے سے ہاہر قدم نہیں رکھ سکتا۔" حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اپنی خاموثی
کی توجیہ بیان کررہے متحے" وہ میری جدائی سے مضطرب ہوجاتی ہیں اور میں اپنی ذات سے انہیں کسی اضطراب میں
جتلا کرنانہیں جا ہتا۔"

" تم اپنی والدہ سے اجازت طلب کرلو۔" خلافت کے قامدوں نے حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو سمجھایا۔
" انہیں بتا دو کہ خلیفہ کے سامنے ایک علمی مسئلہ در پیش ہے۔ اس کے حل ہوتے بی تہہیں جیز رفتاری کے ساتھ کونے والیس پہنچا دیا جائے گا۔ اس کے سوا خلیفہ کے طلب کرنے کا کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے۔"

بیان کر حفرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اپنے مکان کے اعرتشریف لے مکے اور مادرگرای کے سامنے دست بست کھڑے ہوگئے۔ بید حفرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی خاص عادت تھی کہ جب بھی والدہ محرّمہ سے گفتگو کرنی ہوتی تو آپ ہاتھ ہائدھ کر خاموثی کے ساتھ والدہ محرّمہ کے روبر و کھڑے ہو جاتے۔اور اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک کہ مادرگرامی خود خاطب نہ ہوتیں۔اس مرتبہ بھی آپ حب روایت والدہ محرّمہ کے حضور پنچے اور اس مقدس ہستی تک کہ مادرگرامی خود خاطب نہ ہوتیں۔اس مرتبہ بھی آپ حب روایت والدہ محرّمہ کے حضور پنچے اور اس مقدس ہستی

کے سامنے اپنا مرخم کر دیا۔

مجرور بعد مادر گرامی معنرت ابوهنیفه رحمته الله علیه کی طرف متوجه بهوئیں۔'' کہونعمان! کیا کہنا جا ہجے ہو؟'' وہ مهربان آواز فضا میں بلند ہوئی اور ابوهنیفه رحمته الله علیه کوقر ارسا آھیا۔

" مجمع خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے اپنے دربار میں طلب کیا ہے۔ " حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے اس طرح اپنا مقصد بیان کیا کہ آپ کالہجہ نہایت عاجز انداور آواز بہت مرحم تھی۔

" چلے جاؤ۔ آخراس میں پریشانی کی کیابات ہے؟" مادر کرامی نے مشفقانہ کیجے میں فرمایا۔" نعمان! تہمارے چہرے سے ظاہر ہوتا ہے کہتم دربار خلافت میں جانانہیں جائے۔"

" بیخدائے بے نیاز کا کرم ہے کہ نعمان کو افتدار کی قربت کمی عنوان بھی کوارانہیں۔ " حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علی برستور نظریں جمکائے بول رہے تھے۔" اور بیآپ ہی کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ اس نے نعمان کو دنیاوی جاہ وحثم سے بے بروا کردیا ہے۔"

'' پھروہ کیا چیز ہے جو تہمیں دربار خلافت تک جانے سے روک رہی ہے؟'' والدہ محترمہ نے اپنے فرزند سے ستغیار کیا۔

" تحومت کے چند نمائندے جو مجھے لینے کے لئے آئے ہیں' ان کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ ہشام کوکوئی علمی مئلہ در پیش ہے۔ " حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے مادر گرامی کی بارگاہ میں عرض کیا۔" میں قیاس سے کہتا ہوں کہ وہ کوئی عام مسئلہ ہیں ہوگا۔ اس ذیل میں علائے دمش بھی طلب کئے مجے ہوں مے۔ اگر مسئلہ ل ہو جاتا تو ہشام بن عبد الملک کومیری ضرورت کیوں پیش آتی ؟

کوئی سوال تشنہ جواب ہے اور پھر خلیفہ وقت ذاتی طور پر مجھے جانتا بھی نہیں۔اس صورت حال سے ظاہر ہوتا ہے کہ میں عنقریب کسی آزمائش میں مبتلا ہونے والا ہوں۔''

آزمائشوں سے نہ محبراؤ۔'' مادر کرامی نے حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کوٹسلی دیتے ہوئے فرمایا۔'' آزمائش مزاح قدرت بھی ہے اور تمہاری خاعمانی روایت بھی۔قدرت انہی لوگوں کواس کارعظیم کے لئے منتخب کرتی ہے جنہیں وہ زمین پر بلندد کیمنا جا ہتی ہے۔''

" ادر گرامی! نعمان کی تو پیچان بی آپ کی دعاؤں کے سبب ہے۔" حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ عرض کرنے گئے۔" میں ان ساعتوں میں بھی آپ بی کی دعاؤں کا طلب گار ہوں۔ اگر آپ کی چیٹم کرم نعمان کی طرف سے پھر جائے تو کون ہے جو مجھے خدا کے غضب سے محفوظ رکھ سکے اور میں آزمائش کے مرحلے سے سلامتی کے ساتھ گزر سکول۔" بڑے جیب انداز میں حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے دعاکی درخواست کی تھی۔

" نعمان! تم جاؤ۔ جب تک واپس نہیں آ جاؤ مے میں اپنے رب کے حضور تنہارے لئے عافیت طلب کرتی رموں گی۔"

اب حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے چہرے پر ایک الی طمانیت کاعکس موجود تھا جو عالم اسباب میں کسی کا حاصل ہوتی ہے۔

مرآب بارگاه حمادر مترالله عليه من بنج اور استاد كراى سے اجازت طلب كرتے ہوئے كہے لكے۔" بشام كو

کی علمی مسئلے میں میری ضرورت ہے۔ "حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی آ واز سے لرزش نمایاں تھی۔" میں علم کی دنیا
کا ایک نو وارد مسافر تھا جو قدم قدم پر بھٹک رہا تھا بھر ایک رہنما نے بچھے میری منزل کا پتا دیا۔ میں آگہی کے شہر کا
رہنے والا ایک لا وارث بچہ تھا جے ایک مہر بان اور عظیم انسان نے تربیت دی۔ وہ بچہ پرورش پاکر اب جوان ہوا ہے تو
ساری دنیا کی نظریں اس پرجی ہوئی ہیں۔ میں اس بات سے خت اذبت میں جٹلا ہوں کہ استادگرامی کی موجودگی میں
ایک کم فہم شاگر دکو طلب کیا گیا ہے۔" ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ حضرت معزمت امام حماور حمتہ اللہ علیہ کے سامنے اپنے دل کا
درد بیان کر رہے تھے۔

"جس نچ کواپے بزرگوں کی خوشنودی کا اس قدر خیال ہے وہ بچہ دونوں جہاں میں شرف یافتہ ہے۔اہے کسی کا خوف نہیں ہونا چاہئے۔سارے من رسیدہ اور سارے برگزیدہ اس بچے کو دیکھ کر جیران رہ جا کیں گے۔ بالآخر وہی بچسر خرو ہوگا۔خدا اس بچے کی دلی کیفیات سے بخو بی واقف ہے اور دل بی انسان کو بارگاہ ذوالجلال میں پہندیدہ بناتا ہے۔جان حماد! جاؤ۔تم اس راہ میں تنہانہیں ہو۔"

پھر ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ 'مادر کرامی اور حضرت امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کی دعاؤں کے سائے میں دمثق کی طرف روانہ ہوئے۔

### ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ہشام کے دربار میں

دربار خلافت میں موجود ہر مختص جران تھا۔ حاضرین کو بیرتو قع ہر گزنہیں تھی کہ روی راہب جیسے ویجیدہ اور جہاندیدہ انسان کے سوالات کا جواب دینے کے لئے ایک ایسے نوجوان کولایا جائے گا جس کی عمر کی طرح بھی چہیں ستائیس سال سے زیادہ نہیں تھی اور وہ اپنے لباس کی وضع قطع اور چہرے کے رنگ سے اس قدر باوقار معلوم ہوتا تھا کہ لوگ اپنے دلوں پراس کا جلال محسوس کرنے گئے تھے۔ ہشام بن عبد الملک نے بھی ایک خاص نگاہ سے ابو حنیف رحمتہ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور اس نے اپنے بی خیالات کو جمٹلا دیا۔ کوفے کو جوان تا جرکا سرایا علم کا پیکر نظر آتا تھا۔ حضرت ابو حنیف درحمتہ اللہ علیہ کی افراد کی اور دیکھنے والوں کے دلوں پر ایک بار پھرآپ کی ہیبت چھاگئی۔ ابو حنیف رحمتہ اللہ علیہ کا انداز خوشا مدانہ تھا نہ گتا خانہ آپ کے طرز عمل میں اعتدال میں اعتدال میں اور ایک باد پھرآپ کی ہیبت چھاگئی۔ ابو حنیف درحمتہ اللہ علیہ کا انداز خوشا مدانہ تھا نہ گتا خانہ آپ کے طرز عمل میں اعتدال میں اور ایک باوقار بے نیازی تھی۔

"نوجوان!" بشام بن عبد الملک حضرت الوصنیفدر حتد الله علیہ سے خاطب ہوا۔" ومثل کے پجولوگ تہاری فہانت کے قائل ہیں۔ میں ذاتی طور پر تہاری شخصیت سے واقف نہیں پھر بھی ایک مسلمان کی حیثیت سے تہارا بید فرض ہے کہ تم ہمار سے مہمان روی راہب کے چند سوالات کا جواب عمل کی روثنی میں دو۔ دربار میں ایک بار پہلے بھی مجلس مناظرہ آ راستہ ہو چک ہے۔ پہلے بھی پجو علاء نے اپنا علم کی روثنی میں ان سوالوں کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی تعی مگر وہ روی راہب کو مطمئن نہ کر سکے۔ اب اہل شہر کی نظریں تہاری جانب ہیں۔تم اپنا امر کی بے قرار بوں کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ میرے شب وروز ایک ای فکر میں بسر ہوتے ہیں کہ وہ آنے والا کب آئے اور ایک ایسے مخص کو عاجز کر دے گا جس کی زبان سے ادا ہونے والا ہر لفظ علائے اسلام پر طعنہ زن ہے۔ نوجوان! آگ برصو۔" ہشام بن عبد الملک معزت الوصنیف رحمتہ اللہ علیہ سے مخاطب ہوا۔ تاریخ آ دم کا یہ ذبین ترین نوجوان دربار کی

رسموں کے مطابق خلیفہ کی نشست کے عین سامنے کمڑا تھا۔ ہشام کے دائیں جانب مملکت کے سربرآ وردہ وزیر بیٹھے تے اور عین بائیں جانب رومی راہب کبروغرور کی ایک خاص اوا کے ساتھ موجود تھا۔ ہشام کا تھم یاتے ہی حضرت ابو حنیفه رحمته الله علیه آمے برمعے۔ یہاں تک که خلیفه کی نشست کے روبرو، بہت قریب آ کر مخبر مجئے۔

مجرآپ نے باوقارانداز میں اس رومی بوڑھے کی طرف ویکھا جس نے کئی ماہ سے علم کے نام پر ایک ہنگامہ بریا كرركها تقا۔ "محترم راہب! اگرچہ ہم دونوں كى منزليں جدا جدا ہيں ليكن پر بھى علم دنيا كے ہر باہوش انسان كا درشہ ہے۔'' ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا طرز کلام عجیب تھا۔ دربار پر گہراسکوت طاری ہو گیا۔'' علم کے حوالے سے میرے اور آپ کے درمیان ہر وقت گفتگو ہوسکتی ہے۔ میری خواہش ہے کہ جن سوالات نے خود آپ کو بھی وسوس اور اندیشوں كا فكاركرويا ہے أبيس ميرے سامنے بيان كريں۔ شايد خدا مجھ كم علم كے ذريع آپ كى مشكل كشائى پر راضى مو

رومی راہب کوسکتہ سا ہو گیا تھا۔ وہ بار بار ابوصنیفہ رحمتہ الله علیہ کے چہرے پر نظر ڈالٹا اور اہل دریار کی طرف و یکھنے لگا۔ حاضرین محسوں کررہے سے کہ پہلی بار ایک کوئی نوجوان نے اسے اضطراب میں جتلا کر دیا ہے۔ پہلے لیح ای عالم سکوت میں گزر کئے چررومی راہب نے اپنے اعصاب پر قابو پایا اور ای سرکش کیجے میں ابوصنیفہ رحمتہ الله علیہ سے خاطب ہواجس کا مظاہرہ وہ ہراہل علم کے سامنے کر چکا تھا۔

" میرا پہلاسوال بیہ ہے کہ .... اہمی رومی راہب کا سوال ممل ہونے بھی نہیں یایا تھا کہ ہشام کے دربار میں حضرت ابوصنيغه رحمته الله عليه كى يرجلال آواز الجرى اور رابب كى مفتكومنقطع موكى \_

" یقیناً میری میر کست آپ پر کرال کزری موکی ۔" حضرت ابو صنیفه رحمته الله علیه و می را مب سے مخاطب تھے۔ '' میں خود مجمی جانتا ہوں کہ میرا طرزعمل آ داب مجلس کے خلاف ہے مگر اس حقیقت کا اظہار بھی منروری ہے کہ آپ کی حیثیت ایک سائل سے زیادہ نہیں۔ اگر ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ آپ کے در پر پچھ طلب کرنے کے لئے حاضر ہوتا تو پھروہ سائل قرار پاتا۔ فی الوقت مورت حال سے کہ آپ محصے کی چیزی طلب رکھتے ہیں اور طلب رکھنے والے کا بید انداز برگزنبیں ہوتا کہ مانکنے والا اپی نشست پر اطمینان سے بیٹھا رہے اور دینے والا اس طرح کھڑا رہے جیسے وہ خود

وربار می حضرت ابوصنیفہ رحمتہ الله علیہ کے کلام کی مدائے بازگشت باتی تقی اور روی راہب کے چہرے پر ندامت وشرمساری کے ٹی رنگ ابحر کر ڈوب مجلے تھے۔

" نوجوان! آخرتم کیا جاہتے ہو؟" جواباً رومی راہب نے کہا اور پہلی بار حاضرین نے محسوس کیا کہ اس کی آواز

"اس كے سوال كي نبيل كم آپ الى نشست سے از كرميرى جكه كمر ب ہوجائيں۔"
حضرت ابوحنيفه رحمته الله عليه نے فرمايا۔" ميں نے اپنی آئموں سے مجلس علم ميں اس روايت كو زندہ و تابندہ

روی راہب اس جرائت گفتار کی تاب نہ لا سکا اور خاموثی کے ساتھ اپنی نشست چھوڑ کرینچے اتر آیا۔حضرت الوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ہاوقار انداز میں آہتہ آہتہ چلتے ہوئے ہشام بن عبد الملک کی ہائیں جانب تشریف فر ما ہوئے

جہاں چند کمح بل رومی راہب بیٹا ہوا تھا۔

" اب آپ این سوالات دہرائیں۔ " حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا۔" میں توفیق الہی کے سہارے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔" کچھ در کے لئے دربار خلافت پر ایبا سناٹا چھا محیا کہ وہاں کسی ایک متنفس کی موجودگی کا بھی احساس نہیں ہوتا تھا۔

پھرروی راہب کے ہونوں کوجنبش ہوئی۔'' خدا سے پہلے کون تھا؟'' یہ کہتے کہتے روی راہب کے چہرے پر طمانیت کا رنگ امجرآیا تھا جیسے وہ خیالوں کی دنیا میں کونے کے نوجوان تاجر کو بھی دیگرعلائے اسلام کی طرح فکست سے دوجار ہوتے دیکھ در ہا ہو۔

" اعداد كوشار كرو\_" حضرت ابوحنيفه رحمته الله عليه نے ايك لحب سوے بغير ارشاد فرمايا۔

رومی راہب اس مورت حال کے لئے تیار نہیں تھا کہ جس فخص سے سوال کیا جا رہا ہے وہ جواب دینے کے بجائے خود اس سے ایک نیا سوال کر دے گا۔ نیتجاً وہ خاموش رہا اور جیرت سے حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی طرف د مجمارہا۔

پھر جب آپ نے دوبارہ اس سے اعداد کے شار کے لئے کہا تو وہ ترتیب کے ساتھ گنتی مکنے لگا۔ رومی راہب ابھی دس کے عدد تک پہنچا تھا کہ حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا۔" بیتو اعداد کے شار کا عام طریقہ ہے۔ میں حاجتا ہوں کہ ایک سے پہلے کا عدد بتاؤ۔"

روی راہب ایک کمے کے لئے تھرا کیا پھراس نے تلخ لہے میں جواب دیا۔" کوئی بھی ذی ہوش انسان ایک سے پہلے کا عددشار نہیں کرسکتا۔ اس لئے کہ ایک سے پہلے کوئی دوسرا عدد موجود نہیں۔"

" یقیناً موجود ہے۔" حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا۔" میراعلم مجھے بتلاتا ہے کہ ایک سے پہلے بھی کوئی عددموجود ہے۔"

'' ہرگزنہیں۔'' روی راہب کی آوازمعمول سے زیادہ تیز ہوگئ تھی۔'' علم ریاضی کے ماہرین خوب جانتے ہیں کہا کیک سے پہلے بھی ایک ہے۔''

" " آپ کے ایک سوال کا جواب دے دیا حمیا۔" حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے نہایت بھل کے ساتھ فرمایا۔" دوسرا سوال کیا ہے؟"

اس طرز منت ورومی رابب بدحواس بو کیا۔" ابھی میرا پہلاسوال جواب سے محروم ہے۔"

" جب ایک سے پہلے بھی ایک ہی موجود ہے تو پھر خدا سے پہلے بھی خدا تھا۔ ' حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے اس طرح فرمایا کہ آپ سے چہرہ مبارک پر نہ غرور و کبر کا رنگ نمایاں تھا اور نہ لیجے میں کسی طنز کی جھلک تھی۔ بس ایک عالمانہ وقارتھا جس پر آپ کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ کوائی دے رہا تھا۔

ویکھنے والوں نے دیکھا کہ ہشام بن عبد الملک شدید اضطراب کے عالم میں اپی نشست پر پہلوبدل رہا تھا اور روی راہب کی بوری مخصیت وحشت ناک کرب کے گرداب میں الجھ کررو گئی تھی۔

ماضرین سوج بحی نہیں سکتے تنے کہ اچا تک دربار خلافت میں کونے کا ایک نوجوان داخل ہوگا اور اس بوڑھے ، ماضرین سوج بحی نہیں سکتے تنے کہ اچا تک دربار خلافت میں کونے کا ایک نوجوان داخل ہوگا اور اس بوڑھے راہب کا سوال محیر العقول تھا'

ای طرح حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا جواب بھی ذہانت و برجنتگی کی اعلیٰ ترین مثال تھا وہ کفرشکن آواز کیا ابھری کہ فضائیں ساکت ہوکررہ کئیں اور ہرطرف مجرا سناٹا چھا گیا۔ اس مناظرے کے تماشائیوں کو ایسامحسوں ہور ہاتھا جیسے نبض کا نئات رک مجی ہے اور وقت سے اس کی رفمآر چھین لی مئی ہے۔

مسلسل کی ماہ ہے مشرکین کے دماغوں کا تراشا ہوا ایک فتنہ ملت اسلامیہ کی سادہ اور معصوم روحوں پر کسی عفریت کی ماند مسلط تھا۔ جب لوگ ماہی کے بڑھتے ہوئے اندھیروں بیں گم ہو چلے تنے اس وقت ایک نوجوان نے افق علم پر طلوع ہو کر تاریکی کے سینے بیں گہرا شگاف ڈال دیا تھا اور اہل ایمان کے ہونوں کا گم شدہ تبسم دوبارہ لوٹ آیا تھا۔ اہل دشق کا خیال تھا کہ حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ باتی دوسوالات کے جواب بھی ای ہمل اندازی کے ساتھ دیں گے اور روی راہب کاعلم اپنی تمام ترکشانتوں کے ساتھ ہمیشہ کے لئے دن ہوجائے گا۔

سیلے بی مرسلے میں رومی راہب بھی اپنی فکست دیکھ کر بدحواس ہو گیا تھا' مگر وہ زمانے کے سردوگرم سے آشنا ایک عیار مخص تھا۔ اس نے چندلمحوں میں خیالات کی پریشانی پر قابو پالیا اور اپنے چہرے سے وحشتوں کے تمام آثار مٹا دیئے۔اب وہ پہلے کی طرح مسلمانوں کے قافلہ علم پر شب خون مارنے والا ایک تندو تیز قزاق تھا۔

الکے ہشام بن عبد الملک کے دربار میں اس کی کریہہ آواز ابھری۔"میرے نزدیک بدایک معمولی سوال تھا۔" رومی راہب اپنی فکست کی جیب وغریب توجیہ پیش کررہا تھا۔" میرے خیال میں خدا کے وجود سے پہلے دوسری مستی کے وجود کو ثابت کرنا کوئی دشوار مسکلہ نہیں تھا۔" یہ کہہ کر بوڑھا راہب خاموش ہو گیا اور استہزائیہ نظروں سے حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی جانب و کیمنے لگا۔

'' مشکلیں اور آسانیاں تو حیات آدم کا ایک حصہ ہیں۔'' حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے روی راہب کی لاف زنی کو بکسر نظر انداز کرتے ہوئے فرمایا۔'' محترم مہمان کو چاہئے کہ وہ ان فروی باتوں سے گریز کر کے اپنے ذہنی فکوک وشبہات بیان کریں تا کہ رسالت آب عظفے کا یہ گناہ گار و عاجز' نام لیوا' اس مخص کومطمئن کرنے کی کوشش کرے جوواضح نشانیاں ہونے کے باوجود سمجے راستے سے بحک گیا ہے۔''

پیٹیبراسلام میکٹے کا نام من کرروی راہب ظاہری طور پر تو اپنی کسی ناپندیدگی کا اظہار نہ کر سکا گراس کے چہرے پراچا تک ابھرنے والا اضطراب اس بات کی نشا ندبی کررہا تھا کہ وہ رسول بیکٹے ہائمی ہے اپنے ول بیس بغض وعزاد رکھتا ہے اور بید فطری امر تھا۔ یہود و نصاری کے علاء نے آگہی کے باوجود خاتم النہیں بیکٹے کی رسالت کا انکار کیا تھا۔ وہ تو بس بیسی ہوئی تغییر اعلان نبوت کرے گا تو بس سے بھے کہ (معاذ اللہ) خدا اور فرشے 'بی اسرائیل کے پابند ہیں۔ جب بھی کوئی تیغیبر اعلان نبوت کرے گا تو اس کا مرکز وجود سرزمین یہود ہوگی اور جب بھی کوئی فرشتہ وی لے کر آسان سے اترے گا تو بیت المقدس کے بلند میں سے گواہ ہول کے۔روی راہب بھی اپنی اس کج روی کے سبب ذکر خیر البشر پیکٹے سے خوش نہیں تھا۔ اس سے فوراً بی گفتاک کا رخم واور حضرت الوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے مخاطب ہوا۔

"میں جانتا چاہتا ہوں کہ خدا کا رخ کس طرف ہے؟" بالآخر روی راہب نے اپنا دوسرا سوال بیان کیا۔
"خدا کو کسی ایک سمت میں قید نہیں کیا جا سکتا۔" حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے ای باوقار لیجے میں فر مایا۔" بیہ
ذات ذوالجلال کے بارے میں سوئے طن ہے کہ اس کا رخ متعین کر دیا جائے۔ جس طرح وہ اپنی قدرت میں
لامحدود ہے ای طرح اس کا رخ بھی کسی ایک جانب نہیں ہے۔"

''نوجوان! تم بیکہنا چاہتے ہو کہ خدا ہر طرف ہے؟'' رومی راہب نے حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے الفاظ کی مرفت کی کوشش کی۔

" ہے شک! خدا ہر جگہ موجود ہے اور اس کا رخ نورانی ہر طرف تکرال ہے۔ " حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے پریفین کیجے میں فرمایا۔

۔ '' خدا کی ذات کے بارے میں بیا لیک عام قول ہے۔'' رومی راہب نے مشخر کے انداز میں کہا۔'' میں بہی سنتا آیا ہوں مگر انسانی آئکھ اور عقل اس دعوے کاعملی ثبوت جا ہتی ہے۔''

حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ چند لمحول کے لئے خاموش ہو گئے۔ پھر آپ نے روی راہب کونظر انداذ کر کے خلیفہ ہشام بن عبد الملک کی طرف و یکھا۔" امیر المونین! ہمارے محترم مہمان ہرشے کو عالم اسباب میں و یکھنے کے خواہش مند ہیں۔ اس لئے میں درخواست کروں گا کہ جھے ایک موی شمع فراہم کر دی جائے۔" حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا مطالبہ بڑا عجیب تھا۔ چند ساعتیں عالم سکوت میں گزر کئیں۔ ویکر درباری تو پہلے بی دم بخو دستے ہشام بھی اب کو فے کے اس نو جوان کی شخصیت کا اسیر ہوتا جا رہا تھا۔ پچھ دیر بعد حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کوشع فراہم کر دی

آپ چندقدم آگے بڑھے اور ایک بلند جگہ پرشع روش کر کے رومی راہب سے فرمانے لگے۔" میں اپنے معزز مہمان سے بیسوال کرنا پیند کروں گا کہ اس شمع کا رخ کس طرف ہے؟"

روی راہب گھبران کیا پھرلرزتی ہوئی آواز میں بولا۔" مقمع کا کوئی ایک رخ متعین نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی روشی چاروں طرف پھیل رہی ہے۔ اس صورت میں کسی ست کا سمجھے انداز وممکن نہیں۔"

" آخر كيول؟" حضرت ابوحنيفه رحمته الله عليه في دوسراسوال كيا-

"بیایک عام ی بات ہے کہ بعض اوقات روشی ایک آلی شکل اختیار کرلیتی ہے جب انسان کے لئے اس کی کئی مخصوص سمت کا اندازہ کرنا دشوار ہوجاتا ہے۔" روی راہب کی آواز بلندھی اوراس کے لیجے نے کسی قلسفی کا آہنگ اختیار کرلیا تھا۔" جلتی ہوئی شمع کا بھی بھی حال ہے۔ اس کی روشی ہر طرف بھری ہوئی ہے پھرکون ذی ہوش ہے جو روشی کو ایک دائرے میں قید کر سکے۔"

"اے ارض روم کے معزز فض ! جب ایک معمولی شع کا رخ متعین نہیں کیا جا سکا تو پھر انسانی ذہن کا بیکیا خلل ہے کہ وہ خدا کی صورت گری کے لئے بھر مانہ سرشی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ " صغرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی آواز زیادہ بلند نہیں تھی "کر ایک ایک لفظ سے جلال روحانی کا اظہار ہور ہا تھا۔" اگر چہ خدا کی ذات جلیل کے لئے شع کی مثال ایک تو ہیں آمیز عمل ہے لئین جب بنی نوع انسان شوریدہ سر ہو جائے تو پھر ہات کا مفہوم ظاہر کرنے کے لئے مثال ایک تو ہیں آمیز عمل ہے لئین جب بنی نوع انسان شوریدہ سر ہو جائے تو پھر ہات کا مفہوم ظاہر کرنے کے لئے مادی تشیہات واستعارات کا سہارالیا جاتا ہے۔" یہ کہ کر حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ خاص ایک عملہ سے مادی تشیہات واستعارات کا سہارالیا جاتا ہے۔" یہ کہ کر حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ بھام ہی جو نوان پر سرکوز تھیں ۔ وہ لوجوان جس کے کاروان عمر نے علم کے راستے میں ایمی چند منزلیں طے کی تھیں گر اس کی ذہنی سطح ان تمام مسافروں سے بلند نظر آتی تھی جو تحقیق وجتی ہیں زیست بسر کرنے کے بعد بوڑ ھے ہو چکے تھے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے لئے ہشام کی نظروں میں ایک خاص جذبے اور ایک خاص عقیدت کی چک موجود تھی۔" امیر صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے لئے ہشام کی نظروں میں ایک خاص جذبے اور ایک خاص عقیدت کی چک موجود تھی۔" امیر صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے لئے ہشام کی نظروں میں ایک خاص جذبے اور ایک خاص عقیدت کی چک موجود تھی۔" امیر

المونين! من مجور مول كمحرم رابب كوسمجمان كے لئے مجھے ایک مادی شے كاسهاراليما پڑا۔"

ہشام بن عبد الملک کے چہرے پر طمانیت کا واضح رنگ انجر آیا۔'' نوجوان! تہمارا طریقہ بحث نہ صرف جائز ہے بلکہ دیگر اہل علم کے مقابلے میں منفرد بھی ہے۔ میں خوش ہوں کہتم ہمارے روی مہمان کی تشنه عقل کوسیراب کر رہے ہو۔

ہشام کی پہندیدگی و کی کر حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ دوبارہ رومی راہب سے ناطب ہوئے۔'' جس طرح شمع کا چہرہ چاروں طرف ہے اس طرح خداوند ذوالجلال کا رخ بھی ہر طرف موجود ہے۔'' میہ کر حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ چندلمحوں کے لئے خاموش ہو گئے۔

روی راہب کونی نوجوان کی اس طاقتور دلیل کے سامنے عاجز تھا۔ وہ بہت دیر تک سرجھکائے خاموش کھڑا رہا۔ اندازہ کیا جاسکتا تھا کہ وہ سربگریباں بوڑھا یقینا کوئی نیا حیلہ تراشنے کے لئے عقل کی انتہائی صدوں تک سوچ رہا ہوگا مگر در پردہ اس کے غوروفکر کے تمام چشمے خٹک ہو چکے ہوں گے اور اس کا پراگندہ ذہن کسی اجاڑ صحراکی مانند ہوگا جہاں ہر طرف فکست وریخت کی آ عرصیاں چل رہی ہوں گی اور ناکامی ومحرومی کا جاتا ہوا غبار اٹھ رہا ہوگا۔

ردی راہب کاسکوت طویل ہواتو حضرت الوصنیف رحمتہ الله علیہ کی باوقار آواز دوبارہ کو بخے گئی۔ '' صرف مسلمان بی نہیں وہ لوگ بھی جو اہل کتاب ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں اس راز سے باخبر ہیں کہ اللہ زمین و آسان کا نور ہے۔ جب ہم اس حقیقت کوشلیم کر لیتے ہیں تو پھر نور کا کوئی رخ متعین نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ہرست میں ہے اور ہر طرف موجود ہے۔ یہاں تک کہ ساری کا نتات اس کے حصار قدرت میں سٹ کئی ہے۔ نور کا وہ دائرہ ہرشے پر محیط ہے۔ جس طرح مقع کی روشی چاروں طرف محرال ہے ای طرح خداو تد ذوالجلال کے صلقہ بصارت سے کوئی ایک ذرہ بھی جس طرح مقع کی روشی چاروں طرف محرال ہے ای طرح خداوند ذوالجلال کے صلقہ بصارت سے کوئی ایک ذرہ بھی باہر نہیں۔'' صفرت ابو صنیف رحمتہ الله علیہ کی بیز کتہ آفر بی دیکھ کر پورا در بار بے قابو ہو گیا' ہر صفص اپنی استطاعت کے مطابق آپ کی شان میں رطب اللمان تھا۔ کیا ظیفہ ہشام بن عبد الملک' کیا امراء' کیا وزراء اور کیا عام در باری ہر صفی کی زبان پر حضرت ابو صنیف رحمتہ اللہ علیہ کے لئے تحسین دستائش کے پر جوش کلمات سے۔

رومی راہب کا اضطراب نا قابل بیان تھا۔ دونوں مرطوں میں اسے سخت ندامت وشرمساری کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ بظاہر تیسراسوال باقی تھا محر حاضرین دربار جانتے تھے کہ رومی راہب کے ذہن کی بیآ خری پناہ گاہ بھی حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی دسترس سے دورنہیں ہے۔

کچھ کیے کھی کیے کہ کے کالم میں گزر گئے۔روی راہب اپنے منتشر خیالات پر قابو پانے کی کوشش کررہا تھا اور صفرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی روشن و تا ہتا ک نظریں روی راہب کے چہرے پر جی ہوئی تھیں اور صاف ظاہر ہورہا تھا کہ اب خاموشی کی ایک ساعت بھی آپ کے قلب حساس پر کراں گزر دبی ہے۔

بالآخرروی راہب کے ہونٹوں کو جنبٹی ہوئی۔ اگر چہ بوڑھے روی نے آپ لیج کو بلندر کھنے کی بحر پورکوشش کی محق کی اس کے درباری محسوں کررہے تھے کہ بیدایک ایسے فکست خوردہ انسان کی مداہے جو اپنے مقاصد میں ناکام ہو چکا ہے گر پھر بھی اس امید پر بازی کھیل رہا ہے کہ شاید وقت کی تیز ہوا بساط کو الش کرد کھ دے اور مملکت اسلامیہ میں اس کے نام نہاد علم کا تھوڑ ابہت بھرم باتی رہ جائے۔

" نوجوان! تہاراعقیدہ ہے کہ خدا ہمہ ونت بیدار رہتا ہے اسے اوکھ بھی نہیں آئی۔ ' روی راہب نے مفتلو کا

آغاز کرتے ہوئے سورہ البقرہ کی ایک آیت کا سہارالیا تھا۔" اورتم کہتے ہو کہ خدا ایک ایک لحد کا کنات کے کاموں میں مرف ہوتا ہے۔" رومی راہب مسلسل آیات البی کا تحفظ لے کر بول رہا تھا۔" اورتم یہ بھی کہتے ہو کہ خدا پر جمود طاری نہیں' وہ مستقل حرکت میں رہتا ہے۔" اتنا کہہ کررومی راہب خاموش ہو کیا۔

" بے شک! ہمارا بھی عقیدہ ہے۔" حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے خمل کے ساتھ جواب دیا۔" مگر خدا کے متحرک رہنے کی مثال کسی جاندار شے کی حرکت سے مطابقت نہیں رکمتی۔ خدا کا عمل ایک خاص عمل ہے جسے ہم دنیا کے پیرائے میں بیان نہیں کر سکتے۔"

'' جب خدااتنا فعال ہے تو بتاؤ کہ وہ اس وقت کیا کررہا ہے؟'' رومی راہب نے ہشام بن عبدالملک کے دربار میں اینا تیسرا اور آخری وسوسہ بھی بیان کر دیا۔

الل دمش اور ہشام بن عبد الملک کے درباری روی راہب کی زبان سے ادا ہونے والے بدالفاظ کی بارس پھے تھے۔ اکثر لوگوں نے اس فض کو فاتر العقل اور وحشت زدہ قرار دیا تھا، گر المل نظر کے نزدیک وہ دیوانہ نہیں تھا۔
اس نے پورے ہوش وحواس کے ساتھ اپناسوال نامہ ترتیب دیا تھا اور اس کے قائم کردہ تینوں سوالوں ہیں ایک بی تکتہ پوشیدہ تھا کہ مسلمان کسی نہ کسی طرح خدا کی تجسیم ظاہری کے بارے ہیں سوچنے لکیس۔ اگر ایک بارالل ایمان کے ذہن اس طرف متوجہ ہوجاتے تو پھر گر اہیوں کا لا متنائی سلسلہ شروع ہوجاتا۔ روی راہب کے آخری سوال سے بھی یہ فریب کارصورت حال واضح ہوجاتی تھی کہ (معاذ اللہ) خداد بگر اشیاء کی طرح ظاہری جسم رکھتا ہے اور اس کی حرکت و فعل کو انسانی آگھ دیکھ کے سے

حضرت الوصنيف رحمت الله عليه نے اتمام جمت كے لئے اپنے نظريات پیش كرتے ہوئے فرمايا۔ "كى شے كے فعل كو عالم اسباب بيس ديكھنے كيلئے ضرورى ہے كہ وہ اپنا ظاہر وجود ركھتى ہو۔ ہم جس خدا پر ايمان لائے بيں وہ اول و آخركى شركت كے بغيراس كا نئات كا خالق ہے۔ اصولی طور پر خالق وقلوق بيس ايك نماياں فرق ہونا چاہئے۔ اگركى آئوكى بينائى زائل نہ ہوئى ہوتو خدا اور انسان كے درميان اس فرق كو برس آسانى كے ساتھ ديكھا جا سكتا ہے۔ زين پر نئى نوع انسان كا وجود ثابت كرنے كے لئے خدا نے اسے ايك مخصوص شكل عطاكى۔ اب اگر انسان بي چاہتا ہے كہ اس كا خالق بھى ظاہر جسم كا پابند ہو جائے تو يہ محض ديوائى ہے۔ خالق وقلوق كے درميان اس فرق كو كسلام كريس تو خدا جا سكتا۔ " بيك كم كر حضرت الوصنيف درمت الله عليہ نے دوى را ہب كی طرف ديكھا۔" آگر ہم اس فرق كو تسليم كريس تو خدا كى برترى اى طرح فرد سے مادرا ہو جا تا ہو تو خدا كى برترى اى طرح فرد سے مادرا ہو جا تا ہوتو كر بہ اسانى آئكہ بسمارت كے عام اصول كے مطابق" الله كى بستى "كا تصور تريس كر عتى اور جب بي تصور ممكن تريس تو پھر كيے انسانى آئكہ بسمارت كے عام اصول كے مطابق" الله كى بستى "كا تصور تريس كر عتى اور جب بي تصور ممكن تريس تو پھر كيے انسانى آئكہ بسمارت كے عام اصول كے مطابق" الله كى بستى "كا تصور تريس كر عتى اور جب بي تصور ممكن تريس تو پھر كيے کہ اس فرت خدا كيا كر رہا ہے؟"

حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے دلائل من کر اہل دربار پر سناٹا چھا کمیا۔ چند کھوں کے لئے خلیفہ ہشام بن عبد الملک بھی پریشان سانظر آنے لگا۔ حاضرین کے خیال میں حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ایک عام مسلمان عالم کی طرح بحث کر دہے تھے جے من کر رومی راہب مطمئن نہیں ہوسکتا تھا۔

اور پھر ایبائی ہوا۔ رومی راہب جو پھے در پہلے تک نہایت شکتہ اور غمز دونظر آرہا تھا، ایک ہار پھراہے آپ کو اس معرکہ آرائی میں تو نامیس میں خدا کی تجسیم ظاہر و باطنی کے متعلق پھے جانتانیں جا ہتا۔ 'رومی راہب

کے لیج کی تکری و تیزی دوبارہ لوٹ آئی تھی۔ '' میراسوال خدا کے موجودہ فعل سے ہے کہ وہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ ''
حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ چند ساعتوں کے لئے خاموش رہے پھر آپ نے بڑی وار فل کے عالم میں فرمایا۔
'' پچو دیر پہلے میرا خدا اس کام میں معروف تھا کہ اس نے آپ جیسے معزز ومحتر م فض کو درباری نشست سے اتار کر
فرش پر کھڑا کر دیا تھا اور کو فے کے ایک عام نوجوان کو خلیفہ وقت کے برابر بیٹھنے کا اعزاز بخشا تھا۔ اب میرے خداک نئی معروفیت سے ہے کہ اس نے روم کے عظیم دانشور کو ایک ایسے طالب علم کے سامنے عاجز کر دیا جس کا علم معمولی ہے۔'' حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نہایت اکسار کے ساتھ بول رہے تھے اور خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے درباری شدید اضطراب کا شکار تھے۔ وہ ہاربارایک کوئی نوجوان کی وسعت علم اور حاضر جوانی کا شان دار الفاظ میں اعتراف کر دے تھے۔

خود ہشام بن عبد الملک کی زبان پر بھی تخسین وتعریف کے نہایت فراخدلانہ کلمات تھے۔اموی خلیفہ بے اختیار کہد ہاتھا۔" نوجوان اتم نے میر ہے حسن طن کی آبر در کھی لی۔ مجھے یقین تھا کہ روی را ب مملکت اسلامیہ سے ناکام و نامراو نیں لوٹے گا۔ اچا تک کسی کوشے سے میری قوم کا کوئی ذکی ونہیم فرزندا تھے گا اور عمل پرستوں کے خالی دامنوں کو اس طرح بجر دے گا کہ ان کی نا آسود کیوں کو قرار آجائے گا۔ میں بحضور رب جلیل تمہاری درازی عمر کا طلب گار ہوں۔

جھے بتاؤ کہ تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے؟" ہشام بن عبد الملک کا مشغقانہ سلوک اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔" ہیں عابتا ہوں کہتم حصول علم کی خاطر دنیا کی ہر ضرورت سے بے نیاز ہو جاؤ۔ میری خواہش ہے کہ تمہارے شب و روز محقیق وجبتو کی دنیا ہیں بسر ہوں۔ حکومت کو تمہارے سلسلے ہیں اپنی ذمہ داریوں کا شدید احساس ہے۔تم اپنی ضروریات بیان کرو۔"

حضرت ابو صنیفدر مسالہ والہ کے اس براہ کے اوجود ایک خاص شان بے نیازی سے ضلیفہ ہشام بن عبد الملک کی جانب دیکھا اور مسلمانوں کے سربراہ کے اس ام کو چی نظر رکھتے ہوئے باوقار لیجے بیل فرمایا۔ ' میرے لئے بیل اعزاز بہت ہے کہ امیر الموشین اہل علم کا اس قدر لحاظ رکھتے ہیں۔ خداو تد ذوالجلال میری کفالت کر رہا ہے۔ بیل کوفے میں رہیٹی کپڑے کا ایک تاجر ہوں اور جھے قدرت کی طرف سے اتن آسانی فراہم کی گئی ہیں کہ میں صول معاش کے ساتھ تصلیل علم کی جانب بھی پوری کیسوئی کے ساتھ متوجہ رہوں۔ آپ اس سلم میں فرمند نہ ہوں۔ خدا کی معاش کے ساتھ تصویل علم کی جانب بھی پوری کیسوئی کے ساتھ متوجہ رہوں۔ آپ اس سلم میں فرمند نہ ہوں۔ خدا کی مرضی شامل حال ہوئی تو میرا سنو علم اس طرح جاری رہے گا۔ ہو سکے تو ان لوگوں کی طرف ضرور و کھئے جن کا ذوق طلب جھے ہے کہیں زیادہ ہے اور وہ بڑے علم والے ہیں۔ ان پر معاشی مسائل نے اللہ کی زمین تھا کر رکھی ہے مگر وہ ضرورت ان کے جسوں کو جلائے دے رہی ہے۔ وہ اہل غیرت ہیں اس لئے کسی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو دراز نہیں ضرورت ان کے جسوں کو جلائے دے رہی ہے۔ وہ اہل غیرت ہیں اس لئے کسی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو دراز نہیں کرتے۔ وہ اہل دل ہیں اس لئے ان کی آٹھوں میں کوئی عس سوال نہیں ابھرتا' آپ اس قافلہ کی میز بانی کے بحق کہ کی کا رحظیم ہے' بھی مل لاز وال ہے۔ ' نوجوان فقیہ کے باوقار لیجے نے اہل در بار کو زندگی کا نیا درس دیا تھا اور بے کی کا رحظیم ہے' بھی مل لاز وال ہے۔ ' نوجوان فقیہ کے باوقار لیجے نے اہل در بار کو زندگی کا نیا درس دیا تھا اور بے نیازی کے نے آداب سکھائے ہیں۔

علامه موفق رحمته الله عليه في الى كتاب "مناقب" من ال واقع كاتفعيل ذكركيا ب مركسى عنوان بيظام رئيس

### (نقیه اعظم 114)

ہوتا کہ رومی راہب کے ساتھ حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا بیہ مناظرہ کس خلیفہ کے دربار میں ہوا تھا۔ بعض تذکرہ نویسوں نے قیاساً تحریر کیا ہے کہ وہ خلیفہ ہشام بن عبد الملک کا عہد حکومت تھا اور ای کے دربار میں بیہ تاریخی واقعہ پیش آیا تھا۔

عام طور پرمشہور ہے کہ یہ واقعہ بغداد میں پیش آیا تھا' مگر اس روایت کوتنگیم کرنے میں سب سے بردی قباحت یہ ہے کہ'' شہر بغداد'' کی تغییر منصور کے زمانہ خلافت میں ہوئی تھی اور اس وقت حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اس تسم کے مناظروں میں شرکت نہیں کرتے تھے۔ بیروایت اس لئے بھی مجبول نظر آتی ہے کہ منصور کے دربار میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا اور پھر سیاس مناظر ہے کی سریری کرتا۔

بعض تاریخوں میں درج ہے کہ وہ روی راہب کونے کے ایک تو جوان کی غیر معمولی ذہانت اور وسعت علم سے
اس قدر متاثر ہوا تھا کہ اس نے اپنا آبائی تدہب ترک کر کے دین اسلام قبول کرلیا تھا اور وہ غیر مسلم تو تیں جو روی
راہب کی کا میاب واپسی کی منتظر تھیں سررہ گزار بیٹھی ہوئی زحمت کش انتظار ہی رہیں۔ جب بھی راستوں سے غبار اٹھتا
تھا 'یبود و نصار کی بیجھتے کہ روی راہب کا سرخ و روش چہرہ انجرے گا اور پھر وہ علائے اسلام کی فکست کا مردہ و بانفزا
سنائے گا مگر ان کی آنکھول نے بیے خوشکوار منظر نہیں دیکھا اور ان کی ساعتیں چند الفاظ سننے کے لئے ترک رہیں۔ پھی
یبود یوں نے روی راہب کے قبول اسلام پر بھی بیر کہا تھا کہ وہ جادوگروں کی بہتی ہے۔ وہاں جوفنی بھی جاتا ہے اپنے
آباواجداد کے مقائد کو نیلام کر دیتا ہے۔

کی معتبر تذکرہ نگاروں نے رومی راہب کی تہدیلی ندہب کا صریحاً انکار کیا ہے۔ان کے خیال میں رومی راہب المحصورت ابوطنی نہا کر این وطن واپس معتبرت اللہ علیہ کے سامنے لا جواب ہو گیا تھا اور پھر شرم و عدامت کے پینے میں نہا کر اپنے وطن واپس جا میا تھا۔اس کے دل ود ماغ پر اسلام کی صدافت روشن ہو چکی تھی تمریدایت اس کے مقدر میں نہیں تھی۔تمام عمر دمشق

ے اس واقعے پرشرمسارر ہالیکن زبان پرحرف تن نہ لا سکا۔ یہاں تک کہ دیگر یہود یوں کی مانندنفاق وتعصب کا شکار روکر دنیا ہے گزر کمیا۔

ال مناظرے میں باوقار سربلندی نے حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی شہرت میں اس قدر اضافہ کردیا تھا کہ پورااعراق آپ کی ذہانت وفراست کے واقعات سے کونج رہا تھا۔ جب ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کوفے کی جانب روانہ ہوئے تو آپ کی مادر کرای بے چینی کے ساتھ منظر تھیں۔ سرز مین کوفہ پر قدم رکھتے ہی حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ بھی معظر ب ہو مجے اور پھر جیسے ہی مادر کرای کارخ تاب ناک آپ کی نظروں کے سامنے آیا تو بے اختیار مقدی ہستی کے قدموں میں جھک مجے جس نے اپناخون جگر صرف کر کے اس نابغہ روزگار فرزندگی تربیت کی تھی۔

" ام محترم! خداوند ذوالجلال نے آپ کی دعاؤں کے طفیل مجھے در بارخلافت میں بھی سرخروکیا اور اسلامی عقائد سے شرائکیز کھیل کھیلنے والے راہب کو بھی اس قابل نہ چھوڑا کہ وہ آئندہ بھی لب کشائی کرسکے۔''

'' نعمان! کیا اس فتح سے تمہارالفس مسرورومطمئن ہے؟'' مادرگرامی نے اپنے سعادت مند بیٹے سے عجیب سوال کیا تھا۔'' مجلس مناظرہ میں اپنے حریف کو فکست سے ہم کنار دیکھ کر کیا تمہارے قلب نے لذت نشاط حاصل کی مقی؟''

حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اپنی والدہ محترم کی مفتکو سنتے ہی کھے دہر کے لئے ساکت ہوکر رہ محے۔ آپ ان موالات کے مفہوم سے بخو بی واقف تنے۔

" نعمان! میری باتوں کا جواب دو کہ یکی جواب تہماری آئندہ زندگی کا عکاس ہوگا۔" مادر کرامی نے اپنے فرزندکو خاموش یا کرکھا۔

''نہیں ام محترم! میرے نفس کواس واقعے سے کوئی خوشی حاصل نہیں ہوئی۔'' حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے بہت غور دفکر کے بعد جواب دیا۔

" اپنی روح کی گرائی میں اتر کرسوچو۔" مادر گرامی نے فر مایلہ" مجمی کمی انسان کے دل اور زبان میں کوئی ہم آ بھی نیس ہوتی۔تم اینے لاشعور کو بے نقاب کرو۔ کہیں کوئی تمہاری خواہش نظر سے تو پوشیدہ نہیں۔"

'' میں اپنے الشخور کی وسعتوں میں جا کر دلی کیفیات کا اندازہ نہیں کرسکتا پر بھی واضح طور پر اتنا محسوں کرتا ہوں کہ رومی راہب کو فکست خوردہ دیکھ کر جھے خوشی حاصل ہوئی تھی اور بیخوشی اس لئے نہیں تھی کہ ابو حنیفہ اس معرکہ آرائی میں سر بلندرہا۔ بیطمانیت بیسکون محض اس لئے تھا کہ مسلمانوں پر طعنہ زنی کرنے والا بالآ خرعا جزونا کام ہو گیا۔ میں نے اس کے سکوت اور زبان بندی پر اپنے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ جھے اس حقیقت کا ادراک ہے کہ خلاق عالم ہرشے پر قادر ہے۔ جب کی راز کوفاش کرنا چاہتا ہے تو پوری کا نئات بھی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی اور جب وہ کی چیز کوانسانی عمل کی گرفت سے دور کرنا چاہتا ہے تو پوری کا نئات بھی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں جنی اور جب وہ کی چیز کوانسانی عمل کی گرفت سے دور کرنا چاہتا ہے تو پھر کس میں آئی طاقت ہے کہ اسے اس کے فیلے سے باز رکھ سکے۔ اگر ابو حقیفہ نہ ہوتا تو کسی دوسر مے فیمل کی قسمت میں بیسر فرازی رقم کردی جاتی۔ اب بیآ پ کے فرز عمل کی انتہائی خوش بختی ہے کہ اس کے ذبین کی گرہ کھول دی گئی اور نعمان بن خابت پرزگ علاء کے جوم میں زیادہ معتبر کی انتہائی خوش بختی ہے کہ اس کے ذبین کی گرہ کھول دی گئی اور نعمان بن خابت پرزگ علاء کے جوم میں زیادہ معتبر کی انتہائی خوش بختی ہے کہ اس کے ذبین کی گرہ کھول دی گئی اور نعمان بن خابت پرزگ علاء کے جوم میں زیادہ معتبر

حضرت ابوصنیفه رحمته الله علیه کا جواب س کر ماور گرامی کی آسمیس نمناک ہوئئیں پھر بردے رفت آمیز کہے میں

فرمایا۔" جب بھی کسی فتح 'کسی نفرت کے وقت تیرا دل آسودگی کا احساس کرنے لگے تو سجھے لینا کہ یہ سب پچے حصول دنیا کی خاطر ہے۔ یہ نمود ذات ہے 'یہ نمائش وجود ہے جس کا انجام اس کے سوا پچے نہیں کہ انسان اپنے نفس کی پرورش کرتا رہے۔ یہاں تک کہ وقت معلوم آپنچے اور پھراسے اس کے رب کے حضور اس طرح لایا جائے کہ بارندامت سے اس کا سرجھکا ہوا ور ہونٹوں پر حسرت ویاس کے کلمات ہول کہ وہ تباہ ہوگیا' وہ ہلاک ہوگیا۔''

مادرگرای کا لہجاس قدرار انگیزتھا کہ حضرت ابوضیفہ رحتہ اللہ علیہ کا پوراجہم لرزنے لگا۔" امین وہی ہے' جب
اس سے امانت طلب کی جائے تو ایک ایک ذرہ' ایک ایک حرف اور ایک ایک درم اس کے مالک کو والی کر دے۔
تہماراعلم بھی خدا کی امانت ہے۔ ابھی ہے آ زمائٹوں کا مرحلہ آغاز ہے۔ ابھی تہمیں امتحان کے بوے پر بچ راستوں
سے گزارا جائے گا۔ قدم قدم پر بوے نشیب و فراز آ کیں گے۔ اگرتم اس امانت کو الل دیانت کی طرح لوٹانے میں
کامیاب ہو گئے تو پھر تہمارے لئے دونوں جہان میں سلامتی ہے' عافیت و نجات ہے۔ جاؤ اور اپنے روز و شب ای
امانت کے تحفظ میں بسر کرو۔ میں تم سے راضی ہوں اور میری وعا کیں تہمارے ساتھ ہیں۔ خدا اپنے پکارنے والوں کو
زمین پر بھی تنہائیں چھوڑ تا۔'' جیسے بی مادرگرامی کی زبان سے بیالغاظ اوا ہوئے' صفرت ابو صفیفہ رحمتہ اللہ علیہ اس
حالت میں آ کے بوجے کہ فرط ادب سے آپ کی گردن جمکی ہوئی تھی پھر ایک عظیم ماں کا دست مہر بان درا ز ہوا اور
خاندان زوطی کے اس نوجوان وارث کے سر پر سار تھن ہوگیا۔

ال کے بعد حفرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اپنے استاد محترم حفرت جماد رحمتہ اللہ علیہ بن ابی سلیمان کی بارگاہ میں پنچے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیے مجلس علم کے درو دیوار آپ کے منتظر ہوں۔ ایک ایک گوشہ حفرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے لئے چھم براہ تھا۔ حفرت جماد رحمتہ اللہ علیہ کے لئے چھم براہ تھا۔ حفرت جماد رحمتہ اللہ علیہ نے ماکہ درجمتہ اللہ علیہ نے نہایت بجز و اکسار کے ساتھ میں چیش آنے والے واقعات کی تفصیل دریافت کی۔ حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے نہایت بجز و اکسار کے ساتھ رومی راہب کی حکست کا واقعہ سناتے ہوئے کہا۔

" بیسب مجلس حماد کا فیضان ہے کہ ایک مشرک کی عقل عیار کوفرار کا کوئی راستہ نیل سکا۔" حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اپنے استاد کرامی کے فیض محبت کا بر سرمجلس اعتراف کر رہے تھے۔" اگر وہ راہب اپنے ہمراہ مسائل کی ایک طویل فہرست بھی لے آتا تو آپ کے خدام ہالآخراہے عاجز کر دیتے۔"

ابو منیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا اعتراف عجیب اعتراف تھا۔ جب علم کی طلب رکھنے والے کا ول بچھلا اور سینے کا گداز ہونٹوں تک پہنچا تو امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کی آئٹسیں بھی افٹکبار ہو گئیں۔ بوے جذب کا عالم تھا۔ دنیائے اسلام کے عظیم فقیہ نے بے اعتیار ہوکر فرمایا۔

" نہیں ابوطنیفہ! کوئی نہیں۔ اہراہیم تخفی رحمتہ اللہ علیہ کے وارث! تیرے سواکون ہے جو ان سوالوں کے جواب و سے سکتا ہے؟ خدا تیری طرف آتے رہیں۔ یہاں تک کہ ان دیا قطار در قطار تیری طرف آتے رہیں۔ یہاں تک کہ ان کے ذہن خالی ہوجا کیں اور روئے زمین پرکوئی مسئلہ ہاتی نہ رہے۔''

شاگرد کا اکسار بھی عجیب تھا اور استاد کی دعا بھی عجیب تھی۔ چٹم فلک سرز مین کوفہ پر کا نکات کے دو عجیب انسانوں کوموکلام دیکی مربی تھی اور وقت واضح اشارہ کررہا تھا کہ متعقبل میں حضرت ابو منیفہ رحمتہ اللہ علیہ بی عقل و دانش کی بنیاد قرار یا نمیں مے اور مکتب حمادر حمتہ اللہ علیہ بی زیادہ وسیع النظر مخبرے گا۔

### مجلس حمادر حمته الله عليه سے عليحرگ كاخيال

حعزت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے امام جماد رحمتہ اللہ علیہ کی محبت کا بیر حال تھا کہ جب آپ طویل سفر سے واپس آئے اور آپ کے فرزند نے دریافت کیا کہ اس عرصہ فراق میں آپ کو زیادہ کون یاد آتا تھا تو آپ نے اولاد کے نازک ترین رشتے کونظر انداز کرتے ہوئے پر جوش لیجے میں فرمایا تھا۔

'' ہرونت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ پیش نظر رہتے تھے۔ میرے اختیار میں ہوتا تو ایک کمے کے لئے بھی انہیں اپنے آپ سے جدانہ کرتا۔''

مجر ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی ذہانت اور طلب علم کا اعتراف کرتے ہوئے حضرت امام حماد رحمتہ اللہ علیہ نے شامردوں کے جوم میں فرمایا تھا۔" ابو حنیفہ نے مجھے خالی کر دیا۔"

دوسری جانب احترام استاد کی بیر کیفیت تھی کہ حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ جب تک امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کے رو برور ہے 'فرط ادب سے آپ کا سر جھکا رہتا' مختلو کرتے تو اس قدر آ ہستہ کہ بھی بھی فاصلے سے بیٹھے ہوئے لوگ آپ کی زبان سے ادا ہونے والے کلمات س بھی نہیں سکتے تھے۔

اور بیرواقعہ تو احترام استاد کے سلسلے میں حرف آخر کی حیثیت رکھتا ہے کہ حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ جب تک زندورہے اس وقت تک آپ نے اس جانب اپنے یاؤں نہیں پھیلائے 'جدھرامام حمادر جمتہ اللہ علیہ کا مکان تھا۔

اس شدت احرّام اور جذبہ عقیدت کے ہاوجود حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی زندگی میں ایک ایبالحہ بھی آیا تھا جب آپ اپنا حلقہ درس علیحدہ قائم کرنے کے ہارے میں سوچ رہے تھے۔

مولا نافیلی نے اپی تصنیف '' سیرت نعمان رحمتہ اللہ علیہ'' میں حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے بیرالفاظ نقل کئے ہیں؟

" میں دوسال تک حضرت امام حماد رحمته الله علیه بن ابی سلیمان کی مجلس علم میں حاضر ہوتا رہا پھر خیال ہوا کہ اب خود درس و تذریس کا سلسلہ قائم کرول 'لیکن استاد کا ادب مانع ہوتا تھا۔''

اگرمولانا شیلی رحمته الله علیه کی بیان کرده روایت کودرست تسلیم کرلیا جائے تو پر جمیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ دھزت البوطنیفہ کو امام محادر حمته الله علیہ کے دائمن سے وابستہ ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا اور آپ استادگرای سے علیحدگ کے بارے میں سوچنے گئے تھے۔ اس واقعے پرنظر کرتے ہوئے انسانی ذہن میں بیسوال امجرتا ہے کہ کیا استے مختمر سے وقت میں کوئی طالب علم فقہ جسے مشکل ترین فن کی مجرائیوں کو اس حد تک بجوسکتا ہے کہ آئندہ امور میں اسے کی رہنمائی کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ اس سوال کے جواب میں حضرت ابوطنیفہ رحمتہ الله علیہ کے عقیدت مند کہ سکتے ہیں رہنمائی کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ اس سوال کے جواب میں حضرت ابوطنیفہ رحمتہ الله علیہ اس مند کہ سکتے ہیں مینوں میں طرح کر سکتے تھے۔ یہ دلیل اہل نظر کے لئے قائل تسلیم ہے کہ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ الله علیہ اس تیز رفتاری کا ممینوں میں طرح کر سکتے تھے۔ یہ دلیل اہل نظر کے لئے قائل تسلیم ہے کہ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ الله علیہ اس مرد جلیل کی متانت و شجیدگی کا جائزہ لیتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں عبر آپ نے تمام علوم دنیا کو ترک کرکے فقہ اسلامی کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا تو یہ بات مکن نہیں تھی کہ آپ اس

قدر جلد حضرت امام ممادر حمته الله عليه كے درس سے كناره كئى اختيار كر كے اپنا عليحده كمتب فكر قائم كر ليتے۔ حالات كے اس پس منظر ميں مولا تا تيلى رحمته الله عليه كى بيان كرده روايت قرين قياس معلوم نبيس ہوتی۔

پھرامل واقعہ کیا ہے؟ مشہور مسلمان دانشور پروفیسر ابوز ہرہ معری نے اپنی کتاب' حیات حضرت امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ میں اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پروفیسر موصوف کی تحقیق کے مطابق ایک بار حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے فرمایا تھا۔

'' میں دس سال تک اپنے استاد گرامی حضرت حماد رحمتہ اللہ علیہ بن ابی سلیمان کی محبت سے فیض یاب ہوتا رہا مجرمیں نے سوچا کہ اپنا حلقہ درس علیحدہ قائم کرلوں۔''

ہمارے نزدیک پروفیسر ابوز ہرہ ممری کی یہی روایت درست ہے۔ دیگر تذکرہ نویسوں نے ہمی ای حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دس سال گزر جانے کے بعد حفرت ابوطنیفہ رحمتہ الله علیہ ام حماد رحمتہ الله علیہ ہے کہ دس سال گزر جانے کے بعد حفرت ابوطنیفہ رحمتہ الله علیہ ام حماد رحمتہ الله علیہ ہوگا سلسلہ درس جاری رکھنا چاہتے تھے۔ اس طرح مولانا شیلی رحمتہ الله علیہ بعث میں اس اللہ مدت ''کا ذکر کیا ہوگا کئیاں انتقاق سے '' میرست نعمان''کا جونسخہ ہمارے پاس موجود ہے' اس میں'' دوسال''درج ہے۔ حقیق کا عام اصول کیاں انتقاق سے '' میرست نعمان''کا جونسخہ ہمارے پاس موجود ہے' اس میں'' دوسال''درج ہے۔ حقیق کا عام اصول ہے کہ جب روایت کو پرکھا جاتا ہے تو اکثر اوقات زمانے ادر عہد میں بیکسانیت پائی جاتی ہے کر بھی بیان کردہ اوقات میں تھورا ابوز ہرہ معری ادر مولانا تھی رحمتہ اللہ علیہ نعمانی کی روایات میں آٹھ سال کا فرق برا غیر فطری محسوں ہوتا ہے۔ اور یہ فرق کی بہا جا سکتا ہے کہ'' میرت نعمان کا فرق برا غیر فطری محسوں ہوتا ہے۔ دوسال'' ورث کے چوں اللہ علی رحمتہ اللہ علیہ کا تحریر کردہ اصل نیز دیکھا جائے تو ہمیں یقین ہے کہ اس میں ہی عرصہ '' دوسال'' ورسال'' پر محسد اللہ علیہ کو تو کے۔ ورنہ میکی رحمتہ اللہ علیہ کا تحریر کردہ اصل نیز دیکھا جائے تو ہمیں یقین ہے کہ اس میں ہی عرصہ '' دوسال'' پر محسد اللہ علیہ کہ ورس کے۔ ورنہ کی دوست اللہ علیہ کا تحریر کو کھا جائے تو ہمیں یقین ہے کہ اس میں ہی عرصہ '' دوسال'' پر محسل ہوگا۔۔

اس مخفری تحقیق بحث کے بعد اگر ہم دس سال والی روایت کوسی مان لیس تو پھریہ واقعہ 112 ھیں پیش آیا ہو گا۔ اس وقت حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی عمر بتیس سال تھی اور آپ جوانی کے درمیانی دور سے گزرر ہے تھے۔ ای زمانے میں ایک دن آپ کو خیال آیا کہ حضرت حماد رحمتہ اللہ علیہ کے حلقہ درس سے اٹھ جا کیں اور اپنے مدرسہ فکر کی بنیادیں کھڑی کر دیں۔ حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی یہ خواہش کمی طرح حرص یا نام وقمود کے سبب نہیں تھی۔ بس ایک تصورتھا کہ ملم کی حدود کو شنے انداز میں مزید وسعت دی جائے۔

ال واقعے کی تفصیل ہے ہے کہ ایک دن جلس درس آ راستہ تھی۔ لوگ اپنے اپنے مسائل لے کر ہارگاہ ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ میں داخل ہور ہے تھے اور یہ مردجلیل نہایت فکلفتہ مزاجی کے ساتھ ان کے ذہنوں کی گرہ کھول رہا تھا پھر جب نعتمی مسائل کا دور قتم ہوا تو ذاتی نوعیت کی گفتگو شروع ہوگئ۔

حضرت ابوصنیفدر حمیته الله علیه کے تمام شاگرداور کوفے کے دیگر علام اکلی نشتوں میں موجود ہتے۔ حاضرین میں امام زفر رحمته الله علیہ کے تمام شاگردی کا اعزاز حاصل تھا بلکہ وہ اپنی بے ہناہ عقیدت کے سبب حضرت ابوصنیفہ رحمته الله علیہ سے ربط خاص بھی رکھتے ہتے۔ دوران گفتگو امام زفر رحمته الله علیہ نے خواہش خاام کی کہ حضرت ابوصنیفہ رحمته الله علیہ اپنے زمانہ شاگردی کے بچھ واقعات بیان کریں اور حضرت امام حماد

رحمتہ اللہ علیہ بن ابی سلیمان سے وابستی اور پھر علیحدگی کا ذکر فرمائیں کہ اس سے اہل طلب کی معلومات میں اضافہ ہو۔ ابوز ہر ہ معری نے حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے اپنا حلقہ درس علیحدہ قائم کرنے کے اس جذبے کو خالص دنیا پرسی کے انداز میں رقم کیا ہے۔ پروفیسر موصوف کے بیان کے مطابق حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت امام زفر رحمتہ اللہ علیہ کو بخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا۔

" میں دس سال تک اپنے مہریان وشفیق استاد حضرت حماد رحمتہ اللہ علیہ بن ابی سلیمان کے زیر سایہ رہا مجرمیرا ولی حصول افتدار کے لئے للچایا تو میں نے الگ حلقہ جمانے کا ارادہ کرلیا۔" اس واقعے کوتواتر کے ساتھ تمام مؤرخین نے تلم بند کیا ہے۔ امام حماد رحمتہ اللہ علیہ سے علیحدگی کے تصور کو سارے معتبر اور مستند تذکرہ نویس تسلیم کرتے ہیں مگر پروفیسر ابوز ہرہ معری نے حصول افتدار کے لائے کا ذکر کر کے ایک عجیب و بچیدگی پیدا کردی ہے۔

ہم پروفیسر ابوزہرہ معری کی شخصیت کوغیر معتبر قرار نہیں دیتے۔ بے شک وہ زمانہ جدید کے ایک بڑے عالم اور نامور معتق ہیں۔ اس کے ساتھ سیم بھی ایک حقیقت ہے کہ پروفیسر ابوزہرہ بیبا کی کے ساتھ اپنے نظریات بیان کر دیتے ہیں۔ اگر چہ بھی بھی ان کے بیاتھ ورات نامور علمائے اسلام کے خیالات سے ہم آ ہنگی نہیں رکھتے۔ یہاں پروفیسر کا کوئی عقیدہ یا نظریہ زیر بحث نہیں۔ قابل اعتراض بی نقرہ ہے کہ '' حضرت ابو صنیفہ کے دل میں حصول افتدار کا لا کی بیدا ہوا۔''

### فلسفه اقتذار

پہلے ہم مملکت علم جی افتدار کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔افتدارا پی فطرت کے اعتبارے وہ عجیب لفظ ہے جس کا اطلاق معاشرے کے ہرشیعے پر ہوتا ہے۔ عام انسان'' اقتدار' کو سیاس طنوں سے لکل کر بجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ورنہ کی تو یہ ہے کہ افتدار کھر کی چار دیواری سے لے کر مدرسہ و کمتب اور مجد وحرم تک جا پہنچتا ہے۔ جن لوگوں کی رسائی افتدار کی تک تین ہوتی تو وہ زندگی کے مختلف میدانوں میں ہم بلند ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ علم کا میدان بھی ای دائرہ کار میں آتا ہے' جہاں افتدار کی کشاکش نمایاں ہوجاتی ہے۔ ہم نے دنیا کے تمام علوم میں انسان کے ای جذب افتدار کو شدت کے ساتھ متحرک پایا ہے۔ اس میں بھی کوئی فک نہیں کہ جب رسالت آب منظم اور وہ انسانی خود ہو تم انسان کے دور میں داخل ہوگئی تو پھر'' مندعلم' نے بھی'' مندافتدار'' کی شکل افتدار کی ایشتر علی نے صرف اس لئے علم حاصل کرام رضوان اللہ تعالی عبر مار سائٹ کے ہم انسان کی جہوم کے درمیان سر بلندنظر آئیں اور دربار ظافت بھی ان کے زیراثر رہے۔ جب اولا دوم کے سینے متنا کے افتدار کی سوزش سے جل اشے تو '' مدرسہ و کشب'' کے درود یوار بھی اس آگ کی لیٹ میں آگے اور پھر فاجہ موسل کھا کی دیا میں ہوگئی تو پھر ایون ہوں افتدار کے بیشتر مظام سے دی دیسے ہوگی اکسان ہوئی ہوگ انسان ہونے کے سبب کھا کش افتدار کے بیشتر مظام ہورہ دید سے عہد حاضر کے اس دائور کے موس اور تاریخ کے حوالوں سے ماضی کے زخموں کا مشاہدہ بھی کیا ہوگا۔ شاید ای وجہ سے عہد حاضر کے اس دائور نے صحرت ایو منیفہ دھتہ اللہ علیہ کے ایک وقتی جذبے اور عارضی خیال کو ہوں افتدار سے تعیم کیا۔ اس حوالے کے لئے مصرت ایومنیفہ دھتہ اللہ علیہ کیا تھیں کیا کہ کورہ کتارے خورہ کیا۔ اس حوالے سے لئے مصرت ایومنیفہ دھتہ اللہ علیہ کیا کہ کا من کورہ دورہ دیا ہوں افتدار سے تعیم کیا۔ اس حوالے سے لئے مصرت ایومنیفہ دھتہ اللہ علیہ کیا کہ کورہ دورہ دیا ہوگی افتدار سے تعیم کیا۔ اس حوالے سے لئے مصرت ایومنیفہ دھتہ اللہ علیہ کی کیا کہ دورہ دورہ دیا ہوگی افتدار سے تعیم کیا۔ اس حوالے سے لئے مصرت ایومنیفہ دھتہ اللہ علیہ کیا کہ دورہ دورہ دیا ہوگی افتدار سے تعیم کیا کہ اور کیا کہ بھرف کیا کہ دورہ دیا ہوگی افتدار کے دورہ کیا ہوگی افتدار سے تعیم کیا کہ کیا کہ دورہ کیا ہوگی افتدار کیا کہ کیا کہ کی کیٹ کی کی کورٹ کیا ہوگی افتدار کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کورٹ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کی

عبارت درج ہے کہ

" مجرمبرا جى حصول افتدار كے لئے للجایا تو میں نے الگ اپنا طقہ جمانے كا اراده كرليا۔"

اگرہم پروفیسر ابوزہرہ معری سے حسن فن نہ رحمیں اور حضرت ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی ذات گرای پران کے تجرے کو ترجے کی غلطی خیال نہ کریں تو یہ ایک صریح بے ادبی اور فاش گتاخی ہے۔ یقینا ابوزہرہ معری نے اس نازک موضوع پر قلم اٹھاتے ہوئے احتیاط سے کام نہیں لیا۔ جدید نظریات کے شعور میں انہوں نے حضرت ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو بھی عہد حاضر کا کوئی فرہ بی عالم سمجھا جو سیاس بچ و تاب سے بجور ہوکر اپنے افکار کی بساط سجانے کے لئے سختے ناویے افتیار کرتا ہے۔ غالبًا وہ سائنس کی برق رفار بوں میں اس تکتے کوفر اموش کر گئے کہ جو علم محض خدا اور سول علی کی خوشنودی کے لئے حاصل کیا جاتا ہے وہ کسی نام ونمود اور افتد ارکا طالب نہیں ہوتا۔ اور ہم تو یہاں تک کہنے کے لئے تیار ہیں کہ دنیا پرتی کی اس مزل سے گزرنے والا سب بچھ ہوسکتا ہے امام نہیں ہوسکتا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے مرید خاص مجذوب کا ایک شعر ہے۔

ہر تمنا ول سے رخصت ہو مئی اب تو آ جا اب تو خلوت ہو مئی

توجعاجب غيرك آمے ندتن تيراندمن

اور حقیقت سے کہ ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا جسم بھی اپنا تھا اور دل بھی۔ وہ خدا کے سواکسی کے آگے خم نہیں ہوئے اور بندگی کا بیا نداز کسی انسان کو' افتدار کا لا لجی' نہیں بنا سکتا)

پروفیسر ابوز ہرہ معری بھی اسلیلے میں احتیاط سے کام نہ لے سکے اور حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی ذات مرامی کے ساتھ '' حرص اور افتدار'' کے دو ایسے الفاظ منسوب کر دیئے جو ہمارے نزدیک محتاخی و بے ادبی کے سوا سی جنہیں۔

حالانکہ واقعہ مرف اتنا تھا کہ دس سال تک فیض معبت حاصل کر کے تقریباً 112 میں حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو کفن خیال آیا تھا کہ آپ اپنا حلقہ علیمہ و قائم کر کے نئے انداز میں سلسلہ درس کا آغاز کر دیں۔ تمام مؤرخین نے علیہ کو کفن خیال آیا تھا کہ آپ اپنا حلقہ علیمہ و قائم کر کے نئے انداز میں سلسلہ درس کا آغاز کر دیں۔ تمام مؤرخین نے

آس واقعے کو پوری صحت وصدافت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ دس سال کی طویل تعلیم و تربیت کے بعد حصرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے دل میں اپنی علیحدہ مجلس درس قائم کرنے کا خیال پیدا ہوا تھا۔ اللی نظر صرف ایک لفظ '' خیال' پر اپنی لؤجہ کو مرکوز رکھیں۔ خیال' انسانی ذہن کا لازمہ ہے۔ جب تک ذہن بیدا ررہے گا اس وقت تک مختلف خیالات پیدا ہوتے رہیں گے۔ ہمارے نزدیک ' خیال' اور'' منصوبے' میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ خیال محض خیال ہوتا ہے جس کا وجود عارضی لمحات سے زیادہ نہیں ہوتا۔ ایک دن دو دن یا زیادہ سے زیادہ ایک ماہ۔ خیال ذہن میں کردش کرتا رہتا ہے اور پھر لاشعور کی گہرائیوں میں کہیں گم ہوجاتا ہے۔ اس کے برعک '' حصول افتدار'' کے لئے با قاعدہ منصوبہ بندی کی جاتی ہے۔ خیال افتدار چند لمحات کے لئے کسی ذہن میں گردش نہیں کرتا' بلکہ وہ مستقل انسانی د ماغ پر مسلط رہتا ہے۔ یہاں تک کہ روح میں اثر جاتا ہے۔ اور پھر انسان یا تو صریحاً بغاوت کر دیتا ہے یا پھر اس وقت تک در پر دہ سازشیں کرتا رہتا ہے جب تک اس کے مقصد کی پھیل نہ ہو جائے۔ ہمارے نزدیک '' افتدار'' کا آفاتی اصول ہی

اس کے برعکس جب ہم ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے حالات زندگی پرنظر ڈالتے ہیں تو آپ کے دل میں اقتدار کی وطند لی سی خواہش کا بھی کوئی وجود نظر نہیں آتا۔ بس ایک دن بیر خیال انجرا تھا کہ اپنا حلقہ درس الگ قائم کرلیں اور علم فقہ کوئی وسعتیں بخش دیں۔ بیر خیال اس قدر عارضی تھا کہ رات کے کسی لیحے میں پیدا ہوا اور جب دوسرے دن حضرت البوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا مجلس علم میں پہنچ تو استاد کرامی کا رخ روش و کیمنے ہی بیر خیال ذہن سے اس طرح محوم کیا جیسے بھی دماغ کے کسی کوشے میں موجود ہی نہیں تھا۔

اس سلسلے میں ہم پہلے پروفیسر ابوز ہرہ معری کی پیش کردہ روایت بیان کرتے ہیں۔ ابوز ہرہ معنرت ابوعنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی دلی کیفیت کے ہارے میں تحریر کرتے ہیں۔

"ایک روز میں پچھلے پہراپنے مکان سے لکلا اور اس معجد کی طرف روانہ ہوا جہاں امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کا حلقہ ورس قائم تھا۔ جیسے بی میں نے معجد میں قدم رکھا اور حضرت امام حماد رحمتہ اللہ علیہ پر میری نظر پڑی تو ان سے علیحد کی پہند نہ آئی اور پھر جاکران بی کے باس بیٹھ کیا۔"

پروفیسر ابوز ہرہ معری نے ''خصول اقتدار' کی بات پورے زور وشور سے کبی اور فلفہ اقتدار بھی دلال کے ساتھ بیان کیا گر حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے اس جذب کی وضاحت ندکی کہ استاد گرامی کا رخ تا بناک دیکھتے ہی خواہش افتدار کواپنے سینے سے کیوں نکال پھینکا؟ اور خاموثی کے ساتھ امام جماد رحمتہ اللہ علیہ کے روبر و کیوں بیٹھ گئے؟ ابوز ہرہ کے کی حوالے سے یہ بات بھی ثابت نہیں ہوتی کہ حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا جذبہ افتدار وقتی طور پر سرد پر گیا تھا اور بعد میں آپ نے از سرنو اپنے منصوب کی تحیل کے لئے جدوجہد کی تھی۔ جب ہم ایسا کوئی سراغ نہیں پاتے تو ہمیں شایع کے دوقتی کہ دوقتی ایک عارضی خیال تھا' کوئی جذبہ افتدار نہیں تھا جے خوائواہ رنگ دینے کی کوشش کی گئی تھی۔

اب آئے! ہم دوسری متند تاریخوں کی روشی میں اس واقعے کی حقیقت بیان کرتے ہیں۔علم کی ایک فطرت ہے کہ وہ چارد بواری میں قید ہوکرزندہ ہیں رہتا۔ ونیا میں علم بی ایک واحد شے ہے جو آسانوں کی طرح بیکرال ہے۔ علم کا کوئی بھی شعبہ ہواس کی ایک شاخ سے دوسری شاخ بھوتی ہے جو کام استاد تحیل تک نہ پہنچا سکے اسے شاگردوں

نے اتی خوبی سے سرانجام دیا کہ نہ صرف استاد سربہ گریبال رہے بلکہ ساری دنیا بھی محوجہت ہوگئی۔ہم اس ذیل میں بہت زیادہ معتبر سمجھا گیا گر جب لوگول نے افلاطون کو ان کے حلقہ شاگردی میں بیٹے ہوئے دیکھا تو سمجھنے والے سمجھ گئے تھے کہ ستراط نے علم کو جہال منزل آخر سمجھ کے تھے کہ ستراط نے علم کو جہال منزل آخر سمجھ کے تھے کہ ستراط نے علم کو جہال منزل آخر سمجھ کے تھے کہ ستراط کے مقابلے میں اس کا شاگرد افلاطون کو اور تھر ایسا ہوا ہوا تو بساط عام پر اس کا شاگرد ارسطو ابحرا۔ آج صورت حال یہ ہے کہ ستراط اور افلاطون کے مقابلے میں ارسطو کو زیادہ شہرت حاصل ہے۔ فلفے کی دنیا سے بیروشن مثال پیش کرنے کا ایک ستراط اور افلاطون کے مقابلے میں ارسطو کو زیادہ شہرت حاصل ہے۔ فلفے کی دنیا سے بیروشن مثال پیش کرنے کا ایک ستراط اور افلاطون کے مقابلے میں ارسطو کو زیادہ شہرت حاصل ہے۔ فلفے کی دنیا سے بیروشن مثال پیش کردے کو س

حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ بھی یہی سوچنے تنے کہ اپنا الگ حلقہ درس قائم کر کے علم فقہ کونی وسعت دی جائے۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اور دیگر اہل علم کی اس خواہش میں نمایاں فرق ہے۔ دوسرے علماء کی خواہش میں ان کی نمائش ذات بھی شامل ہوتی تھی اور حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا دل کشادہ نام ونمود کے جذبات سے یکسریاک تھا۔

اس وضاحت کے بعد حفرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے شاگردامام زفر رحمتہ اللہ علیہ کی بیان کردہ اس روایت کو غور سے سنئے جس کولوگوں نے عجیب عجیب مفہوم پہنا دیئے ہیں۔

امام زفر رحمته الله عليه كهت بي كه ايك دن حضرت ابوحنيفه رحمته الله عليه في محص ب فرمايا ـ

'' میں اپنے استاد کرامی امام جماد رحمتہ اللہ علیہ کے صلفہ درس میں دس سال تک آگلی صف میں بیٹھا۔ امام جماد رحمتہ اللہ علیہ بچھ پرتمام شاگردوں سے زیادہ مہربان سے۔ خداو تد ذوالجلال نے آپ کوجس قدر ذخرہ علم بخشا تھا۔

اسے المل طلب کے درمیان بے در بیخ لٹاتے رہے۔ میں نے جب بھی کوئی مسئلہ دریافت کیا۔ امام جماد رحمتہ اللہ علیہ نے اس کا جواب اس طرح دیا کہ تمام رموز و نکات میرے دل کی گہرائیوں میں اثر گئے۔ میں گوائی دیتا ہوں کہ حماد رحمتہ اللہ علیہ نہایت اعلی ظرف انسان سے۔ وہ ہمہ وقت اس لئے بقر ارر ہے سے کے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے مطم کا کوئی نکھنہ کوئی رمزان کے سینے میں موجود ندرہ اور جب وہ عالم خاکی کو الوداع کہیں تو سرمایی مان کے وار لول کو منظل ہو چکا ہو۔ بچھے یعین ہے کہ امام جماد رحمتہ اللہ علیہ نے کم کے کسی ذاویے کو میری نظروں سے پوشیدہ نہیں کو منظل ہو چکا ہو۔ بچھے یعین ہے کہ امام جماد رحمتہ اللہ علیہ کی بحل علم سے اٹھ جاؤں اور اپنا حلقہ رکھا۔ اس دوران میرے دل میں بیخواہش پیدا ہوئی کہ امام جماد رحمتہ اللہ علیہ کی مجلس علم سے اٹھ جاؤں اور اپنا حلقہ درس علیحدہ قائم کر لول۔ یہ خیال کئی دن تک میرے ذہن میں پرورش یا تا رہا۔ میں حضرت امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کی روبرہ حاضر ہوتا تو میرے دئن میں پرورش یا تا رہا۔ میں حضرت امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کی روبرہ حاضر ہوتا تو میرے ذہن سے بیخیال اس طرح نکل جاتا کہ جیسے میں نے اس موضوع پر بھی سوچا ہی نہیں تھا۔''

حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اپنی اس ذہنی کھکش کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے کہتے ہیں۔ "آخر ایک دن میں نے طے کرلیا کہ آج امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کر دوں گا۔ بیسوج کر میں اپنے مکان سے لکلا اور سید حامجہ کا رخ کیا ..... جیسے ہی میں نے مجد میں قدم رکھا 'وہی روح پرورمنظر میری نگاموں کے سامنے تھا۔ اہل طلب سر جھکائے حضرت امام حماد رحمتہ اللہ علیہ بن ابی سلیمان کے سامنے بیٹھے تھے 'امام حماد رحمتہ اللہ علیہ بن ابی سلیمان کے سامنے بیٹھے تھے'امام حماد رحمتہ اللہ

علیہ کی ہارعب آواز دہاغوں کے زنگ دھورہی تھی اور دلول پر پڑے ہوئے پردے ہٹارہی تھی۔ میں نے امام رحمتہ اللہ علیہ کے چہرہ تابناک کی جانب دیکھا اور پھر میری غیرت نے گوارانہیں کیا کہ جس مہریان وشفیق استاد کاعلم اور محبت سمندر کی طرح بے کنار ہو اس کی آغوش محبت کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں۔ یہ خیال آتے ہی میں سر جھکائے ہوئے آگے بڑھا اور اپنی مخصوص نشست پر بیٹے گیا۔ امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کی زبان سے علم وعرفان کا چشمہ پھوٹ رہا تھا اور ماضرین مجلس اس بارش کرم سے سیراب ہورہے تھے۔ ہر مخص امام رحمتہ اللہ علیہ کے جوش گفتار میں کم تھا مگر میں بار بارائے دل سے عہد کر دہا تھا کہ

" جب تک میری عثل کا رہنما میرا امام زندہ ہے میں کسی دوسرے آستانے کی طرف نہیں دیکھوں گا اور اس کے ساتھ بی دعا کرتا رہا کہ خدا سال مال تک ہمارے سروں پر امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کا سابیہ قائم رکھے۔"

ال واقع کی روشی میں اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ جذبہ افتدار تھا یا بھض ایک خیال ۔ جن لوگوں کے سینے میں جذبہ افتدار پوری توانائی کے ساتھ پرورش پا جاتا ہے وہ ماضی کے کسی تعلق یا رشتے کو یا دنہیں کرتے۔ اور نہ ان کے دل میں غیرت کی لہریں اضحی جیں اور نہ شرم و حیا موجز ن ہوتی ہے۔ یقیناً حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے دل میں یہ جذبہ افتدار تو کہا اس کا دھند لا ساعکس تک نہ تھا۔ ورنہ امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کو د کھے کر غیرت کیوں بیدار ہوتی اور حیا آپ کا دامن کیوں کھینی جی ؟

# ابوحنيفه رحمته التدعليه كي علمي زندگي كا ايك انهم واقعه

ای زمانے میں ایک بجیب وغریب واقعہ پی آیا جس نے استادگرامی کے ساتھ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی مقیدت و وابنتگی میں مزید اضافہ کر دیا۔ ای دوران ایک اجنی فض حلقہ درس میں داخل ہوا اور امام جماد رحمتہ اللہ علیہ سے سرگوثی کے انداز میں کچھ کہنے لگا۔ امام جماد رحمتہ اللہ علیہ اواس ہو گئے۔ اہل مجلس سجھ کئے کہ امام جماد رحمتہ اللہ علیہ کا کوئی شناسا یا عزیز دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ استاد کرامی کو مضحل دیکھ کرشاگرد اور حلقہ درس میں بیٹھنے والے دیگر افراد بھی افسردہ ہو گئے۔ بعض ایسے لوگوں نے جو عمر کے اعتبار سے بزرگی کا درجہ رکھتے تنے امام جماد رحمتہ اللہ علیہ سے اس اضطراب کا سبب دریا فت کرنا جاہا ، مگر آپ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں خاموش رہنے کی ہدایت کی۔ آن والے فض کو اپنی مسند کے قریب بھایا اور دوبارہ درس دینے گئے۔ آواز سے بھی بھی ادای جملکے لگی ، مگر کے اجلال ای طرح برقرار تھا۔

آخر درس فتم ہوا تو حضرت امام مماد رحمتہ اللہ علیہ نے اہل مجلس کو مخاطب کرتے ہوئے فر مایا۔" آپ حضرات یقیناً اس خبر سے رنجیدہ ہوں مے کہ بھرے میں میرے ایک قریبی عزیز کا انقال ہو گیا ہے۔"

الل مجلس جو پہلے ہی اندازہ کر کے تنے امام رحمتہ اللہ علیہ کی زبانی یہ انکشاف من کر بے قرار ہو گئے۔ پھر بہت دریت سال مجلس ہو ہے۔ اس کے بعد حاضرین نے خاموثی اختیار کی تو امام حمادر حمتہ اللہ علیہ ایک بار پھر خاطب ہوئے۔ '' میرا دل تو نہیں چاہتا کہ کونے کی حدود سے باہر قدم نکالوں مگر میرا دہاں جانا ضروری ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس عرصے میں الل طلب پیاسے رہ جائیں مے اور خود میں بھی مجلس علم سے دور ہوجاؤں گا کی میرے سوامرحوم کا کوئی وارث نہیں ہے۔ مجورا مجمعے جانا ہی ہوگا۔ '' یہ کہ کر حضرت امام حمادر حمتہ اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔

" آپ کی عدم موجودگی میں مجلس درس کس طرح آراستہ ہوگی؟" حضرت امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کو خاموش پاکر ایک شاکر دایمی نشست سے انٹھا اور اس نے نہایت ادب کے ساتھ سوال کیا۔

'' مجلس ای طرح قائم رہے گی۔ اگر جماد رحمتہ اللہ علیہ دنیا سے بھی اٹھ جائے تو کارخداوندی میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔'' امام رحمتہ اللہ علیہ نے پر سوز کہتے میں فرمایا۔

'' خدا وہ وفت نہ لائے کہ ہم اس زمین پر ہے اماں ہو جا کیں۔' حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی جگہ سے اٹھے کرعرض کیا۔'' خدا آپ کی عمر میں ہمارے ماہ وسال بھی شامل کروے کہ آپ علم کی زندگی ہیں۔''

حفرت امام حماد رحمته الله عليه في ابوصنيفه رحمته الله عليه كى بات كاكوئى جواب بيس ديار بس ايك نكاه خاص سے ايپ شامر دجليل كى طرف د يجھتے رہے۔

" فیخ محرم! ہارا مقصدیہ ہے کہ آپ کی غیر حاضری ہیں مجلس کے آ داب کیا ہوں گے؟" دوسرے شاگردنے بھدادب واحرّام گزارش کی۔" یقینا بھرے ہیں آپ کا قیام طویل ہوگا۔ اس دوران اہل کوفدا پنے مسائل کے سلیلے میں کس سے رجوع کریں گے؟ مناسب ہے کہ آپ روائل سے پہلے کسی ایک مخص کو نامزد فرما دیجئے کہ صلفہ درس کسی بنظمی اور عدم توازن کا شکار نہ ہو۔"
برنظمی اور عدم توازن کا شکار نہ ہو۔"

حضرت امام حماد رحمتہ اللہ علیہ نے فوری طور پر اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اہل مجلس واضح طور پر محسوں کر رہے تھے کہ امام رحمتہ اللہ علیہ کہری فکر میں ہیں اور اس مخص کے متعلق سوچ رہے ہیں جسے آپ کی عدم موجودگی میں میہ مشکل اور اہم فریضہ انجام دینا تھا۔

عام خیال بی تفاکہ اس موقع پر امام مماد رحمتہ اللہ علیہ اپنے لائق فرزند اساعیل رحمتہ اللہ علیہ کا انتخاب کریں سے۔ اگر امام رحمتہ اللہ علیہ کا جو آپ کے سے۔ اگر امام رحمتہ اللہ علیہ کا جو آپ کے شاگر دوں میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ اور تجربہ کارتھے۔

حضرت امام حماد رحمتہ اللہ علیہ بہت دیر تک خاموش رہے اور اہل مجلس قیاس آرائیاں کرتے رہے۔ محر ان کی قیاس آرائیاں کرتے رہے۔ محر ان کی قیاس آرائیاں امام رحمتہ اللہ علیہ کے فرزند اساعیل رحمتہ اللہ علیہ اور موئی بن کثیر رحمتہ اللہ علیہ کی شخصیات کے دائرے سے باہر نہ لکل سکیں۔

پرسکوت مجل ختم ہوا اور حضرت امام حماد رحمتہ اللہ علیہ بن ابی سلیمان کی پر شکوہ آواز کو نبخے گئی۔'' حماد کے حلقہ درس میں حاضر ہونے والے بغور سن لیس کہ میرے جانے کے بعد ابو حنیفہ مند فقہ پر جلوہ کر ہوں ہے۔ اہل کوفہ اگر مضرورت محسوس کرتے ہیں کہ اس کمتب فقہ ہے ان کے مسائل کاحل پیش کیا جائے تو وہ ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے رجوع کریں۔ جب تک میں اس مجلس سے دور ہوں' وہی میرے علم کے وارث ہیں' وہی میرے جائیوں ہیں۔''

امام حماد کا تخم من کر حلقہ درس پر سناٹا طاری ہو گیا اور حاضر بن سوچنے رہ مجے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تفا کہ امام حماد رحمتہ اللہ علیہ حضرت موئی بن کثیر رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت اساعیل رحمتہ اللہ علیہ کو نظر اعداذ کر کے ایک ایسے نوجوان کو منتخب کریں مجے جو عمر اور تجربے کے علاوہ طاہری علم میں بھی دوسرے لوگوں سے کم تھا۔ امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کا فیصلہ بڑا عجیب فیصلہ تھا۔ کسی کو یقین بی نہیں آتا تھا کہ حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کے علم کے وارث قرار یا کیں محد اگر چہ بیدورافت اور جائینی عارضی تھی لیکن مند فقہ پر جلوہ آرا ہوتا ایک بڑا شرف تھا۔

حضرت المام جمادر حمته الله عليه اى دن بصرے روانه ہو گئے اور حلقه درى بيس سرگوشياں ہونے كيس بيشتر شركا مجلس كو حضرت ابوطنيفه رحمته الله عليه كا استخاب پسندنيس آيا تھا۔ جب امام جماد رحمته الله عليه نے بيشكم صاور كيا تھا، اس وقت حضرت اساعيل رحمته الله عليه اور حضرت موى بن كثير رحمته الله عليه بحى موجود تقے حضرت اساعيل رحمته الله عليه كے لئے والدمحترم كا فيصله جيرت تاكنيس تھا كه آپ حضرات ابوطنيفه رحمته الله عليه كے سلسلے ميں امام جماد رحمته الله عليه كے جذبات سے بخوبی واقف تھے۔ البتہ حضرت موى بن كثير رحمته الله عليه ايك اللي ظرف فقيه تھے۔ امام جماد رحمته الله عليه كي غير موجودگي ميس مسند شيني كو ابنا حق سجھتے تھے اس لئے اہل مجلس نے آئيس لمحاتی اضطراب ميں جتلا ديكھا تھا، ليكن به ايك عارضي جذبہ تھا جو استاد كرامي كے تكم كے سامنے ما تھ پڑ گيا اور موئي بن كثير رحمته الله عليه حضرت ابوطنيفه رحمته الله عليه كي تقرري برمطمئن نظر آنے گئے۔

امام حماد رحمتہ انٹد علیہ کے دیگر شاگر و معفرت ابوطنیفہ رحمتہ انٹد علیہ کو ملنے والے اعزاز سے خوش نہیں ہتھے۔ ان
کے نزد یک عمر کی زیادتی اور شاگر دی کی مدت ہی مندنشنی کی بنیاد بن سکتی تھی۔ وہ من وسال میں بھی حضرت ابوطنیفہ
رحمتہ اللہ علیہ سے زیادہ تھے اور حلقہ درس میں ان کی شرکت کا عرصہ بھی طویل تھا۔ بس انہی دو باتوں کے پیش نظر وہ خود
کو حضرت امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کی جانشینی کا مستحق سجھتے تھے بھر جب ان کی خواہش تکیل نہ پاسکی تو وہ مجبوراً خاموش ہو
گئے۔ کس میں اتنی جرائت تھی کہ وہ امام رحمتہ اللہ علیہ کے تھم سے سرتانی کرسکتا۔

## مسندفقنه برعارضي جلوه نممائي

آخر حضرت الوصنيف رحمته الله عليه كى زندگى كا وه نازك ترين وقت بهى آگيا جب آب مند نقه كى طرف برده در سبخ حقد و يكف والول في در يكها كه نعمان رحمته الله عليه بن ثابت كه قدمون بيل لرزش هى اور جميشه روش ربخ والا چيره اچا تك بجها بجها نظر آف لگا تعاب بكه لوگول في حضرت ابوصنيفه رحمته الله عليه كى اس كيفيت كو وحشت سه بهى تعجير كيا ہے۔ اگر اس حالت كے لئے "وحشت" كا لفظ درست ہے تو پھر وه وحشت ہى ہوگ حضرت ابوصنيفه رحمته الله عليه فطر تا شجاع شعب برائ كے لئے "وحشت" كا لفظ درست ہے تو پھر اس حق ماضرين ساكت و جامد ہوكر ره الله عليه فطر تا شجاع شعب برائ ميل ورق تعليه فلر تا تعمل من ساكت و جامد ہوكر ره عليه فطر تا شجاع شعب برائ ميل ميل زه كول تعااور چيرے پر تحمرا بهث كے آثار كيوں نماياں شعب ممكن ہے بعض حضرات في ابوصنيفه رحمته الله عليه كى اس كيفيت كى كوئى اور توجيه پيش كى ہوگر جانے والے جانے ہيں كه ابوصنيفه رحمته الله عليه كا منبر تھا۔ اس معادر حمته الله عليه كا منبر تھا۔ اس معروب كے آگے بڑے برے بڑے اكا برعلم بھى سرجه كائے بيشے رہتے شے۔

محرّم قرار دیے گئے تھے۔

آئموں سے آنو بہتے رہے اور حفرت الوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا مضطرب ذہن ماضی میں سنر کرتا رہا۔ آئ امام حماد رحمتہ اللہ علیہ جس مند فقہ سے اٹھ کر بھرہ چلے گئے تھے اس پر بھی حضرت ابراہیم نخی رحمتہ اللہ علیہ جلوہ افروز ہوتے تھے۔ آپ کو ام المونین حضرت عائشہ معدیقہ رضی اللہ ہوتے تھے۔ حضرت ابراہیم نخی رحمتہ اللہ علیہ جلیل القدر تابعی تھے۔ آپ کو ام المونین حضرت عائشہ معدیقہ رضی اللہ تعالیہ عنہ اللہ علیہ نے فرمایا تھا۔ آپ کی وفات پر امام قعمی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا تھا۔ "اب کی وفات پر امام قعمی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا تھا۔ "ابراہیم رحمتہ اللہ علیہ نے آپ سے زیادہ عالم اور فقیہ اس زمین پر نہیں چھوڑا۔ "حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کے نقاد تھے۔ علیہ کا قول ہے کہ ابراہیم نحی رحمتہ اللہ علیہ حدیث کے نقاد تھے۔

پر حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے تصور میں ایک اور روش چہرہ انجرا۔ بدرخ تابناک ابراہیم نخفی رحمتہ اللہ علیہ کے استاد گرامی حضرت عمر و بن شرجیل جمدانی رحمتہ اللہ علیہ کا تھا۔ امام عمر و بن شرجیل رحمتہ اللہ علیہ کے معتبر ہونے کا بدعالم ہے کہ حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ حضرت امام محرو بن شرجیل رحمتہ اللہ علیہ حصحتر ہونے کا بدعالم ہے کہ حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ حضرت امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ حصرت امام ترفی رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت امام نسائی رحمتہ اللہ علیہ جی حصرت امام عمر و بن شرجیل رحمتہ اللہ علیہ کے تصورات میں امام عمر و بن شرجیل رحمتہ اللہ علیہ کا فیالی پیکر روش رہا اور آپ کی آنکموں سے مسلسل آنسو بہتے رہے۔

خیالی پیکر روش رہا اور آپ کی آنکموں سے مسلسل آنسو بہتے رہے۔

پھر ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی چھم تصور میں ایک اور روش چرہ ابھرنے لگا۔ بیروئے پر جلال امام عمرہ بن شرجیل رحمتہ اللہ علیہ کے حضرت عبداللہ بن مسعود کا تھا۔ ایک محابی رسول کا خیال آتے ہی حضرت ابوحنیہ رحمتہ اللہ علیہ کے جسم پرلرزہ طاری ہو گیا۔ آپ جس مندفقہ پر بیٹھنے والے تنے اس کا سلسلہ حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے عظیم وجلیل محابی سے ماتا تھا۔

امام ابوضیفه رحمته الله علیه بهت دیر تک حضرت عبدالله بن مسعود کقصور میں مم رہے جن کاعلم بیکرال امام عمره بن شرجیل رحمته الله علیه نے میں نتقل ہوا۔ پھر امام عمره بن شرجیل رحمته الله علیه نے علم کی بیدامات حضرت امام ابراہیم تحقی رحمته الله علیه بن الی سلیمان کوعلم ابراہیم تحقی رحمته الله علیه بن الی سلیمان کوعلم کے اس سر مائے کا محافظ قرار دیا۔ پھر امام حماد رحمته الله علیه نے میرد کی اور بھر ہ تشریف لے محقے۔
کی اور بھر ہ تشریف لے محقے۔

اب حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ خیالات کی دنیا سے نکل آئے تتے اور اس مند فقہ کو خور سے دیکے درہے تھے جس پر حضرت عبداللہ بن مسعود رحمتہ اللہ علیہ جیسے صحابی رسول جلوہ افروز ہو بچکے تتے۔ ان بزرگوں کے ہیبت و جلال سے ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے جسم پرلرزہ طاری تھا مگر استادگرای کے حکم کی تقبیل بھی ضروری تھی۔ نینجنا آپ جھکے ہوئے سر اور کا نیخے قدموں سے آگے بڑھے اور امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کی نشست پر بیٹھنے کا گرانفذراعزاز حاصل کیا۔

الل کوفہ اپنے اپنے مسائل کے کرمجنس جاد رحمتہ اللہ علیہ میں حاضر ہونے گئے مجلس وی تھی مگر صاحب مجلس بدل چکا تھا۔ اب مسائل کاحل پیش کرنے والے امام جماد رحمتہ اللہ علیہ نیس کونے کا ایک نوجوان تاجر تھا جے دیکھ کر کھا تھا۔ اب مسائل کاحل پیش کرنے والے امام جماد رحمتہ اللہ علیہ نیس کو افراد کے چہروں پر رفئک کی علامات نمایاں ہوگئ تھیں اور پھھلوگ حسد کا شکار ہو گئے تھے۔

مسائل سائے آتے رہے اور حضرت ابو صنیغہ رحمتہ اللہ علیہ امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کے فیصلوں کی روشی میں انہیں

مل کرتے رہے پھراچا کک ایک فض سرمجلس اٹھا اور ایسا مسئلہ پیش کیا جو حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے دس سالہ ورس کے دوران آج سے پہلے بھی ٹیس سنا تھا چند لمحول کے لئے آپ نے سکوت فر ایا۔ ماضی کے تمام اوراق الث دیئے۔ نہ کہیں یہ مسئلہ درج تھا اور نہ اس کا جواب تحریم کیا گیا تھا۔ مسئد درس پر بیٹھنے کے بعد یہ پہلا مرحلہ تھا کہ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اپنے استاد کرامی کی کوئی سند 'کوئی حوالہ الاش کرنے سے عاجز ہے۔ مجوراً آپ نے اپ فہم وادراک کا سہارا لیا اور محض قیاس کے ذریعے سوال کرنے والے کو مطمئن کر دیا۔ پھر جب مجلس ختم ہوئی تو آپ کھر تشریف لے اور تمام کا موں کو نظر انداز کر کے سب سے پہلے وہ مسئلہ ایک کاغذ پر تم کیا اور اس کے سامنے اپنا دیا ہوا جواب تحریر کردیا۔

دوسرے دن اس منم کے کئی واقعات ہیں آئے۔ تمام مسائل کی بنیادی نوعیت بیتمی کہ حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے اس م علیہ نے امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کی زبانی ایسے کسی مسئلے کا جواب نہیں سنا تھا۔ ایک بار پھر آپ نے قیاس کے ذریعے موالوں کے جوابات دیے اور پھرحسب معمول انہیں ایک کاغذ پرلکھ کراہے یاس محفوظ کرلیا۔

تیسرے دن بھی معفرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو ای صورت حال نے ووچار ہونا پڑا۔ آپ کے سامنے کی ایسے مسائل پیش کے گئے جو اس سے پہلے سننے بیل آئے تنے اور صفرت جمادر شد اللہ علیہ کے ویے گئے جو ابات بیل ان کا کہیں ذکر نہیں ملیا تھا۔ حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے ایسے تمام مسائل کو خاموثی کے ساتھ سنا۔ ایک بار سوچا کے مسائل کے سامنے اپنی لاعلمی کا اظہار کر دیں مگر پھر آپ نے انتہائی خوروفکر کے بعد ان تمام سوالوں کے جو ابات میں دری فتم مولی تو صفرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے کمر کینچے ہی ان سارے مسائل کو ایک کا غذ پر تجریر کیا اور اینے جو ابات بھی رقم کر دیے تا کہ ایک ایک حقوظ ہوجائے۔

امام حماد رحمته الله عليه كي واليسي

تقریباً ایک ہفتے کے بعد حعرت امام ہما در حمتہ اللہ علیہ بن ابی سلیمان بھر وسے کوفہ تشریف لائے۔ ایک بار پھر علم کی طلب رکھنے والوں میں جان می پڑگئی۔ تمام چہرے مطمئن نظر آنے کیے کر حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی خوشی قابل ویڈھی۔ ابیا محسوس ہوتا تھا جیسے نعمان رحمتہ اللہ علیہ بن ٹابت کوان کی گمشدہ متاع جاں دوبارہ میسر آئی ہو۔

مسافت کی مکن دور ہوجائے کے بعد دوسرے روز حضرت امام جماد رحمتہ اللہ علیہ مند درس پرجلوہ افر وز ہوئے۔
صفرت الدونیف رحمتہ اللہ علیہ حاضرین مجلس کی آگلی قطار میں سب سے آگے، امام جماد رحمتہ اللہ علیہ کے روبرہ بیٹے
سے۔ جیسے بی استاد کرامی کی نظر آئی معرت الدونیف رحمتہ اللہ علیہ آگے بڑھے اور امام جماد رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے پہنچ
کر دست بستہ کھڑے ہو صحے۔

'' ابوطنیفد! اس دوران تمهارے روز وشب کیے گزرے؟'' حضرت امام حماد رحمته الله علیه اپنے شاگر دجلیل سے قاطب ہتے۔

" من محترم! نعمان بن ثابت جسمانی طور پرآسودہ ومطمئن رہا مگر روح بے قرارتھی کہ آج سے پہلے اپنی تفتی کا اس فقدراحساس نہیں ہوا تھا۔" حضرت الوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے لیجے سے دل کا درد جھلک رہا تھا۔ " آخر کیوں؟" حضرت امام تمادر حمتہ اللہ علیہ نے پوچھا۔ " آپ کی عدم موجود کی میں مندعلم ویران تھی اور مجلس درس پر سنا ٹا طاری تھا۔" حضرت ابوحنیفہ دحمتہ اللہ علیہ نے رفت آمیز کیجے میں کہا۔

" كيالوكول في ادهركارخ كرنا جيور ديا تفا؟" حضرت أمام ممادر متدالله عليه في مايا

" و تبیل ۔ " حضرت ابوصنیفہ رحمتہ الله علیہ کے لیج کا گداز کھے اور بردھ کیا تھا۔ " سب کھے وہی تھا۔

مجلس درس بھی وہی تھی، درود بوار بھی وہی تھے، طالبان علم بھی وہی تھے مسائل بھی وہی تھے، جواب دیے والا بھی موجود تھا گرایک وہ ذات گرامی ہی نہیں تھی جس سے بچور کر ہم علم وآگی سے دور ہو گئے تھے۔ بے شارتشنہ لب تھے کیکن چشمہ افکار نہیں تھا۔ کس کے پاس جاتے ؟ کون ہمیں سیراب کرتا ؟ ذہن منتشر ہوئے تو انہیں سکون بخشے والا کوئی نہتا۔ آپ سے جدا ہونے کے بعد اعدازہ ہوا کوئی نہتا۔ آپ سے جدا ہونے کے بعد اعدازہ ہوا کہ کہ کیا شے ہے اور اس بحربے کنار میں ہماری کیا حیثیت ہے؟''

حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے جذبات کی وارنگی اور اظہار عقیدت و کھے کر امام حماد رحمتہ اللہ علیہ بھی اس قدر متاثر ہوئے کہ چند لمحول کے لئے آپ کے چہرے پر بھی افسر دگی نمایاں ہوگئی۔ پھر آپ نے ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اور دوسرے شاکر دوں کی جانب و کھے کر فر مایا۔" مجھے اندازہ ہے کہتم لوگوں نے میری کی محسوس کی ہوگی۔ خدا تمہارے دلوں کو ہمیشہ کشادہ رکھے اور ذہنوں کو اختشار سے بچائے۔"

ا تنا کہہ کر حضرت امام حماد رحمتہ اللہ علیہ بن ابی سلیمان کچھ دیر کے لئے خاموش ہو گئے پھر حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر فرمانے گئے۔'' اس دوران تمہیں مسائل کاحل پیش کرنے میں کوئی دشواری تو محسوس نہیں ہوئی؟''

" میں اس حقیقت ہے آگاہ تھا کہ آپ کی جائشنی کا اہل نہیں ہوں ' مرحم کی بخیل میں اس دشوار گزار رائے پر آگے بڑھا۔ میں نہیں جانتا کہ کہاں تک میرے قدم متوازن رہے اور میں کس مقام پرلڑ کھڑایا۔ آپ کی عدم موجودگی میں اہل کوفہ اپنے بے شار مسائل لے کر بارگاہ تماور حمتہ اللہ علیہ میں حاضر ہوئے تھے۔ میں نے ان مسائل کا حل آسانی کے ساتھ پیش کر دیا جن کے سلسلے میں آپ کی کوئی سند موجود تھی مگر جہاں آپ کا کوئی حوالہ نظر نہیں آیا ، ان مسائل کو میں نے اپنی کم علمی کے سبب اہل ان مسائل کو میں نے اپنی کم علمی کے سبب اہل طلب کے ساتھ انسان نہیں کیا۔" یہ کہ کر حضرت ابو حذیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے وہ سارے کا غذات امام حمادر حمتہ اللہ علیہ نے دہ سمارے کا غذات امام حمادر حمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کر دیے جن پر تمام مسائل اور ان کے جوابات درج تھے۔

حضرت امام حمادر مته الله عليه بحق ديرتك ان كاغذات كا بغور جائزه ليت رب پرزيرلب عبم كرماته فرماند كليد" ابوطنيفه! تم ذهين بحى مواور علم كرماته انعاف كرنا بحى جانته مورية تهارى خيت پند فطرت كاروش فبوت به حب كه جب تك آخرى دليل تلاش نه كرلواس وقت تك مطمئن نبيس موتيرة من وه اكسار بحى ب جوايك فقيه كى زعم كالازمى حصه موتا برتم الى فكركورف آخركا درجه و كرمطمئن بحى موسكته تن مرتمها را يه طرز عمل كواى ديتا به كرتم حقائق كى جنجو من رست موريد من تم سے خوش مول كرتم نے جائينى كاحق اداكر ديا۔"

یہ کہد کر حضرت امام حماد رحمتہ اللہ علیہ نے فردا فردا تمام مسائل اور ان کے جوابات کا جائزہ لیا۔ پھر جو جواب درست تھااس کے آگے اسپے قلم سے درست کا نشان لگاتے رہے۔ یہاں تک کہ آخری مسئلہ بھی امام حمادر حمتہ اللہ علیہ

کی نظروں سے گزر کیا۔

یدمائل تعداد میں ماٹھ سے جن کے جوابات حفرت ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے دیئے سے۔ امام جماد رحمتہ اللہ علیہ نے ان میں سے چالیس کو حف برحف درست قرار دیا تھا اور ہیں مسائل کے جوابات سے اختلاف تھا یہ صورت مال دیکھ کر حضرت ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی آ تھوں میں آ نبوآ گئے۔ یہ آ نبواس لئے نہیں سے کہ آپ مسائل کی گہرائی تک وینچنے میں ناکام ہو گئے سے۔ یہ اشک ریزی ہوں تھی کہ ابھی آپ کا علم ناکھ مل تھا۔ ابھی ایک طالب علم کو استاد کی چشم محرال درکار تھی ایک ایک تشد ذہن کو دریائے آ گہی مطلوب تھا ابھی ایک سائل کو اس آسانے کی ضروت تھی جہال سے سرمایی گئے جہال سے سرمایی گئے جہال سے سرمایی گئے جہال سے سرمایی گئے درستہ اللہ علیہ کوامام جماد رحمتہ اللہ علیہ کوامام جماد رحمتہ اللہ علیہ کوامام جماد رحمتہ اللہ علیہ جیسے مردفتیہ کی قربت میسر تھی۔

پھران بی بہتے ہوئے آنسوؤل کے درمیان حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے عہد کیا۔'' جب تک امام حماد رحمتہ اللہ علیہ زندہ بیں ان کے دامن سے وابستہ رہول گا۔ آج اندازہ ہوا کہ جمارے علم کی کیا حیثیت ہے اور ہم فکر ونظر کی اللہ علیہ نزندہ بیں مقام پر کھڑے ہیں؟''

حضرت ابوطنیفدر حمتہ اللہ علیہ کے اس اعتراف کے بعد لوگوں کو حقیقت کا ادراک ہو جانا چاہئے کہ امام حمادر حمتہ اللہ علیہ کے طقہ درس سے علیحدگی صرف ایک عارضی خیال تھا جو ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے ذہن میں ابحرا تھا۔ پھر جب امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کی عدم موجودگی میں آپ کو فقہ کے بعض مشکل مسائل سے دو چار ہونا پڑا تو فورا ہی اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا اور برسر عام اعلان کیا کہ استادگرامی کی زعدگی تک اس مرد جلیل کے سایہ عافیت سے لکل کر کہیں اور نہیں جاؤں گا۔

تاریخ بغداد میں ای انداز کا ایک اور واقعہ نظر آتا ہے۔ مجلس درس کے دوران حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے کسی شاگر دینے امام حماد رحمتہ اللہ علیہ سے وابستی کا ذکر کیا تو جواباً حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا۔

"ایک بار میں بھرہ آیا تو لوگوں کا ہجوم میری طرف متوجہ ہوگیا۔ ہرآنے والے کی زبان پر مختف سوالات سے اور بچھے اپنی ذات پر اعتاد تھا کہ ہرفض کے سوال کا اس طرح جواب دوں گا کہ وہ مطمئن ہوجائے گا۔ پھر لوگوں نے ہجھ پر سوالات کی بارش کر دی۔ میں برجت ان سوالات کے جوابات دیتا رہا۔ میرا خیال تھا کہ بیر مطہ آسانی کے ساتھ طے ہوجائے گا مگر میں اس وقت جیران رہ کیا جب اہل بھرہ نے پچھ ایسے سوالات بھی کے جن کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے اپنی تمام کھری قو توں کو استعال کیا لیکن کے تو بیہ کہ ان مسائل کا حل میرے افتیار میں نیاں تھا۔ پھر جھے خیال آیا کہ میں حلقہ تماد رحمتہ اللہ علیہ سے لگل کر کہاں جاؤں گا؟ آخر میں نے عہد کیا کہ جس حلقہ تماد رحمتہ اللہ علیہ سے لگل کر کہاں جاؤں گا؟ آخر میں نے عہد کیا کہ جس حلام میری بناہ گاہ ہے اور جب تک استاد کرامی زندہ رہیں می میری طرف نظر اٹھا کر بھی رکھوں گا۔

ال واقعے سے بھی ٹابت ہو جاتا ہے کہ اپنا حلقہ درس علیمہ وقائم کرنے کی خواہش ایک عارضی خواہش تھی۔ ایک وقتی خیال تھا۔ اگر یہ وقی خیال تھا جو تجربے کی نئی منزل سے گزرنے کے بعد ذہن کے کسی بعید ترین کو شتے میں روپوش ہو گیا تھا۔ اگر یہ آزروئے اقتدار ہوتی تو پھر حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کی زعر گی بی میں ان سے الگ ہو بچکے ہو ت

آ وازغیب

الغرض علم فقد كے تكميلى مراحل آستد آستد طے ہوتے رہے۔ حضرت امام ممادر حمتد الله عليد بن افي سليمان كے پاس جو كچھ تھا وہ ابو حنيفہ رحمتہ الله عليد كے دامن ميں ساتا رہا۔ غالبًا يہ 105 ھا واقعہ ہے كہ حضرت ابو حنيفہ رحمتہ الله عليہ خلوث نشين تھے اور اپنے خالق كى حمدوثنا كر رہے تھے۔ اچا تك آپ كے ذہن ميں ايك خيال بورى شدت كے ساتھ الجرا۔

حفرت ابوطنیفه رحمته الله علیه نے اس طرح سنا جیسے کوئی مردغیب سر کوشی کررہا ہو کہنے والا کہدرہا تھا۔ "ابوطنیفه رحمته الله علیه! کیا تجھے بیر کمان ہے کہ تیراعلم کمل ہو چکا ہے۔" ابوطنیفه رحمته الله علیه خاموشی کے ساتھ اس آواز کو سنتے رہے۔

کہنے والے نے پر کہا۔ " قرآنی علم کے ساتھ علم حدیث بھی ضروری ہے۔"

حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے جسم پرلرزہ طاری ہوگیا اور ذہن کی ایک ایک گرہ کمل گئی جس کے بارے میں آپ نے ابھی تک بنجیدگی کے ساتھ نہیں سوچا تھا۔ امام جماد رحمتہ اللہ علیہ کی شاگر دی سے پہلے آپ کے سینہ پرسوز میں علم حدیث حاصل کرنے کی آرزو پیدا ہوئی تھی گر پھر اس علم کی نزاکوں کو محسوس کر کے آپ ہمہ تن فقہ کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ آج ایک طویل عرصے کے بعد اس خوابیدہ آرزو نے پھر کروٹ کی اور ایک صدائے غیب آپ کو جیب انداز میں عمیہ کر دبی تھی۔

کہنے والا کہہ رہا تھا۔'' ابوصنیفہ! حدیث کی مجلسو' یں بھی جاؤ اور ان لوگوں کو بھی غور سے دیکھو جو سرور کا نئات منطقہ کے اقوال کی حفاظت کرنے کے لئے آزمائٹوں کی کیسی جاں گداز منزلوں سے گزررہے ہیں۔'' یہ کوئی مردغیب نہیں تھا جو حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو پکاررہا تھا۔ یہ آپ کے مضطرب دل کی آواز تھی جورات کی تنہائی میں واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ یہ ایک کھلا ہوا اشارہ تھا کہ علوم نہ ہی صرف کونے تک حدود نہیں۔

حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے اشارے کو سمجھا' اس آواز کو پہچانا اور مزید علم کی طلب میں کونے سے باہر قدم
حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے اشارے کو سمجھا' اس آواز کو پہچانا اور مزید علم کی طلب میں کئست دی تھی' کیکن
رکھا۔ آپ نے اس سے پہلے بھی بے شار سفر افقیار کئے تھے اور اہل بھر ہ کو اکثر مناظروں میں کئست دی تھی' کیکن
اب آپ کا زاویہ نظر بدل چکا تھا اور جوقدم بھی اٹھ رہا تھا، وہ کو چہ حدیث وفقہ کی جانب تھا۔

خفرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور روایت ہے کہ آپ نے پچپن یا چھین بار جج بیت اللہ کی سعاوت حاصل کی۔ پہلی مرتبہ آپ سولہ سال کی عمر میں اپنے والد گرامی کے ساتھ مکہ معظمہ تشریف لے گئے تھے اور اس فریغیہ اسلامی کو ہڑے پر جوش انداز میں اوا کیا تھا۔ اس کے بعد جب تک حیات رہے ہرسال اس کھر کی زیارت سے اپنی آگھوں کو روشن کرتے رہے جے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اساعیل علیہ السلام نے اپنے مقدس ہاتھوں سے تغییر کیا تھا۔

شروع می حفرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ جج کی ادائیگی کے بعد کوفہ واپس تشریف نے آتے سے مگر جب قدرت فروع میں حفرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ جج کی ادائیگی کے بعد کوفہ واپس تشریف نے آتے سے مگر جب قدرت نے آپ کے علم کو وسعت بخشی تو دیار حجاز کے سفر نے نیاا عداز اعتیار کرلیا۔ اب آپ کا طریق کاریہ تھا کہ پہلے ارکان جج اداکرتے 'پھر محدثین کرام کی مجلسوں میں شریک ہوتے۔

علم کی خاطر

جبوئ ملم کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی کہ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے جابہ بعثی جیسے بدعقیدہ انسان سے بھی "عقلیات" کا درس لیا۔ جابہ بعثی کے بارے میں عام خیال ہے کہ وہ بدعات کا شکارتھا کر اس کے باوجود نہایت ذکی وفہیم انسان تھا۔ جب عثل کی بنیاد پر کس سے بحث کرتا تو اسے منطق واستدلال کے ذریعے عاج کر دیتا۔ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ جابر کی اس غیر معمولی صفت سے آگاہ تھے۔ اس لئے آپ نے "عقلیات" کی حد تک اس سے بھی استفادہ کیا۔

آب جابر جعمی کے متعلق برطلا اپنی رائے کا اظہار کرتے ہتے۔

'' جابر نے بدعت کا اظہار کر کے اپنے آپ کو بگاڑ لیا ہے' تمر جہاں تک علم کے ایک مخصوص شعبے کا تعلق ہے تو کونے میں جابر کا کوئی ہمسرنہیں۔''

ابویجیٰ رحمانی رحمتہ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ ایک ہار کسی نے حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے جا بر جعفی کے ہارے میں پوچھا تو آپ نے نہایت بے ہاکی کے ساتھ فرمایا۔

" میں نے اپنی زندگی میں عطابن رہاح رحمتہ اللہ علیہ سے زیادہ کسی انسان کو افضل نہیں پایا اور میری آنکھوں نے جابر جھی سے زیادہ جموٹا مخص کوئی دوسرانہیں دیکھا۔"

حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا دستور تھا کہ جب بھی جابر بھٹی سے ملاقات ہوتی تو تھنٹوں گفتگو کرتے ، مگراس ملاقات کا خاص پہلویہ ہوتا کہ گفتگو میں کسی تیسر کے فض کوشریک نہ کرتے۔ اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ یہ ملاقا تیس تنہائی میں ہوتی تھیں۔ اگر بھی آپ کا کوئی شاگرداس گفتگو میں شامل ہونے کی درخواست کرتا تو آپ اسے تخی سے منع فرما وستے۔

آپ کا بیطرز عمل دیکی کرکسی شاگرد نے برسرمجلس اعتراض کیا کہ آپ تو ان ملاقاتوں کوروا رکھتے ہیں مگر جمیں اس راہ پر جانے سے روک دیتے ہیں۔ آخراس کی کیا وجہ ہے؟

جواب میں صغرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا۔ '' میں جس کام کوتہارے حق میں بہتر سجمتا ہوں اس کو اختیار کرنے کی تھیجت کرتا ہوں اور جو چیز تمہارے لئے ضرر رسال ہوتی ہے اس سے باز رکھتا ہوں۔ تم جابہ معلی کونہیں جانے کہ وہ کون ہے؟ خبر دار! اس کے قریب بھی نہ جانا۔ اگرتم نے میری ہدایت پر عمل نہیں کیا تو کسی برے فتنے میں جانے کہ وہ کون ہے؟ خبر دار! اس کے قریب بھی نہ جانا۔ اگرتم نے میری ہدایت پر عمل نہیں کیا تو کسی برے فتنے میں

جتلا ہو جاؤ کے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ اپنی ساحرانہ علی کے ذریعے تہیں ممراہ نہ کر دے۔ وہ بڑا فریب کار ہے۔''

اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ خدا نے حضرت ابوہ نیفہ رحمتہ اللہ علیہ کوعشل و ہوش کی کیسی دولت عظیم سے مرفراز کیا تھا۔ آپ کی بیہ خاص عادت تھی کہ ہراہل کمال سے ملعے 'اس کی با تیں سنعے 'علم کے مظاہرے دیمجے اور پھر جو چیز اسلام کے دائر سے بیس رہتے ہوئے مغید ہوتی اسے حاصل کر لیتے۔ خیروشر بیس تمیز اور سودوزیاں بی فرق کرنے کی بیر مسلاحیت بھی کسی کی کونعیب ہوتی ہے۔ بے شک ! حضرت ابوہ نیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا شار بھی ان بی چید انسانوں بیس ہوتا ہے جنہیں ہرقدم پر قدرت کی رہنمائی حاصل تھی۔ آپ ہراس مقام پر چینچے جہاں علم کی جھل نظر آتی 'ہراس آدی سے تفکوکرتے جس کی باتوں سے ہوش وخرد کی خوشبو محسوس ہوتی۔ آپ نے بھی نیس سوچا کہ یہ کیا گئی ہے اور کون مخص بول رہا ہے ؟ آپ نے ہمیشہ علم کی افادیت پر نظر رکمی۔ دل کی بیک اور نگاہ کی بیہ بلندی حضرت ابوہ نیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی امتیازی خصوصیت تھی جس نے آپ کو بگانہ روزگار بنادیا تھا۔

ای اضطراب مسلسل اور شوق طلب نے آپ کو زندگی بحر بیٹے تہیں دیا۔ تحقیق وجتجو کی ای چنگاری نے شعلہ سوزاں کا لباس پہن لیا تھا اور آپ ہراس دروازے پر کاسہ سوال لے کر پہنچ جاتے تھے جہاں سے امید ہوتی تھی کہ دینے والا خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ یہی وہ جذبہ بے اختیار تھا جس نے معنرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو چار ہزار علمائے کرام کی محبت سے فیض یاب ہونے کا منفر داعز از بخشا۔

اب ہم ایسے چنداسا تذہ کا ذکر کریں مے جن کے افکار کی روشی سے حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے ول و ماغ کومنور کیا اور پھرخود ایک مینار توربن مے۔

تمام منتندمور خین اس بات پرمتنق بین که معنرت ابوطنیفه رحمته الله علیه نے معنرت عکرمه رحمته الله علیه کی بارگاه علم میں بھی حاضری دی ہے۔

#### **♦~**₽♦

مجكس عطا رحمته التدعليه ميس

حعرت ابوطنیغہ رحمتہ اللہ علیہ کے دوسرے استاد حصرت عطا ابن الی رہاح رحمتہ اللہ علیہ ہتے جن ہے آپ کو ایک تعلق خاص تھا۔

جب پہلی بار صفرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ صفرت عطابن ابی رباح رحمتہ اللہ علیہ کی مجلس علم میں وافل ہوئے تو اس مرد جلیل نے آنے والے توجوان کو خوان کو خوات دیکھا۔ حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے مجلس میں بیٹنے کی اجازت طلب کی۔ حضرت عطا رحمتہ اللہ علیہ نے نہا ہت خندہ بیٹانی کے ساتھ اشارہ کیا اور حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ صافہ درس کے ایک کوشے میں چپ چاپ جا کر بیٹھ گئے۔ درس جاری ہوا۔ حضرت عطابن ابی رباح رحمتہ اللہ علیہ نے لب کشائی کی تو و دور ساکت ہوگئے اور حاضرین کی سائسیں رک کئیں۔ خود حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ مجی حضرت عطا رحمتہ اللہ علیہ مجی حضرت عطا رحمتہ اللہ علیہ میں کہ مناز کی سائسیں رک کئیں۔ خود حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ مجی حضرت عطا رحمتہ اللہ علیہ کے بیت و جلال کو براہ راست اپنے دل پرمحسوں کر رہے تھے۔ بہت و بر تک علم و حکمت کا سمندر موجزن رہا اور اہل طلب و ماغوں کے ساتھ روح کی گہرائیوں تک سیراب ہوتے رہے۔

پر جب مجلس اختیام پذیر ہوئی تو حاضرین ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے۔ یہاں تک کہ حضرت عطابن الی رہاح رحمتہ اللہ علیہ کے علاوہ مجلس میں کوئی تیسرا فرد باتی نہیں رہا۔ پھروہ نگاہ کرم انھی اور حضرت عطا رحمتہ اللہ علیہ کے علاوہ مجلس میں کوئی تیسرا فرد باتی نہیں رہا۔ پھروہ نگاہ کرم انھی اور حضرت عطا رحمتہ اللہ علیہ کی جانب دیکھا۔ آپ اس عظیم نقیہ کے احترام میں کھڑے ہو گئے مگرا پی مجکہ سے جنبی نہیں گی۔

''نوجوان! میرے قریب آؤ۔'' حضرت عطار حمتہ اللہ علیہ نے حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو مخاطب کیا۔ حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کردن خم کئے ہوئے آہتہ خرامی کے ساتھ اس طرح آگے بڑھے جیسے کوئی غلام اپنے آتا کے روبروطلب کیا حمیا ہو۔ حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ مسند درس کے قریب جا کرمٹم ہر گئے۔

"بيشرجاؤ" معزت عطابن الى رباح رحمته الله عليه في نهايت شفقت سےفر مايا۔

حعرت ابوحنیفه رحمته الله علیه بینه می محرآپ کی نشست کا انداز اس قدرمؤد بانه تما که حعرت عطا رحمته الله علیه مجی متاثر ہوئے بغیرندرہ سکے۔

" نوجوان! تم كون مواوركهال سے آئے مو؟" حضرت عطابن رباح رحمتہ الله عليہ نے آنے والے سے سوال

" میں ابو صنیفہ تعمان بن ثابت ہوں اور کوفہ میراوطن ہے۔"

(یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ جب حضرت الدومنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ارکان ج ادا کرنے کے بعد پہلی بار حضرت عطا بن ابی رباح رحمتہ اللہ علیہ کی درس گاہ میں داخل ہوئے تھے، اس وقت حضرت عطا رحمتہ اللہ علیہ ذاتی طور پرآپ ہے واقف نہیں تھے۔ اس کی بنیادی وجہ یقی کہ یہ حضرت الوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی نوعمری اور تحصیل علم کا زمانہ تھا۔ اگر چہآپ کو فیفی کی مدود تک بہت زیادہ شہرت رکھتے تھے اور بعض مناظرات میں فتح حاصل کرنے کے بعد الل عراق بھی آپ کو پہانے کے سخ کین جہاں تک پوری ملت اسلامیہ کا تعلق ہے تو ابھی حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا عام تجاز مقدس کے باشندوں کی ساعتوں تک نہیں پہنچا تھا۔ اس وجہ سے حضرت عطابن ابی رباح رحمتہ اللہ علیہ نے تعادف کے طور پر بنیادی سوالات کئے تھے۔ بعض مؤرضین کا خیال ہے کہ حضرت عطابن ابی رباح رحمتہ اللہ علیہ سے آپ کی پہلی ملاقات 105 مدیا 106 مدیل ہوئی تھی۔ اس وقت حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی عمر پر پیس یا تھیں مال تھی۔

''مشغلہ حیات کیا ہے؟'' حضرت عطابن رہاح رحمتہ اللہ علیہ نے دوسرا سوال کیا۔ '' میں خاندانی طور پر رئیمی کپڑے کا تاجر ہوں۔'' حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نہایت آہتہ لیجے میں جواب ے رہے تھے۔

" فرزند! میں تو مے کا ایک کمنام سا فتیہ ہوں پھر بھی تہارے کیا کام آسکتا ہوں؟" حضرت عطا رحمتہ اللہ علیہ کا اکسار قابل دید تھا۔

" تجارت مرف میرا پیشہ ہے۔ " حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے وضاحنا کہا۔" سوداگری زیست بسر کرنے کا ایک انداز ہے مقصد حیات نہیں۔"

"الى زىركى كامتعد بمى بيان كرو-" حضرت عطارهمتدالله عليه كالهجه مشفقانه تعا-

"من نے اپی زندگی کو تصل فقہ کے لئے وقف کردیا ہے۔" حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے جوابا کہا۔
" ابھی ابتدا کر رہے ہو یا کسی کے دامن سے دابتگی بھی اختیار کر چکے ہو؟" حضرت عطا رحمتہ اللہ علیہ نے دریافت کیا۔

'' مجھے حضرت امام حماد رحمتہ اللہ علیہ بن ابی سلیمان کی خدمت گزاری کا شرف حاصل ہے۔'' حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے نہایت ادب سے اپنے استاد کرامی کا نام لیتے ہوئے کہا۔

" حماد رحمته الله عليه تو بهت بدے فقيه بيں پھرتم نے كوفه چھوڑ كر اتنا طويل سنر كيوں افتيار كيا؟" حضرت عطا رحمته الله عليه نے امام حماد رحمته الله عليه كى تعريف كرتے ہوئے فرمايله" حماد كے دامن سے وابسته رہو، منزل بھی مل جائے كى اور فلاح بھى يا جاؤ كے۔"

"میری نظر میں آپ بھی بڑے عظیم نقیہ ہیں۔" حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے عرض کیا۔" میں امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ آپ کے دامن کرم سے بھی وابستی جا ہتا ہوں۔ علم کوفے کے لئے مخصوص نہیں۔ بید دولت عظیم تو خدا کی زمین پر ہر طرف بھری ہوئی ہے۔ جھے اجازت و بچئے کہ عطابن ابی رباح رحمتہ اللہ علیہ کے آستانہ جلیل سے چند ذرے اٹھا کرا پے پیٹانی پر سجا سکوں۔" حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ وارکی کے عالم میں بول رہے تھے۔

حضرت عطار حمتہ اللہ علیہ کوآپ کے طرز گفتار نے اس قدر متاثر کیا کہ چبرہ مبارک پر ایک خاص رنگ نمایاں ہو گیا۔ بیدرنگ محبت کی وہ علامت تھی 'جے چمپا پانہیں جاسکتا تھا۔ اس رنگ کو دیکھ کر حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ مطمئن ہو بچکے تھے کہ علم کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹیس کے لیکن حضرت عطابن ابی رباح رحمتہ اللہ علیہ خاموش تھے اور آپ کے ظاہری انداز سے بتا چانا تھا کہ جیسے کسی پہلو برغور وفکر کر رہے ہوں۔

جب حفرت عطا رحمته الله عليه كابيسكوت طويل ہو كيا تو حفرت الوحنيفه رحمته الله عليه كے چرے سے اضطرارى كيفيت نماياں ہونے كى۔ آپ نے بقرار ہوكر ہو چھا۔ "كيا بيں تشدلب، اس چشمه علم تك و بنچنے كے بعد بھى پياسا لوث جاؤں؟ "حضرت عطابن ابى رہاح رحمته الله عليه كى خاموثى سے حضرت ابوحنيفه رحمته الله عليه كو كمان ہونے لگا تھا كہميں مي تعيم فقيدا لكارنه كردے۔

"اس سے پہلے کہ میں تہمیں شریک درس ہونے کی اجازت دول کم پرمیرے ایک سوال کا جواب لازم ہے۔"
آخر کچھ دیر کی خاموثی کے بعد حضرت عطابن ابی رہاح رحمتہ اللہ علیہ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے مخاطب ہوئے۔
"میں آپ کے حلقہ درس سے وابستہ رہنے کے لئے ہر آزمائش سے گزر جانا چاہتا ہوں۔" حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ بہت زیادہ پر جوش نظر آنے گئے تھے۔" میں آپ کے تھم کا منتظر ہوں۔"

حضرت عطابن افی رہاح رحمتہ اللہ علیہ نے ایک ہار پھر خاموٹی اختیار کر لی اور چہرے سے غورو فکر کے آثار فہمایاں ہونے گئے۔ یہ وقفہ سکوت حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے لئے بہت کراں تھا۔ آپ ذہنی طور پر بہت بے چین نظر آ رہے ہتے اور د ماغ میں جیب جیب خیالات ابحر کر ڈوب جاتے ہے۔ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کوخوب اندازہ تھا کہ آپ جس عالم و فاصل فض کے روبرہ حاضر ہیں وہ پوری مملکت اسلامیہ میں اپنی نظیر نہیں رکھتا۔ اس لئے آپ کو اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں حضرت عطا رحمتہ اللہ علیہ کوئی ایسا سوال نہ پوچھ لیں جو آپ کے ذہن کی گرفت سروں مد

خاموثی کچھ اور طویل ہوگئ۔ اچا تک حضرت عطابن رہاح رحمتہ اللہ علیہ کے چہرے پر کرب کے آثار نظر آنے گئے۔ یہ ایک عضرت الدعلیہ نے بھی محسوں کرلیا تھا مگر احترام کے پیش نظر حضور کئے۔ یہ ایک غیر معمولی ہات تھی جسے حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے بھی محسوں کرلیا تھا مگر احترام کے پیش نظر حضور مجلئے سے۔ مجل کے بیش نظر حضور مجلئے تھے۔

سکوت کے لحات میں کچھ اور اضافہ ہوگیا۔ حضرت عطابن ابی رہاح رحمتہ اللہ علیہ کے چہرے پر کرب کا رنگ برستور نمایاں تھا۔ شخ کمہ کو خاموش و کی کر حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ بھی اضطرابی کیفیت سے دو چار ہو گئے تئے نکین آپ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ حضرت عطابن ابی رہاح رحمتہ اللہ علیہ کیسی ذہنی کھی میں جتلا ہیں؟ یہ عظیم فقیہ جو پچھ ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے کوفے کے نوجوان تاجر کی دل ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے کوفے کے نوجوان تاجر کی دل آزاری بھی ہو سکتی تھی اور اس سوال کے جواب سے خود حضرت عطار حمتہ اللہ علیہ کو بھی دکھ بہنج سکتا تھا۔ یہی وجہ تی کہ فاموشی کا وقد مزید طول کھنچتا جارہا تھا۔

بالآخر معنرت عطابن انی رباح رحمته الله علیہ کے ہونٹوں کوجنبش ہوئی اور زبان پر وہ بات آئی گئی جے معلوم کرنے میں آپ تامل اور تاخیر سے کام لے رہے تھے۔

"ابوطنیفہ! مجھے بتاؤ کہتم کیا عقا کدر کھتے ہو؟" حضرت عطا رحمتہ اللہ علیہ نے بہت آہتہ لیجے میں فرمایا۔ آواز کی یہ آہتگی کی مصلحت کے سبب نہیں تھی۔ حضرت عطا رحمتہ اللہ علیہ تو وہ مرد بیباک تھے کہتن بات کہنے پر آتے تو آپ کی زبان شمشیر بے نیام کی شکل افتیار کر لیتی محر جب طقہ احباب یا عام محفل میں تقریف فرما ہوتے اور گفتگو ذاتی نوعیت کی ہوتی تو حرف کرم سننے کے باوجود خاموش رہتے۔ مخاطب کی دل فینی کے سبب اے کوئی جواب نہ دیتے۔ حضرت اللہ علیہ سے اان کے عقا کہ کے بارے میں دریا فت کرتے وقت بھی حضرت عطا رحمتہ اللہ علیہ کی کیفیت تھی۔

عقائدگی بات سنتے بی حفرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سنجل مجے۔ یہ ایک سخت آ زمائش تھی جس سے بہر حال آپ کو گزرنا تھا کہ اس امتحان میں کامیابی کے بغیر حضرت عطابن ابی رہاح رحمتہ اللہ علیہ کی درس گاہ میں داخلہ مکن نہیں تھا۔

"میں اپنے اسلاف (بزرگوں) کو برانہیں کہتا۔" حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے بوے ادب سے جواب دیا۔ امتحان کا پہلا مرحلہ شروع ہو چکا تھا۔" اور بتاؤ؟" حضرت عطابن رہاح رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ابھی آپ کے چہرے سے کی تاثر کا اظہار نہیں ہورہا تھا۔

'' میں کناہ کارکو کا فرنیں سمجھتا۔'' حضرت ایومنیغہ رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے نظریات کا اظہار کیا۔ بیآ زمائش کا دوسرا رحلہ تھا۔

'' اور ہتاؤ؟'' حضرت عطا رحمتہ اللہ علیہ کی نظریں ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے چہرے پر اس ملرح مرکوز تھیں جیسے منتحن کسی طالب علم کا تکراں ہو۔

'' میں قضا وقدر کا قائل ہوں۔'' حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے جواب دیا اور اس کے ساتھ بی حضرت عطا رحمتہ اللہ علیہ مطمئن نظر آنے گئے۔

امتحان فتم موچكا تفار حضرت عطا رحمته الله عليه في مزيدكوني سوال نبيس كيار حضرت ابوحنيفه رحمته الله عليه كواپي

کامیابی کا یقین تھا، محر پھر بھی آپ حضرت عطا رحمتہ اللہ علیہ کی زبان سے نتیجہ سننے کے لئے مضطرب ہتے۔" تم شریک درس ہو سکتے ہو۔" آخر حضرت عطا رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی رضا مندی کا اظہار کر دیا۔" تمہارے حسن ظن کے باوجود میراعلم زیادہ وسیع نہیں پھر بھی جمعے جو پھوآتا ہے۔ تمہاری نذر کر دوں گا۔" حضرت عطا بن رباح رحمتہ اللہ علیہ کے رواکسار نے حضرت البوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کورلا دیا' مگر ان آنسووں میں ایک لازوال خوشی بھی شامل تھی۔ عضرت البوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ پر مجلس عطا رحمتہ اللہ علیہ کے دروازے کھل کئے تنے اور یہ بڑا شرف تھا' بڑا اعزاز تھا۔

شروع میں حضرت الوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ بھی عام شاگردوں کی طرح شریک درس ہوتے رہے۔ اس وقت عطا
بن ابی رباح رحمتہ اللہ علیہ کو اندازہ نہیں تھا کہ آنے والا نوجوان کس نہم وفراست کا مالک ہے۔ گر بہت جلد وہ لمحات
بھی آ گئے جب تمام حاضرین پر حضرت الوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی ذہانت آ شکار ہوگئ پھراندازنشست بھی بدل گیا۔ اب
حضرت الوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ شاگردوں کی آگی قطار میں بیٹھتے سے اور ہمہ وقت حضرت عطا رحمتہ اللہ علیہ کی خصوصی توجہ
کا مرکز رہتے ہتے۔

عام خیال ہے کہ حضرت الوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ جب بھی جج بیت اللہ کے لئے مکہ معظمہ تشریف لے جاتے، حضرت عطابی ابی رہاح رحمتہ اللہ علیہ کے حافقہ درس میں شریک ہوتے۔ مدت قیام کے ہارے میں وثوق سے ہجھ نہیں کہا جا سکتا۔ بس ایک اندازہ ہے کہ حضرت الوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اس دیار مقدس میں ماہ دو ماہ یقیناً تخم ہے ہوں گے۔ بہر حال جب تک آپ کا مکہ معظمہ میں قیام رہتا' بیشتر وقت حضرت عطابی ابی رہاح رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں محزارتے۔

حضرت عطابن ابی رہاح رحمتہ اللہ علیہ کی مجلس درس وہی تھی مگر شاکردوں کی تشتیں اور ان کے مقامات بدل چکے تھے۔ حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فقہ کی اس عظیم مجلس میں بہت دیر سے داخل ہوئے تھے گر آپ اپنی ذہانت اور کلتہ آفرین کے سبب تمام حاضرین سے زیادہ محتر مظہرے تھے۔ حضرت عطارحتہ اللہ علیہ کے دیگر شاکرد مستقل طور پر حلقہ درس سے وابستہ رہتے تھے اور حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا بیہ حال تھا کہ آپ جب جج بیت اللہ کے لئے تشریف لاتے تو ایک مختصر مدت تک حضرت عطابن ابی رہاح رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر رہتے۔ شرکت درس کی بیہ مدت زیادہ نے بیادہ سے زیادہ فریزہ وو ماہ ہوتی۔ بھی بھی کاروہاری معروفیات اور دیگر مسائل کی وجہ سے مکہ معظمہ میں دو تمن ہفتے نیادہ میں آپ کو درجہ مجبوبیت حاصل تھا۔

وہ لوگ جوسر بلندی کے لئے عمر کی زیادتی اور کھڑت حاضری کولازی قرار دیتے سے انہیں حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی'' محبوبیت'' سے بہت شکایت تھی۔اس انداز کھر کے لوگ اکٹر کہا کرتے ہتے۔

" معزت عطا رحمتہ اللہ علیہ کے آستانے پر حاضری دیتے دیتے ہماری زعرگی تمام ہوگئی اور ہم پھر بھی معزز و محتر مقر ارتبیں پائے محرکونے کا بیلو جوان تاجر آتے ہی پوری تجلس پر چھا گیا۔ یہاں تک کہ استاد کرا می بھی اس کی تازیرادر ہوں پر مجبور ہو گئے۔ آخر بیسب کھے کیا ہے؟"

حضرت عطابن الى رہاح رحمتہ الله عليہ كے وہ شاكرد جومخاط طرز كفتكو كے عادى سے سركوشيوں ميں اس منسم كى با على كرتے مرجن كے جذبات بحرك المحے سے اور جن كى زبانيں احتياط كى حدود سے كزر چكى تميں، وہ كى تكاف كو

موارانه کرتے اور مجلس میں برملا کہدیے کہ یہ کملی ہوئی جانب داری ہے اور سراسر ناانصافی ہے۔

حضرت عطابن ابی رہاح رحمتہ اللہ علیہ کے کانوں تک بھی اڑتے اڑتے یہ باتیں پہنچ جاتیں۔آپ لوگوں کے اس غیر مخاط ناقد انتمل پر اپنی زبان مبارک سے پھے نہ کہتے۔ اکثر خاموش ہی رہنے اور بھی بہت زیادہ احساس کرتے ہے۔ اس غیر مخاط ناقد انتمل پر اپنی زبان مبارک سے پھے نہ کہتے۔ اکثر خاموش ہی رہنے اور بھی بہت زیادہ احساس کرتے ہے۔ اس مک ب

توزیرلب مسکرا کرره جاتے۔

حضرت عطا رحمتہ اللہ علیہ ان اعتراض کرنے والوں سے کس طرح کہتے کہ۔ ''علم کمی عمر' کسی خاندان اور کسی موسم کا پابنرنہیں۔'' حضرت عطا بن رہاح رحمتہ اللہ علیہ لوگوں کو یہ کس طرح بتاتے کہ اگر کسی خض کو خدا کی طرف سے ہزار سالہ زعد کی بھی بخش دی جائے تو یہ ضروری نہیں کہ اسے آگہی بھی نعیب ہو جائے۔ بے شار انسان اپنی طویل عمروں کے ساتھ ذیر قبر چلے جاتے ہیں اور انہیں ایک حرف کا بھی شعور حاصل نہیں ہوتا اور جن پر قدرت کا کرم خاص ساید گلن ہوتا ہے' وہ چند ساعتوں میں علم کے خزانے سمیٹ بھی لیتے ہیں اور پھراس دولت کو بندگان خدا میں تقسیم کر کے دنیا سے گزر بھی جاتے ہیں۔ یہ آسان کا ایک فیصلہ ہے جس پر کسی کوکوئی اختیار نہیں۔ یہ اللہ کی نوازش بے کنار ہے جو برخض کا مقدر نہیں بن سکتی۔

حضرت ابوطنیفدر حمتہ اللہ علیہ بے ساتھ بھی بھی معاملہ تھا کہ جس منزل سے گزرتے، وہ منزل شب وروزیاد کرتی ، جس فض سے ملاقات کرتے، وہ آپ کی ذات کا اسیر ہوجاتا اور جس محفل میں نمودار ہوتے میرمحفل قرار پاتے۔ شاگردان عطار حمتہ اللہ علیہ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو ماہ وسال کے پیانے سے ناپتے رہے مگر آپ کا سنزعلم کموں اور ساعتوں میں طے ہوتا رہا۔

جب حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ پہلے سال حلقہ عطا رحمتہ اللہ علیہ بیں پنچے تو کچھ دن اہل طلب کی عام قطار میں بیٹھے۔ پھرکوئی ایک ہفتہ بھی نہ گزرا ہوگا کہ معفرت عطا بن رہاح رحمتہ اللہ علیہ نے آپ کو اکل صف میں طلب کر لیا۔

دوسرے سال حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اپنے استاد کرامی کے روبرہ حاضر ہوئے تو مجلس کا رنگ بی بدل کیا۔ حضرت عطابن رہاح رحمتہ اللہ علیہ آپ کے ساتھ اس محبت سے پیش آئے کہ اہل مجلس و یکھتے بی رہ گئے۔ حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے بالو صنیفہ سنے بالم محبول حاضرین کی قطار میں بیٹھنا جا ہا محر حضرت عطابن رہاح رحمتہ اللہ علیہ نے با افتیار ہوکر فرماہ۔

"ابوطنيفدا ميرے نزديك آؤ - تمهارى مكه يهال ہے-"

استادگرامی کاتھم سنتے ہی حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ آئے بڑھے اور مند درس کے قریب جا کر تھم رکئے۔
حضرت عطار حمتہ اللہ علیہ نے آپ کا ہاتھ کا کرکر اپنے نزدیک بٹھا لیا اور پھر جب بھی حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ درس میں شریک ہوتے صفرت عطا رحمتہ اللہ علیہ آپ کو اپنے پہلو میں جگہ دیتے۔ اس واقعے میں الل نظر کے لئے بڑی نشانی ہے اگر وہ بچھنے کی کوشش کریں۔

جب تک حضرت عطا بن رہاح رحمتہ اللہ علیہ زعرہ رہے حضرت الاحنفیہ رحمتہ اللہ علیہ پابندی کے ساتھ آپ کی مجلس علم میں حاضر ہوتے رہے۔ حدیث وفقہ کی نئی منزلیں جن سے آپ کے قدم آشنا نہیں ہے وہ حضرت عطا رحمتہ اللہ علیہ کی رہنمائی میں طے کی گئیں۔ پھر دل کچھ اور کشادہ ہوا، عشل کچھ اور روشن ہوئی کہاں تک کہ حضرت ابو حنیفہ

رحمته الله عليه في جليل القدر تابعي كي نظر من درجه محبوبيت حاصل كرليا\_

حضرت عطابن رباح رحمته الله عليه كا انقال 114 ه يا 115 ه من بوا تعالى الدوت حضرت الوطنيفه رحمته الله عليه كي عرجونتيس يا پنيتيس سال تعيله اگر جم كچه دير كے لئے تسليم كرليس كه حضرت عطا رحمته الله عليه كى زندگى كے آخرى سال ميں ابوطنيفه رحمته الله عليه كو به اعزاز حاصل ہوا تعا تو به روثن حقیقت سامنے آجاتی ہے كه آپ اپنی جوانی كے زمانے بى ميں اساتذہ كے مركز نظر بن محت تنے عام طور پر ديكھا كيا ہے كه لوگ عمر كى پختلى كے بعد اس درجه تبولیت تک منتج بين مرحضرت ابوطنيفه رحمته الله عليه نے شہرت وعظمت كے سارے مراحل اس عمر ميں طے كر لئے تنے جو وسعت و مجرائى كى عمر نبيں ہوتى۔

الوصنيفه رحمته الله عليه يرحضرت عطابن الى رباح رحمته الله عليه كابيكرم بيسببي تعا

تمام مؤرض اس امر پرمتنق بیل که بعض معاطلت میں حضرت عطابی ابی رباح رحمته الله علیه ابوطنیفه رحمته الله علیه سے نه صرف مشورے کیا کرتے تھے بلکه اپنے نوجوان شاگردکی نکته آفرینیوں کے معترف بھی رہتے تھے اور بھی تو ہوں ہوتا کہ جس رمز کو استاد گرامی نہ بجھ پاتے ، اس تک شاگرد کے ذہن کی رسائی ہوجاتی اور پھر کم نظر لوگ ایک ہنگامہ برپا کر دیتے۔ کسی منطق اور دلیل کے بغیر کہا جاتا کہ '' یہ کوئی نوجوان قیاس سے کام لیتا ہے۔'' اگر چہ وہ '' قیاس' نہیں ایک زندہ حقیقت ہوتی تھی لیکن جب کوئی انسانی ذہن حقیقت کا ادراک نہ کر سکے تو پھر اسی انداز کی الزام تراثی کر کے مطمئن ہوجاتا ہے۔

ایک بارحفرت عطابن ابی رباح رحمته الله علیه کی مجلس درس آراسته تنی کسی مخص نے حفرت عطابن ابی رباح رحمته الله علیه سے دریافت کیا که آپ کے نز دیک قرآن کریم کی اس آیت کا کیامنہوم ہے۔؟

والينه اهله و معلهم معهم ط

بیسورہ انبیاء کی آیت ہے جس کے ذریعے خداوند ذوالجلال نے اپنے برگزیدہ پیغیر حضرت ایوب علیہ السلام کی مخصوص آ زمائش اور پھرانعام واکرام کا اظہار کیا ہے۔

جواباً حضرت عطار حمته الله عليه نفر مايا تعاله فقدانے حضرت ايوب عليه السلام کی آل واولا دجوم مخي تحی، زعده کر دی اور اس کے ساتھ نئی پيدا کر دی۔''

ال جلس میں حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ بھی موجود ہے۔ آپ نے استادگرای کے صفور بعد احر ام عرض کیا۔
" نعمان بن ثابت کی کیا مجال کہ بارگاہ عطا میں لب کشائی کر سکے اس کاعلم بہت قلیل اور نظر بہت محدود ہے۔"
حضرت عطا بن رباح رحمتہ اللہ علیہ 'ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے پھے دیر سکوت اختیار کیا اور پھر نہایت مؤدب لیج
میں عرض کرنے گئے۔" آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ خدا نے حضرت ابوب کی مردہ اولاد کو دوبارہ زعرہ کر دیا اور اس کے ساتھ بی نئی بھی پیدا کر دی۔ اس سلسلے میں میری گزارش ہے کہ جو بچے کسی کے صلب (نطفی) سے نہ پیدا ہووہ اس کی اولاد کس طرح ہوسکتا ہے۔"

جیسے بی حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی زبان سے بیکلمات ادا ہوئے پوری مجلس پر سناٹا چھا گیا۔ حضرت عطا بن رباح رحمتہ اللہ علیہ کے وہ شاگر دجو ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے حسد رکھتے تنے ان کی پیشانیوں پر تا پہندیدگی کی شکنیں انجر آئیں اور وہ دل بی دل میں کونے کے نوجوان تاجر کی جرائت اظہار کو سخت سمتاخی و بے ادبی سے تجبیر کرنے کے۔ مرحضرت عطابن رہاح رحمتہ اللہ علیہ کے چہرے سے وہی ہاوقار سنجیدگی نمایاں تھی جس کے لئے آپ پورے عالم اسلام میں مشہور تنے۔

" ابوطنیفہ! تمہارے نزدیک اس آیت مقدمہ کا کیا مفہوم ہے؟" حضرت عطابین رہاح رحمتہ اللہ علیہ جیے عظیم محدث ونقیہ نے اس بے نیازی کے ساتھ فرمایا جیسے کسی محفل میں دو دوستوں کے درمیان مکالمات کا تبادلہ ہورہا ہو۔ شریک مجلس ہونے والا کوئی نیا محف سوج بھی نہیں سکتا تھا کہ حضرت عطابین رہاح رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اور دوسرا خالی دائم ہے۔ عمرول کے فرق سے تو اعدازہ ہوتا تھا کہ دونوں میں ایک مختص علم تقدیم کرنے والا ہے اور دوسرا خالی دائمن کو بھرنے والا ہمر جہاں تک حضرت عطابین رہاح رحمتہ اللہ علیہ کے طرز گفتگو کا معالمہ تھا، وہ بڑا سادہ اور دھشفقانہ تھا۔

حضرت الوصنيفه رحمته الله عليه نے ايک نظراس مردجليل کی طرف ديکھا جس کی چھم کرم نے اپنے شاگر دوں کو اس قدر جری اور بيباک بنا ديا تا کہ وہ علم کے مسئلے بيس کی عنوان بھی خاموش نہيں رہ سکتے تھے۔ يہ حضرت عطابن ابی رہاح رحمته الله عليه کی اور وسيع الله می ہی تھی کہ جس نے اپنی مجلس علم بیس ہرخاص و عام کو زبان بخشی تھی۔ ورنه کس جس اتن جرائت تھی کہ وہ آپ کی بارگاہ جلال بیس آزادی کے ساتھ لب کشا ہوتا ..... حضرت ابو صنيفه رحمته الله عليه کی ہے جس کے ساتھ لب کشا ہوتا ..... حضرت ابو صنيفه رحمته الله عليه کو بھی ہے جس کے ساتھ الله علیہ کی ہے خوے دلوازی دیکھ کر حضرت ابو صنیفه رحمته الله علیہ کی ہے جو کے دلوازی دیکھ کے حضرت الوصنیفه رحمته الله علیہ کی سے خوے دلوازی دیکھ کر حضرت ابو صنیفہ رحمته الله علیہ کا سراحترام سے خم ہو کیا اور آپ نے اس حالت بیس عرض کیا۔

'' میرے نزدیک اس آیت الی کامفہوم ہے ہے کہ خداوند کریم نے حضرت ابوب علیہ السلام کو ان کے خاندان کا اجر دیا (بعنی جو لوگ امتحان و آزمائش کے عرصے میں ہلاک ہو گئے تھے، انہیں زندہ کر دیا) اور خاندان میں اس قدر مزیدا ضافہ کر دیا۔ (بعنی بعد میں حضرت ابوٹ کی افزائش نسل کا سلسلہ جاری رہا)

"معیفہ ایو بی سے بھی حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی بیان کردہ تغییر کی تائید ہوتی ہے۔ ای صحفے میں ایک مقام پر پوری وضاحت کے ساتھ میتحریر نظر آتی ہے۔

" اس آزمائش سے نجات پانے کے بعد حضرت ابوب علیہ السلام ایک سوچالیس سال زعرہ رہے۔ پھر آپ نے اپنے بیٹوں کے بیٹے جارپشتوں تک و کھے۔ یہاں تک کہ بوڑھے ہوکر دارفانی سے عالم بالاکی طرف رخصت ہو کھے۔ یہاں تک کہ بوڑھے ہوکر دارفانی سے عالم بالاکی طرف رخصت ہو کھے۔"

حضرت الدخیفدر حمته الله علیه نے اپنی تغییر میں آسل ایو بی کے ای اضافے کی طرف اشارہ کیا تھا۔
حضرت عطابن ابی رہاح رحمتہ الله علیه نے اپنے شاگرد کی جانب مجت کی ایک نگاہ خاص سے دیکھا اور آپ
کے چیرے پرسکون واطمینان کا رنگ اس طرح نمایاں ہو گیا کہ اہل مجلس بھی اسے محسوں کے بغیر ندرہ سکے۔ حضرت
عطابن رہاح رحمتہ الله علیہ کو اس کا طال نہیں تھا کہ سیکروں افراد کے جوم میں ایک نوجوان نے آپ کے طویل
مشاہدات و تجربات اور علی اجتہاد سے اختلاف کیا تھا' ہلکہ آپ کو حضرت ابو حنیفہ رحمتہ الله علیہ کی گئتہ آفری سے ب
اعدازہ خوثی حاصل ہوتی تھی اور پھر حضرت عطابن ابی رہاح رحمتہ الله علیہ نے اپنی اس بے پناہ مسرت کا اظہار کرنے
کے لئے برسم مجلس کھا تھا۔

"ابومنيف! تم درست كت موراس آيت مقدسه كايم منهوم حقيقت سے زياده قريب موسكا ہے۔"

حفرت عطابن رباح رحمته الله عليه كاس اعتراف نے جہاں بلند نكائى اور كشادہ دلى كى ايك تاريخ رقم كى تقى وہاں اپنے دور كے محدثين اور فقها كے لئے بيروش اشارہ بھى چھوڑ ديا تھا كہ كوفے كے جس تاجركوآپ كى بارگاہ علم ميں غير معمولى مقام حاصل ہے اسے ايك عام نوجوان قرار نہيں ديا جا سكتا۔ اس واقعے كى تفصيل كے بعد الل نظر كو سمجھ لينا چاہئے كہ حضرت عطابن ابى رباح رحمته الله عليه كى زبان مبارك سے بيدالفاظ يوں بى ادا نہيں ہوئے تھے كہ لينا چاہئے كہ حضرت عطابن ابى رباح رحمته الله عليه كى زبان مبارك سے بيدالفاظ يوں بى ادا نہيں ہوئے تھے كہ "ابو حنيفه! ميرے قريب آؤ۔ تمہارى جگه يهال ہے۔"

یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ جب حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی مسئلے میں اپنے دلائل پیش کرتے کی حدیث یا کسی آیت کا منہوم بیان کرتے وقت مرقبہ معانی سے اختلاف کرتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کرتے اور مخاطب آپ کی بات بچھنے سے قاصر رہتا تو فوراً ناراض ہوجا تا اور انتہائی ناخوشکوار لیجے میں کہنے لگا۔
'' ابوطنیفہ! تمہاری با تیں ہماری عقل سے بالاتر ہیں۔ خدا جانے تم کون می زبان میں گفتگو کرتے ہو؟'' حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ مخاطب کی تلخ کلامی کے باوجود نہایت شیریں لیجے میں فرماتے۔'' میں تو وہی زبان بولی ہوں جونہاری زبان ہے اور جس کے ذریعے تمام اہل عرب اپنے خیالات و جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ میری زبان تمہارے کئے ہرگز اجنی نہیں ہے۔''

" بے شک! تم عربی زبان میں بات کرتے ہو گرتہاری گفتگو ہاری سجھ میں نہیں آتی۔ ' خاطب مخض عفرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی زم کلامی کا لحاظ کئے بغیرا پی ضدیر قائم رہتا۔

حضرت ابوصنیفہ! اسے عقلی دلائل کی روشن میں سمجھانے کی بحر پورکوشش کرتے مگر بالآخرنا کام رہنے۔ اور پھروہ فخص سی تحقیق' سمی جنتو کے بغیر حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ پریہ علین الزام عائد کرکے چلا جاتا۔ '' ابوصنیفہ! تم کلام الٰہی اور قول رسول کی موجودگی میں اپنی رائے کو زیادہ اہمیت دیتے ہواور صریحاً قیاس سے م لیتے ہو۔''

حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اس ضرب شدید سے تؤپ اٹھتے اور بڑے درد ناک لیج میں فرماتے۔" خدا گواہ ہے میں ایسائیس کرتا۔ میرے ذہن کے کی بعید ترین گوشے میں بھی اس سرکٹی اور نافر مانی کا تصور موجود نہیں کہ میں خدا اور رسول کے کلام پر اپنی عقل کو ترجے دوں۔ معاذ اللہ، اگر ایسا ہے تو میرا وجود کہاں ہاتی رہے گا؟ میں ہلاک نہیں ہوجا دُن گا۔ تم کیوں نہیں سوچتے کہ ایک کملی ہوئی گوائی دینے والافنص ایمان وعقا کد کے کینچے ہوئے حسارے کی طرح ہا برلکل سکتا ہے۔ لوگو! میری ہا تیں سنو! میں وہم وگان کی دنیا میں نہیں رہتا۔ حقیقت کی تلاش میرا مقمد حیات ہے۔ میں ہرگز قیاں سے کام نہیں لیتا۔"

حفرت ابو صنیفه رحمته الله علیه مجمی این طرز فکر کی وضاحت کرتے کرتے تھک جاتے مگر کہنے والے ہار ہار ایک ہی ہات کہتے۔

"ابو حنیفہ قیاس سے کام لیتے ہیں۔" یہ ایک لفظ اتن ہار دہرایا کمیا تھا کہ بیشتر حلقوں میں آپ کا لقب ہی "قیاس" پڑ کمیا تھا۔

م نظرلوگوں کا تو ذکر بی کیا معنرت امام معنی رحمته الله علیه جیسے جلیل القدر تابعی نے بھی ایک ہار ابو منیفہ رحمتہ الله علیہ کو'' قیاس'' کہہ کر یکارا تھا۔ ابو حنیفه رحمته الله علیه بر قیاس کا الزام

بعض مورضین نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کھے وصے تک امام فعی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے رہے ہیں۔ اس طرح فطری طور پر دونوں ائمہ کے درمیان شاگردی و استادی کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ کی معتند کتاب سے اس زمانے کی نشان دی نہیں ہوتی جب حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ حضرت معنی رحمتہ اللہ علیہ کی بارگاہ علم میں حاضر ہوئے اور اس عظیم محدث سے کسب فیض کیا۔ انداز آ کہا جاسکتا ہے کہ بیدوی وقت تھا جب امام فعی رحمتہ اللہ علیہ کو فصیل علم کی هیدحت کی تھی۔ اس وقت حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو فصیل علم کی هیدحت کی تھی۔ اس وقت حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا انقال 104 ھیں ہوا۔ جب بیمرد جلیل دنیا سے رفصت ہوا تو اس وقت حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی ہیں برس کے تھے۔ اس طرح امام فعمی رحمتہ اللہ علیہ کی اختیار کرنے کا زمانہ 102 ھیا 103 ھی دحمتہ اللہ علیہ کی اختیار کرنے کا زمانہ 102 ھیا 103 ھی تھی۔ ہوئیں برس کے تھے۔ اس طرح امام فعمی رحمتہ اللہ علیہ کی اختیار کرنے کا زمانہ 102 ھیا 103 ھی تھیں برس کے تھے۔ اس طرح امام فعمی رحمتہ اللہ علیہ کی اختیار کرنے کا زمانہ 102 ھیا 103 ھیا تھی برستہ تریب ہے۔

اس تاریخی مختین کے بعد ہم ایک ایسے واقعے کا ذکر کرتے ہیں جس سے حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی غیر معمولی ذہانت کا بھی پیتہ چلتا ہے اور اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آغازعلم کے دوران بی کہا جانے لگا تھا کہ حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ قیاس سے کام لیتے ہیں۔

" عقود الجمان" كے حوالے سے مولانا فيلى نعمانى الى كتاب" سيرت نعمان" ميں تحرير كرتے ہيں كہ ايك بار حضرت امام فعمى رحمتہ اللہ عليہ كى دريائى سغر پر جارے ہيے۔ جب استاد وشاكردشتى ميں سوار ہو محكة واس خاص مسكے كا ذكر آيا كہ معصيت (محناه) ميں كفاره ہے يانہيں؟

حعزت امام معمی رحمتہ اللہ علیہ اس بات کے قائل ننے کہ معصیت میں کوئی کفارہ نہیں۔ جب حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے ووہارہ اس مسئلے کو چمیڑا تو امام معمی رحمتہ اللہ علیہ پر جوش کیجے میں فرمانے لگے۔

" إل \_ من كبتا مول كمعصيت من كوني كفاره بيل \_"

"اگر دوسرے لوگ اس مسلے میں آپ سے اختلاف کریں تو پھر آپ کا کیا مؤقف ہوگا؟" حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے استاد کرامی کے حضور بھیداحر ام کھا۔

لوگوں کو اختلاف رائے کا حق ہے مگر وہ ایسی کوئی دلیل نہیں لاسکیں سے جس سے میرے نظریات کی تر دید ہو سے۔ "حضرت امام ضعی رحمتہ اللہ علیہ نے ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے ناطب ہو کر فرمایا۔" میں نے قرآن کریم کی بعض آیات کے مفہوم سے بہی متائج اخذ کئے ہیں۔"

"اگرکوئی دوسرا مخص قرآن کریم بی کے حوالے سے کوئی دلیل پیش کرے تو کیا آپ اسے تسلیم کرلیں ہے؟"
حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے اس طرح عرض کیا کہ آپ کی آواز بہت مدھم تھی اور فرط ادب سے سرجھ کا ہوا تھا۔
"اس ونیا میں وہ کون اہل ایمان ہے جو قرآنی ولائل کو جٹلا سکے۔" حضرت امام قعمی رحمتہ اللہ علیہ کا لہجہ بدستور
سرجوش تھا۔

حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ مفتلو کے آغاز ہی میں اپنی دلیل پیش کر سکتے سے مکر آپ کا طریق کار عام شاکردوں سے مختلف تھا۔ آپ کے یہاں اس بات کی بہت زیادہ اہمیت تھی کہ اختلاف کا اظہار کرنے سے پہلے استاد ے اجازت طلب کی جائے۔ جب حضرت امام شعبی رحمتہ اللہ علیہ نے واضح اشارہ کردیا تو آپ لب کشا ہوئے۔ '' میرے نزدیک معصیت میں کفارہ موجود ہے۔'' حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے نہایت انکسار کے ساتھ کہا۔

حضرت امام شعبی رحمته الله علیه جوایک شان بے نیازی کے ساتھ در میا کے پائی کی اہروں کو دیکے رہے تھے، حضرت الده علیه کو اب س کر چونک اٹھے۔ امام شعبی رحمته الله علیه کو اس بائیس تیس ساله نوجوان کی مختلو پر شدید جیرت تھی۔ وہ نوجوان جو چندروز پہلے تک صرف کونے کے تاجروں کی دکانوں پر جایا کرتا تھا اور جے محض کچھ سودا کروں کی محبت حاصل تھی گرجوان ایک ایسے بچای چھیا کی سالہ بزرگ کے نظریے کی تردید کر دیدکر رہاتھا جس کی ساری عمری کوچے میں بسر ہوئی تھی۔

'' ابوطنیفہ! کیاتم کوئی دعویٰ کررہے ہو؟' عضرت امام شعبی دھتہ اللہ علیہ کے لیجے میں استعجاب کے ساتھ فقدرے نا کواری بھی شامل تھی۔

''نہیں'استاد محترم!انسان کی دعوے کی اہلیت نہیں رکھتا۔'' حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے جواباً عرض کیا۔ '' پھرتم جو پچھ کہہ رہے ہواس کے لئے کوئی حوالہ بھی رکھتے ہو؟'' حضرت امام شسعبے رحمتہ اللہ علیہ نے ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے ابو جھا۔

"میرا حوالہ بھی کتاب الی سے ماخوذ ہے۔" حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے کہا۔" بیس خدائی قانونی کے دائرے سے کس طرح باہر لکل سکتا ہوں؟" یہ کہہ کر حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی اور ثابت کرنا جا ہا کہ معصیت میں کفارہ موجود ہے۔

حضرت امام شعبسی رحمتہ اللہ علیہ کچھ دیر تک اپنے شاگر دکا بیان سنتے رہے۔ ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے قرآن کریم کے حوالے سے استدلال چیش کیا تھا۔ مگر امام شسعبسی رحمتہ اللہ علیہ کی خاموثی بتاری تھی کہ آپ ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی دلیل سے مطمئن نہیں ہیں۔

سکوت زیادہ طویل ہو ممیا تو حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے استاد کرامی کی جناب میں عرض کیا۔" کیا آپ میری پیش کردہ اس دلیل کو کافی نہیں سجھتے ؟"

حضرت امام شعبی رحمته الله علیه بدستور خاموثی رہے۔ استادگرامی کا طرزعمل دیکو کرابوطنیفہ رحمته الله علیہ کو خیال گزرا کہ امام شعبی رحمته الله علیہ آپ کی بات سے اختلاف کرنے کے لئے کوئی نی دلیل تلاش کررہے ہیں مگر ایسانیں ہوا۔ یہاں تک کہ امام شعبی رحمته الله علیہ کے چہرے پر بیزاری کی کیفیت نمایاں ہونے گی۔ پھر حضرت ابوطنیفہ رحمتہ الله علیہ کو خاطب کر کے نہایت تلا لیج میں فرمایا۔

"انت قیاس" (تم قیاس کرنے دالے ہو)

اگرچہ حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اپنی دلیل کے پس پردہ قرآن کریم کا حوالہ رکھتے ہے لیکن امام شدھیں۔ رحمتہ اللہ علیہ نے آپ کے اخذ کردہ منہوم کو قبول نہیں کیا اور محض اپنی بزرگانہ شان اور علمی جلال کے سہارے حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی ساری گفتگو کو'' قیاس'' کہہ کر سلسلۂ کلام منقطع کر دیا۔

محسم متندكتاب من اس مناظرے كے بعدى كيفيات تورقم نہيں مراعدازه كيا جاسكا ہے كہ معزت ابومنيفہ

رحة الله عليہ کو امام مسعبى رحمة الله عليہ كى بيہ وجة تارائت كى يقينا شاق كررى ہوگى (معاذ الله! يهال حضرت امام مسعبى رحمة الله عليه كى ذات جليل بركوئى تات جيئى مقعود بين بلكه ان دشوار يوں كو ظاہر كرنا ہے جو بھى بحص علم كرائے من ايك نوواد كا مقدر بن جاتى ہيں۔ دعفرت امام مسعبى رحمة الله عليه كے ذاو بي نظر ہے اتفاق نہيں تھا۔ تاریخ بھے اور خلص بھى۔ اب بيه الگ بات ہے كہ أنہيں حضرت ابوطنيفہ رحمة الله عليه كے ذاو بي نظر ہے اتفاق نہيں تھا۔ تاریخ انسانیت ميں الي بے الگ بات ہے كہ أنہيں حضرت ابوطنيفہ رحمة الله عليه كے ذاو بي نظر ہے اتفاق نہيں تھا۔ تاریخ عمرادر تجربہ جن مسائل كو من نہيں كر پائي محتوت و بين مسافر اس طرح سلحما ديتا ہے كہ صاحبان ہوش و خدو ہيں۔ خدوسے تى رو جائے ہيں۔ حضرت ابوطنيفہ رحمة الله عليہ كو بھى بھى مرحلہ در چيش تھا۔ آب ايك اليے عظيم فقيد و محدث خدوسے تى رو جائے ہيں۔ حضرت ابوطنيفہ رحمة الله عليہ كو بھى محرب حضرت ابوطنيفہ رحمة الله عليہ نے اختلاف كيا تو ''عمراور تجربہ'' كم كن كے موتف كو تليم نہيں كر كے کہ مات موتا تو بي بي تاريخ بين كر اسلام ہيں سند كا موتا الله عليہ كو بات محدوں نے حضرت ابوطنيفہ رحمة الله عليہ كو بات تعمرت ابوطنيفہ رحمة الله عليہ كو بات و معربت ابوطنيفہ رحمة الله عليہ كو بات كو معرب حضرت ابوطنيفہ رحمة الله عليہ كو بات و معربت ابوطنيفہ رحمة الله عليہ كو بات كو بات كو تي معربت ابوطنيفہ رحمة الله عليہ كو بات تعمرت ابوطنيفہ رحمة الله عليہ بات كارائس رہتى تھى كہ آپ انسانى عشل كو سرك كو كو تى تارائس حتى نارائس لئے نارائس رہتى تھى كہ آپ انسانى عشل كو سرك كے تى راہيں جلاش كرتے ہے اور قلب رحمة الله عليہ موربت كار كو خور النے عاد الله كو التے تھے۔ وردائر كو لئے تھے۔

اس ذیل میں ہارہ پاس کوئی معتر حوالہ تو نہیں گر ایک اندازے کے مطابق یہ بات کی جاستی ہے کہ شاید حضرت امام شد عدی رحمتہ اللہ علیہ کے لئے" قیاس" کا مضرت امام شد عدی رحمتہ اللہ علیہ کے لئے" قیاس" کا لفظ استعال کیا تھا۔ پھر تو یہ ایک روایت می بن گئی کہ حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ جس بارگاہ علم میں جاتے 'جس مجلس مناظرہ میں شرکت کرتے' لوگ بے ساختہ بکار اشحتے کہ" یہ خص ابو صنیفہ قیاس سے کام لیتا ہے۔ اور خدا کے رسول میں شرکت کرتے' کوگر جے دیتا ہے۔''

اگر چہ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ مسلمل اٹھارہ سال تک حضرت جماد بن ابی سلیمان رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر رہے اور بیشتر مواقع پر اپنے استاد کرای سے بحث کی مگر جماد رحمتہ اللہ علیہ اور ان کے استاد حضرت ابوطنیفہ تم قیاس سے کام لیتے ہو۔ غالبًا اس کی بیہ وجہ ہوگی کہ حضرت امام جماد رحمتہ اللہ علیہ اور ان کے استاد حضرت ایراہیم تحقی رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں بھی بھی بھی کہا جاتا ہے کہ بید دونوں حضرات بھی قیاس سے کام لیتے سے کیکن اس ایراہیم تحقی رحمتہ اللہ علیہ کے باوجود حضرت عطابن ابی رباح رحمتہ اللہ علیہ کے باوجود حضرت عطابن ابی رباح رحمتہ اللہ علیہ نے برسم مجل حضرت اللہ علیہ کے نظر بے کی تائید کی تھی۔ اہل مجلس جانے سے کہ حضرت عطابن ابی رباح رحمتہ اللہ علیہ نے میں مناس حالات کا بیہ سورہ انہیاء کی جس آیت کا مفہوم بیان کیا تھا، حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا اسم کرای ان چند عظیم مفسر بن قرآن کی فہرست میں شامل ہے جن پر تاریخ اسلام ناز کرتی ہے۔خود حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ بن بہت کی فہرست میں شامل ہے جن پر تاریخ اسلام ناز کرتی ہے۔خود حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ بہت کے ساتھ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ بہت کہا تھے۔ انہوں تھا؟ مگر حضرت عطابن ابی رباح رحمتہ اللہ علیہ بہت کہا تھی حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی دائے کو جمٹلا کتے سے۔آخر آئیس روکنے دالا کون تھا؟ مگر حضرت عطابن ابی رباح رحمتہ اللہ علیہ بہت آسانی کے ساتھ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی دائے کو جمٹلا سکتے سے۔آخر آئیس روکنے دالا کون تھا؟ مگر حضرت عطا

رحمتہ اللہ علیہ نے ایمانہیں کیا۔ آپ نے ابوعنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو قیاس کہہ کرنہیں پکارا 'بلکہ نہایت والہانہ انداز میں اپنے توعمر شاگرد کی تعریف وتو صیف کی۔

'' ابوطنیفہ! تم درست کہتے ہو۔' حضرت عطابن ابی رہاح رحمتہ اللہ علیہ کے ان الفاظ نے اہل مجلس پر واضح کر دیا تھا کہ ریکونی نوجوان قیاس سے کام نہیں لیتا ہے۔

قیاس کی تشریح

اب ہم مخترا قیاں کے بارے میں کچھ عرض کریں گے کہ اس لفظ کا کیا مغہوم ہے۔ اور بیرایک لفظ حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے نام کا ضروری حصہ کیوں بن کیا تھا؟

صدیث و فقد بیل "قیال" کے ساتھ ایک اور لفظ" رائے" ہی مشہور ہے۔" منعوص" کے ساتھ" فیر منعوص" مسئلے کے حکم کا بیان قیاس ہے۔" منعوص" اس حکم کو کہتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو ..... اور "فیر منعوص" و مسئلہ ہے جو قرآن و حدیث سے براہ راست ثابت نہ ہو سکے۔ معتر علاء نے قیاس کی بھی تحریف کی ہے ..... گر غیر فرے دار افراد نے اس بات کو بہت ہوا دی کہ حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ قرآن و حدیث کے مقابلے بیل اپنی رائے کو ترجیح دیتے تھے .... پھر یہ الفاظ غیر معمولی شہرت پا گئے۔ یہاں تک کہ بعض برگزیدہ محدث اور فقیہ بھی آپ کو "صاحب قیاس" کہ ہے ہے گر برنہیں کرتے تھے۔ اس ذیل بیل حضرت امام شعبی رحمتہ اللہ علیہ کا واقعہ ایک روثن منال ہے۔ اب رہے وہ لوگ جو بغیر کہ اٹھتے۔ حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا ذکر آتا وہ لوگ سویے سمجھے بغیر کہ اٹھتے۔

"ابو حنیفہ کی کیا بات کرتے ہو؟ وہ مخص تو مریحاً قیاس سے کام لیتا ہے۔"

جب تاریخ' مدیث وفقہ میں قدم قدم پریہ شور برپا ہوتو کیا ایک عام انسان ایسا سوچنے پرمجبور نہیں ہوجائے گا کہ واقعتا ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ قیاس سے کام لیتے تھے۔ اگر سوچنے والے نے حسن ظن سے کام لیا تو وہ خاموش ہو جائے گا' محر اس کے ذہن پریشاں میں مسلسل اندیشے سرابھارتے رہیں کے اور پھروہ تمام عمر ایک عجیب سے کرب میں جتلارہے گا کہ اس کا امام" معاحب قیاس"یا" اہل الرائے" تھا۔

گرچند تاریخی شواہر کے ہوتے ہوئے حقیقت کیا ہے؟ جن مسلمانوں کو صفرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے رغبت نہیں ہے وہ تو برطا کہہ دیں گے کہ' حنیہ کا امام صاحب قیاں' ہے۔ کوئی ان سے دلیل طلب نہیں کرے گا تو وہ ب در لغ کہہ دینگے کہ امام شعبی رحمتہ اللہ علیہ نے ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو '' قیاں'' کہہ کر پکارا ہے۔ صفرت امام اوزائی رحمتہ اللہ علیہ بھی ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو ای لقب سے یاد کرتے تھے۔ انہتا یہ ہے کہ صفرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ نے کہ صفرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ نے کہ معارت نانا کی اصادیث میں ایک طاقات کے دوران کہا تھا۔ ''تم وہی ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ہو جو اپنے قیاس کی بنیاد پر جمارے نانا کی اصادیث کا انکار کرتا ہے؟''

سلی علم رکنے والے اس طرح کی بے شار مثالیں پیش کردیں مے مگر کوئی بیز حمت کوار انہیں کرے گا کہ اس فتم کے واقعات کب پیش آئے تنے؟ اعتراض کرنے والوں نے کیا اعتراض کیا تھا؟ اور پھر حضرت ابوحند دحتہ اللہ علیہ نے اپنے جواب سے ان فقہائے کرام کوکس طرح مطمئن کیا تھا۔ تک نظر حضرات کو تاریخ کا یہ حصہ یا دنہیں رہتا۔ وہ ا پی تنگی قلب کے باعث مرف الزامات کواپنے ذہنوں میں محفوظ رکھتے ہیں۔ انہیں اس کی تو نیق مجمی حاصل نہیں ہوتی کہ وہ بعد کے واقعات کی بھی جھان بین کرسکیں۔

حعرت ابوصنیفدر حمته الله علیه کے ساتھ بھی اہل دنیا کا بھی طرز عمل تھا کہ آپ سبب کے بغیر" صاحب قیاس" اور" الل الرائے" كے الزامات سے توازے جاتے تھے۔ دراصل واقعہ بيتھا كه حضرت ابوحنيفه رحمته الله عليه كوفطرى طور برزبردست ذہانت اور قوت اجتماد مجنی می کئی تھی۔ آپ دین و دنیا کے تمام امور میں اپنی ای بےمثال صفت سے كام كيتے تھے۔مثال كےطور پر جب آپ كے سامنے قرآن كريم كى كوئى آيت تلاوت كى جاتى تھى تو آپ كلام اللي کے مروجہ معانی کو سامنے رکھتے ہوئے غورو تدبر سے کام کیتے تھے پھر جب آپ کے ذہن رسایراس آیت مقد سہ کا نیا منهوم منكشف ہو جاتا تو آپ برملا اس كا اظهار كر دينے۔ اگر حضرت ابوحنيفہ رحمتہ اللہ عليہ كا بيان كردہ منهوم ويكر مغسرین کے معانی سے مطابقت نہیں رکھتا تھا تو مجھ لوگ سمی دلیل کے بغیر کہددیتے کہ ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ قیاس سے کام لے رہے ہیں۔مغسرین کی بہ جماعت تغییر کے سلسلے میں اس اصول کی قائل تھی کہ حنفتہ مین بزرگ کلام اللی کی جو تغییر بیان کر مکئے ہیں وہ حرف آخر کا درجہ رکھتی ہے۔ ہم ان بزرگوں کے اس فیلے پر تبعرے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ وہ اینے نقط نظر میں اس قدر مخلص سے کہ موجودہ عہد کا انسان ان کے خلوص و دیانت کا تصور بھی تہیں کرسکتا عمر اس حقیقت کے باوجود قرآن کریم میں قدم قدم پر تدبر (غوروفکر) کا تھم دیا گیا ہے۔اس تھم کے ساتھ ہی بی حقیقت مجی واضح كردى كى ہےكہ قرآن محيم ان تمام لوكوں كے لئے نازل كيا كميا ہے جو قيامت كے دن تك اس زمين پر پيدا ہوں کے اور بیتنہا کتاب ان افراد کو بھی مطمئن کرے کی جو ہزاروں سال بعد کرہ ارض میں سانس لیس سے۔جس كتاب مقدس كى مخاطب آنے والى مىدياں ہوں كى ، اسے كسى طرح بھى جامد قرار نہيں ديا جاسكتا۔ فطرى طور برقر آن علیم کے مطالب ومعانی میں میر مخوائش رکھی گئی ہے کہ اگر کوئی مخص 4000 و میں کسی آیت مقدسہ کے ذریعے اپنی ذہنی مسكين جابتا ہے تو قرآن كريم يقينا اسے مطمئن كردے كا۔ يبى وسعت يبى كرائى اور يبى مسلسل حركت قرآن كريم كا وصف نمایال ہے۔اس پر کسی بھی زمانے میں جود طاری نہیں ہوگا۔ یہاں تک کدانسان وحیوان نباتات و جمادات سب جم کررہ جائیں ہے۔ محرقر آن کریم کا ایک ایک حرف ابدتک متحرک رہےگا۔

خطرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ بھی قرآن کریم کی ای بے مثال اور لازوال خوبی کے پیش نظر آیات مقد سے مفاہیم پر نئے نئے زاویے سے غور فرماتے سے پھر جب آپ ماہرین تغییر کے سامنے اپنی رائے کا اظہار کرتے تو وہ لوگ ایک نوجوان کے اعداز فکر پر مجبت اور کشادہ دلی سے فور کرنے کے بجائے اس مجمی انسل طالب علم کو" قیاس کہ کر اپنا دامن بچا لیتے۔ پھر علاء کی بیر عادت می بن گئی کہ جب بھی حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نئے اعداز سے کسی آیت کی تغییر کرتے کہ آپ کی فکر پر قیاس کا الزام عاکد کر دیا جاتا۔ ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے اجتماد کا بچی وہ پہلو ہے آیت کی تغییر کرتے کے اجتماد کا بچی وہ پہلو ہے جس کے متعلق بڑی جارحیت کے ساتھ کہا جاتا تھا کہ یہ فرائی انسل "کوئی خدا کے کلام پر اپنے قول کو ترجے دیتا ہے۔

تھا منبط بہت مشکل اس سیلی معانی کا کمہ ڈالے تلندر نے امرار کتاب آخر

محریکی بات تمی کہ جب اس قلندر نے اسرار کتاب بیان کئے تو بیشتر الل مجلس کی سمجھ میں پہوئیں آیا۔ بس بعض نظروں پر بی بیسوز حکیمانہ کھلا ..... اور جن لوگوں کے ذہنوں پر بیدراز فاش نہ ہوسکا وہ کسی دلیل کے بغیر کہنے کے۔'' ابوطنیفہ انسانی مسائل میں قرآن وسنت کوچھوڑ کراپی رائے اور قیاس سے کام لیتے ہیں۔'' ہم بینبیں کہتے کہ اس قسم کی باتیں قصدا یا کسی منصوبے کے تحت کی گئیں۔ بیران بزرگوں کی حالت اضطرار بھی ہوسکتی ہے۔ مگر بیرسی ہے کہ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ پرقیاس ورائے کا الزام صریحاً غلط تھا۔

الوحنيفه رحمته الله عليه كي وضاحت

ال سلسلے میں خود حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے بھی واضح طور پر ان الزام تراشیوں کا جواب دیا ہے۔ جب ایک مخص نے حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ آپ نفتهی مسائل کاحل کس طرح تلاش کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا۔

" میں پہلے کتاب اللہ اور سنت نبوی ﷺ پڑمل کرتا ہوں (منہوم یہ ہے کہ جب جھے کوئی مسکہ در پیش ہوتا ہے تو میں سب سے پہلے احکام اللی اور سنت نبوی ﷺ کے آئیے میں اس سوال کا جواب ڈھونڈتا ہوں) پھر صحابہ کرام کے طرزعمل کو دیکھتا ہوں۔ دوسرے لوگوں کے فقاوی اور اقوال میرے نزدیک قابل اعتنانہیں ہوتے۔اس لئے کہ دہ بھی انسان ہیں اور میں بھی۔"

یہ کہہ کر حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔سوال کرنے والے نے دوبارہ پوچھا۔'' پھر کیا آپ اجتہاد سے کام کیں مے؟''

''یقینا' ہم بھی اجتہادی سے کام لیں مے۔' معزت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے باوقار کیجے میں فرمایا۔ مرآپ کے چہرے یا کسی لفظ سے نمود ونمائش کا اظہار نہیں ہور ہاتھا۔

سوال كرفي والے نے نے انداز ميں بحث كوطول دينے كي كوشش كى۔

" میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ صحابہ کرام کے بعد کی فض کا عمل ہمارے لئے جمت نہیں ہے۔ " حضرت الدوسنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا۔" یہ کوئی ضد یا سرخی نہیں۔ اگر صحابہ کرام کے علاوہ بھی کی فض کا عمل مجھے مطمئن کرتا ہوں لیکن پھر بھی اجتہاد ہماراح ہے۔ " حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا۔" حضرت امام معمی رحمتہ اللہ علیہ محضرت ابراہیم نخی، حضرت ابن سیرین رحمتہ اللہ علیہ، حضرت عطابن میار رحمتہ اللہ علیہ محضرت اللہ علیہ سب اجتہاد کرتے تھے، اس لئے ہم بھی اجتہاد کریں گے۔" رباح رحمتہ اللہ علیہ خضرت سعید بن مسیتب رحمتہ اللہ علیہ سب اجتہاد کرتے تھے، اس لئے ہم بھی اجتہاد کریں گے۔" صدیم وفقہ کے اکابرین کے حوالے سے مثالیں دی جا چھی تھیں دلائل روش ہو چکے تھے اور حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اپنی ذات پر عاکد شدہ الزامات کی وضاحت کر چکے تھے۔ گر بیشتر افراد نے اپنی روش تبدیل نہیں گی۔ وہ کوفہ ہو یا بھرہ کہ مو یا مہ بینہ عراق ہو یا شام 'جاز ہو یا کوئی دوسرا عرب علاقہ ، یہ آوازیں ہر طرف پوری شدت کے ساتھ گونجی رہتی تھیں۔

" حضرت ابوصنیفہ روایت کے اعتبار سے ضعیف ہیں اور وہ مسائل کے سلسلے میں قیاس و رائے سے کام لیتے ا۔"

غرض لوگ معفرت ابوحنیفه رحمته الله علیه کے اجتهادی علم پر اعتراضات وارد کرتے رہے اور ابوحنیفه ان تمام

ہاتوں سے بے نیاز ہوکر انسانی عقل کی پرواز کے لئے نئی فضا کیں تلاش کرتے رہے۔ منع سفر منی منز لیس سفر سفر نئی منز ال

ای دوران آپ مدید منورہ تشریف لے گئے۔اس دفت دیار رسول کے درود بوار حضرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ کی علمی مودگافیوں اور نکتہ طراز بول سے گونج رہے تھے۔حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ الل بیت سے ایک عقیدت خاص رکھتے تھے اس لئے جب مدید منورہ پہنچ تو یہ آپ کے لئے ناگزیر ہوگیا کہ حضرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ کی بارگاہ علم میں حاضر ہوں اور اس مردجلیل کے روش چرے کود کھنے کی سعادت عظیم حاصل کریں۔

مجلس درس جاری تھی کہ حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ امام باقر رحمتہ اللہ علیہ کے حضور پہنچے۔حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو دیمیتے ہی اہل مجلس کی نظریں آپ کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔خود حضرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ بھی حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی طرف دیمینے لگے جو اپنی ظاہری شکل وصورت سے غیر مقامی نظر آ رہے تھے۔

حاضرین مجلس میں سے چند افراد حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو بخو کی پہنچانے تنے اس لئے ایک فخص اپنی نشست سے کمڑا ہوا اور حضرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا۔" امام! یہ ابو حنیفہ کو فی ہیں۔" وہ مخص اپنی ہاتھ سے حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔

جیے بی حفرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ نے حفرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا نام سنا،آپ اضطرائی کیفیت سے دو چار ہوکر کھڑے ہو گئے۔ مجلس پر عجیب ساسکوت طاری تھا۔ بیشتر لوگ جو حفرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو ان کے نام یا شکل سے نہیں پہچانے تھے وہ بھی شدید جبرت میں جتلا تھے کہ آخریہ کون فخص ہے، جس کے احترام میں حضرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ کا کھڑا ہونا 'حضرت باقر رحمتہ اللہ علیہ جبیبا مروجلیل مند درس چھوڑ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اگر چہ امام باقر رحمتہ اللہ علیہ کا کھڑا ہونا 'حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے احترام کے سبب نہیں تھا۔ وہ کوئی اور بی بات تھی جس سے اہل مجلس قطعاً بے خبر تھے۔

جب حضرت امام باقر رحمته الله عليه كے كانوں ميں بيالفاظ گونج كه بير "ابوحنيفه كوئى ہيں۔" تو آپ بے قرار ہو كرفر مانے گئے۔ كياتم وہى ابوحنيفه ہوجس نے ميرے نانا كے دين اورا حاد يك كوقياس سے بدل ڈالا ہے۔" حضرت ابوحنيفه رحمته الله عليه نے نہايت انكسارى سے فر مايا۔" معاذ الله! بيكس طرح ممكن ہے۔ اگر واقعتا ميں اس گناه عظيم كا مرتكب ہو چكا ہوں تو مجرميرا ايمان كہاں باقى رہا اور ميں حلقه اسلام ميں كس طرح واخل ہوسكتا ہوں۔" ""مجربيہ باتمى كيوں مشہور ہيں؟" حضرت امام باقر رحمته الله عليه نے فر مايا۔ وين وعقائد كا نازك ترين مسئله تھا

اس کئے شدت جذبات میں حضرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ کا شیریں لہجہ تنی میں بدل کیا تھا۔ '' امام! میں نے ایسا ہر کزنہیں کیا۔'' حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے بصد احرّ ام عرض کیا۔'' میں اس کستاخی کا

تعور بھی نہیں کرسکتا جو مجھے دوزخ کی آگ کا ایندھن بتا ڈالے۔ بیمریجا تہت ہے۔"

" تو پر دلائل سے ثابت کرو کہتم" قیاس ورائے" کے الزام سے بری ہو۔" حضرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا محرآب کے لیجے سے تنی بدستور نمایاں تھی۔

" آپ تشریف تو رکیس - " حضرت ابوحنیفه رحمته الله علیه نے حضرت امام باقر رحمته الله علیه سے عرض کیا۔ " تم جو پھر چاہتے ہو کہ ڈالو۔ میری حالت ظاہری کا خیال نہ کرو۔ " حضرت امام باقر رحمته الله علیه نے ایک

شان بے نیازی کے ساتھ فرمایا۔

'' بیمکن بی نبیں ہے کہ آپ کھڑے رہیں اور میں امام کے حضور بولٹار ہوں۔'' حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے کہا۔'' آپ مسندعلم پرتشریف رکمیں تو میں پچھی عرض کروں۔'' ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی مؤد بانہ گزارش سن کر حضرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ تشریف فرما ہوئے …… اور پھر حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ آگے بڑھے کہاں تک کہ حضرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک پہنچ کرفرش پر بیٹے

'' اگرآپ مجھے اجازت دیں تو میں کچھ عرض کروں؟'' حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے ادب واحرّ ام کے تمام تقاضوں کی تکمیل کرتے ہوئے کہا۔

''تم جو کچر بھی کہنا جا ہے ہو، آزادی کے ساتھ کہو۔'' حضرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ کا لہجہ زم ہو گیا تھا گر پھر بھی چہرہ مبارک سے ظاہر ہوتا تھا کہ ابھی آپ کا دل ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی طرف سے صاف نہیں ہے۔ ''آپ کے نزدیک عورت کمزور ہے یا مرد؟'' حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے سوال کیا۔

'' بیدانک عام می بات ہے کہ عورت کوجسمانی اور فطری اعتبار سے کمزور بنایا گیا ہے۔'' حضرت امام باقر رحمتہ رعلیہ نے فرمایا۔

"جہاد میں عورت کو کیا حصہ ملتا ہے؟" حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے دریافت کیا۔ (واضح رہے کہ ابوز ہرہ معری نے اپنی کتاب" حیات امام ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ" میں جہاد کے حصے کا ذکر کیا ہے۔ ورنہ پیشتر کتابوں میں ورافت کا ذکر ملتا ہے۔ اس لئے ہم بھی ورافت ہی کا ذکر کریں گے۔)

مجرسوال اس طرح موكا كه ورافت مسعورت كاكيا حصه موتاب؟

'' مرد کے دو جھے اور عورت کا ایک حصہ۔'' حضرت امام ہاقر رحمتہ اللہ علیہ نے قرآن وسنت کے فیلے کے مطابق فرمایا۔

"اگر معاذ الله، میں رسالت مآب مظافہ کی حدیث مبارک پراپنے قیاس اور رائے کوتر جیج ویتا تو پھر میرافتوئ میہ ہوتا کہ عورت کو دو تھے ملنے چاہئیں اور مرد کو ایک حصد۔ قیاس کی بنیاد پر بید فیصلہ اس لئے ہوتا کہ عورت فطری طور پر کزور ہے اور ایک کمزور زیادہ امداد کامستحق ہوتا ہے۔ گر میں تو علی الاعلان کہتا ہوں کہ ورافت میں مرد دو صحے کا حقد ارجورت ایک حصے کی مستحق ہے۔"

الل مجلس نے دیکھا کہ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا جواب س کر حضرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ کے چہرے پر سکون وطمیانیت کا واضح رنگ ابحر آیا..... حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے ملاقات کے ابتدائی لمحول میں تکدر کی جونضا پیدا ہوئی تھی وہ اب بتدریج زائل ہوتی جاری تھی۔

لمحاتی سکوت کے بعد حعزت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے دوسراسوال کیا۔'' نماز افضل ہے یا روزہ؟'' '' یہ ہات ایک عام مسلمان بھی جانتا ہے کہ نماز کوروزے پر فوقیت حاصل ہے۔'' حضرت امام ہاقر رحمتہ اللہ علیہ فرمایا۔

"روزه كى شرى عذركى موجودكى ميس ترك كياجا سكتا ب مرتمازكى ادائيكى برحالت ميس فرض ب-"

"بیآپ کے نانا رسالت مآب ملک کا ارشاد مقدی ہے۔ اگر معاذ اللہ! میں نے سرور کونین ملک کا قول تبدیل کر دیا ہوتا تو میں عورت سے کہتا کہ جین سے پاک ہوجانے کے بعد وہ روزے کے بجائے قضا نمازیں ادا کرے کیونکہ نماز کو ہر حال میں اولیت حاصل ہے۔ مگر میں تو وہی فتوی دیتا ہوں جوسرور کا نتات ملک کا کا کا کہ کر حضرت الدعلیہ خاموش ہو گئے۔

بہ بیر اہل مجلس نے دیکھا کہ حضرت اہام باقر رحمتہ اللہ علیہ کے چہرے پر خوشی کی الیمی کیفیت نمایاں ہوگی جو حاضرین کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہ کی۔ پھر اہل مجلس نے ایک اور عجیب وغریب منظر دیکھا۔ حضرت اہام باقر رحمتہ اللہ علیہ اچا کہ مند درس سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ احتر اہا حاضرین کو بھی اپنی اپنی اشتیں چھوڑ کر کھڑا ہونا پڑا۔ حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ بھی مند کے قریب دست بستہ کھڑے تھے۔ حضرت اہام باقر رحمتہ اللہ علیہ مند کے قریب دست بستہ کھڑے تھے۔ حضرت اہام باقر رحمتہ اللہ علیہ مندسے نیچ اترے اور آگے بڑھ کرنہایت وانہانہ انداز میں حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے بخلکیر ہو گئے۔ پھر اہل مجلس نے بیہ بھی دعشرت اہو حضورت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی پیشانی پر بوسے دے دے رہے تھے اور بار بار فرما دیر میں مستمہ۔

"الوكوں نے تمہارے ہارے میں حقیقت بیانی سے كام نہیں لیا۔ مجھ سے كہا گیا تھا كہتم قرآن وحدیث كے موتے ہوئے اپنی رائے سے كام لیتے ہو۔ مرمیرا مشاہرہ ہے كہ شرى دليل كی موجودگی میں تم قیاس پرعمل نہیں كر سے "

حضرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ کی اس گواہی کے بعد بہ الزام خود بخود مسترد ہوجاتا ہے کہ حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ قرآن وحدیث کی روشن مثالوں کے ہوتے ہوئے اپنے قیاس ورائے سے کام لیتے تھے۔امام باقر رحمتہ اللہ علیہ کی گواہی عام گواہی نہیں تھی۔آپ جب گویا ہوتے تھے تو اہل بیت کا تمام علم اور کردار ایک ایک لفظ سے نمایاں موتا تھا

حضرت امام باقر رحمت الله عليه نے 114 ه ش وفات پائی۔ که مؤرض نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ حضرت امام باقر رحمت الله علیہ اور حضرت البوطنيفہ رحمت الله علیہ کی کہلی اور آخری ملاقات تھی۔ بعض تذکرہ نو بدول کا خیال ہے کہ اس مناظرے کے علاوہ بھی امام باقر رحمت الله علیہ اور حضرت البوطنیفہ رحمت الله علیہ کے درمیان مزید ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ اکثر تذکرہ نگاروں کی تحقیق کے مطابق ملاقاتوں کا پرسلملہ استادی اور شاگردی کا رشتہ قائم نہیں کر سکا۔ ان ملاقاتوں سے بس اتنا فلا ہر ہوتا ہے کہ حضرت ابوطنیفہ رحمت الله علیہ کی بلس شل عاصر ہوتے تھے اور اہل بیت کے اس عظیم فرزی کی تقاریر سے فیض یاب ہوتے تھے (ہمارے نزدیک ہیہ بھی شاگردی کا ایک تھے۔ ایک بار اگر کوئی تقریری لیے تو اس کا ایک ایک حقرت البوطنیفہ رحمت الله علیہ کوشاگردی کے اس عام طریقے کی ایک ایک جو ایک بار اگر کوئی تقریری لیے تو اس کا ضرورت نہیں تھی کہ استاد کی موضوع پر درس دیتے اور حضرت ابوطنیفہ رحمت اللہ علیہ اس کے کئی کا غذ پر نفتل کر کے گئی مشرورت نہیں تھی کہ استاد کی موضوع پر درس دیتے اور حضرت ابوطنیفہ رحمت اللہ علیہ اے ایک کا غذ پر نفتل کر کے گئی مشرورت نہیں تھی کہ استاد کی کوشش کرتے۔ آپ بیرائش طور پر تو می الحافظہ سے اس طب ایک کا وقوی ہے کہ حضرت ابوطنیفہ رحمت اللہ علیہ اس کے آپ کوکی تقریر کے با قاعدہ حفظ کی ضرورت محسون نہیں ہوئی ) مبر حال اس سلسلے میں دوگروہ موجود ہیں۔ ان میں سے ایک کا وقوی ہے کہ حضرت ابوطنیفہ رحمت اللہ علیہ حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ سے ان کی مجلس درس میں شریک بھی ہوتے سے تھر کم

شاگر دنہیں تھے۔ دوسرے گروہ نے واضح طور پرتشلیم کیا ہے کہ حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ 'امام باقر رحمتہ اللہ علیہ کواپنا استاد تسلیم کرتے تھے۔ اس گروہ سے تعلق رکھنے والے اپنے دعوے میں بید لیل پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو حضرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ کے بھائی حضرت زید بن علی رحمتہ اللہ علیہ کا شاگر دقرار دیا جا سکتا ہے تو بجریہ بھی عین ممکن ہے کہ حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ کو بھی اپنا استاد تسلیم کیا ہو۔

ال دعوب کومزید تقویت بول بھی حاصل ہوتی ہے کہ حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے شاگرہ امام محمہ رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں واضح طور پر حضرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ کو حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے بہت محبوب ہے۔ اور امام محمہ رحمتہ اللہ علیہ کی بہرت محبوب شاگرہ تھے۔ ہر وفت قریب رہتے تھے اور استادگرامی کے بیان کردہ واقعات کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھتے تھے۔ یقینا مظرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے امام محمد رحمتہ اللہ علیہ سے بیر حقیقت بیان کی ہوگی ورنہ امام محمد رحمتہ اللہ علیہ "کتاب مطرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے یہ حقیقت بیان کی ہوگی ورنہ امام محمد رحمتہ اللہ علیہ "کتاب کا ٹائر میں اس لا زوال رشتے کا ذکر نہ کرتے۔

اس واقع سے جہال حفرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی قرآن وحدیث پر نظر کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے وہاں یہ عجیب پہلوبھی سامنے آتا ہے کہ نوعمری کے باوجود حفرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کم دبیش سارے عالم اسلام میں مشہور ہو گئے تھے۔ گریہ حقیقت بھی اپنی جگہ ہے کہ اس وقت تک آپ کی دیگر صفات زمانے پر منکشف نہیں ہوئی تھیں بلکہ آپ کی تھے۔ گریہ حقیقت بھی اپنی جگہ ہے کہ اس وقت تک آپ کی دیگر صفات زمانے پر منکشف نہیں ہوئی تھیں بلکہ آپ علیہ جیسے تقلیم فتہا نے چند مناظرات کے بعد یہ سند عطا کر دی تھی کہ حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ شری وائل کی موجودگی علیہ جیسے تقلیم فتہا نے چند مناظرات کے بعد یہ سند عطا کر دی تھی کہ حضرت ابو صنیفہ وقت کے بغیر حضرت ابو صنیفہ میں ہرگز قیاس سے کام نہیں لیتے لیکن پھر بھی عام فقہا اور محدثین کا بھی شیوہ تھا کہ کی تحقیق کے بغیر حضرت ابو صنیفہ در تری تھی یا تھی نظری خدا تی بہتر جا تا ہے۔ رحمتہ اللہ علیہ کی وسعت علم اور حاضر جوائی کا سوال ہے تو اس وقت روئے زمین پر شاید و ہوتی'' کی ایس کوئی دوسری مثال موجود ہو۔

## شاگردی کا ایک نیا انداز

حضرت امام باقر رحمته الله عليه كے حقیق بھائی زید بن علی رحمته الله عليه مخلف اسلامی علوم وفنون میں درجه كمال ركھتے تھے۔حضرت زید بن علی رحمته الله علیه قر اُت كے بے مثال جانے والے تھے۔آپ كو نقه اورعلم العقا كه ميں كال مبارت حاصل تھی۔ پروفیسر ابوز ہرہ معری كے بقول معز له آپ كو اپنے شيوخ میں شار كرتے تھے۔حضرت ابوحنيفه رحمته الله عليه كی محبت میں رہا اور محمته الله عليه كے بارے ميں بھی مشہور ہے كه آپ دو سال تک حضرت زید بن علی رحمته الله علیه كی مورت میں وہائے وارت ضعیف علم وحمل كے اس سورت كی روشی سے اپنے دل و د ماغ كو منور كرتے رہے۔ الل تحقیق كے زد يك بيروايت ضعیف ہے كہ حضرت ابو صنيف رحمته الله عليه كی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ حقيدت مند بچر بھی كہيں ليكن تاریخی حقیقت بيہ ہے كہ حضرت ابو صنیفہ رحمته الله علیه كو اہل بیت كے اس عظیم فقیہ سے مشرف ملاقات حاصل ہوا تھا اور آپ نے حضرت زید بن علی رحمته الله علیه كی چند مجال میں شرکت بھی كی تھی۔ بعض شرف ملاقات حاصل ہوا تھا اور آپ نے حضرت زید بن علی رحمته الله علیه كی چند مجال میں شرکت بھی كی تھی۔ بعض شرف ملاقات حاصل ہوا تھا اور آپ نے حضرت زید بن علی رحمته الله علیه كی چند مجال میں شرکت بھی گئی۔ بعض شرف ملاقات حاصل ہوا تھا اور آپ نے حضرت زید بن علی رحمته الله علیه کی چند مجال الله علیه کے استادوں میں شار

ہوتے ہیں کر اس کے ساتھ ہی ہے تھیں بھی اپی جگہ درست ہے کہ حضرت زید بن علی رحمتہ اللہ علیہ کی شاگردی کا عرصہ زیادہ طویل نہیں ہے۔ اس ذیل میں ہم مخترا اتنا ہی عرض کر سکتے ہیں کہ حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ رحمتہ الله علیہ رحمتہ الله علیہ زید بن علی رحمتہ اللہ علیہ کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ ایک موقع پر آپ نے بڑے والہانہ انداز میں فرمایا تھا۔

" میں نے حضرت زید بن علی رحمتہ اللہ علیہ اور ان کے خاندان کو دیکھا ہے۔ وہ یکنائے روزگار تھے۔ میں نے اس زمانے میں ان سے زیادہ فقید، زیادہ عالم عاضر جواب اور زیادہ فضیح و بلیغ کی دوسرے فخض کو نہیں پایا۔ "ممکن ہے کہ ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے اس خراج تحسین سے لوگوں کو گمان ہوا ہو کہ آپ طویل مدت تک حضرت زید بن علی رحمتہ اللہ علیہ کے حاقہ شاگردی میں رہے تھے۔ مگر حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے شاگردام محمد رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کی ہے اس میں حضرت زید بن علی رحمتہ اللہ علیہ کا اسم کرای شامل نہیں ہے۔

ای طرح حافظ ابن حجرعسقلانی رحمته الله علیه نے بھی اپنی تصنیف'' تہذیب العہدیب'' میں حضرت زید بن علی رحمته الله علیه کا نام حضرت ابوصنیفه رحمته الله علیه کے استاد کی حیثیت سے شامل نہیں کیا ہے۔

'' طبقات الحفاظ' كے مطالع سے بھی پانہیں چلنا كہ حضرت زید بن علی رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ كے درمیان استادی و شاگردی كا رشتہ قائم ہوا تھا۔ شاید اس كی وجہ بیہ ہوكہ ان حضرات كے نزديك چند طلاقا تیں شاگردی كی بنیاد نہیں بن سكتیں۔ ان حضرات كے خیال میں شاگردی كے لئے مستقل حاضری اور مسلسل اكتماب فیض ضروری ہوتا ہے۔ ممكن ہے دوسر سے طلباء كی نظر میں بیاصول درست ہو مگر حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اس سلسلے میں استے حساس انسان سے كہ اگر كمی فخص سے ایک حرف بھی سکھے لیتے تو ہمیشہ اسے اپنا استاد سجھتے اور جب مهمی و وقفص سامنے آتا تو آپ نہا ہے احترام سے پیش آتے۔

اس ذیل میں معزت ابومنیغہ رحمتہ اللہ علیہ کے متعلق ایک عجیب وغریب واقعہ مشہور ہے کہ ایک دن کی مخص نے برسرمجلس کھڑے ہوکرکہا۔

'' میں اس سلسلے میں کئی علماء سے رجوع کر چکا ہوں مگر وہ مجھے کسی روشن دلیل کے ساتھ جواب نہ دے سکے کہ ایک کتا منزل بلوغت کوکب پہنچتا ہے؟''

بڑا بجیب سوال تھا۔ حاضرین مجلس ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے احرّ ام کے پیش نظر زبان سے تو سمحے نہ سکے ممر ان کے چہروں سے ظاہر ہور ہاتھا کہ آئیس فقہ کی محفل میں بہ بے ربط سوال بہت کراں گزرا ہے۔

'' روش دلیل سے تمہاری کیا مراد ہے؟'' حضرت ابوصنیفہ رحمتہ الله علیہ نے اہل مجلس کو یکسر نظر انداز کرتے ویے قرمایا۔

'' الی دلیل' جے ایک عام آ دمی کا ذہن مجمی فورا قبول کر لے۔''اس مخص نے اظہار مطلب کرتے ہوئے کہا۔ جواب میں معفرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کچھ دریہ کے لئے خاموش ہو گئے۔ آپ کی ظاہری کیفیت و کھے کرمحسوس ہوتا تھا جیسے آپ تصورات میں غرق ہیں اور اس عجیب وغریب سوال کا جواب تلاش کرنے میں آپ کو دشواری پیش آ اہل مجلس بھی میسوچ کر جیران و پریشان سے کہ جس نقیہ نے بڑے بڑے بڑے فلسفیانہ عقدوں کوحل کیا تھا' وہ آج ایک معمولی سوال کے جواب میں خاموش کیوں ہے؟

پھر جب حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے آب کشائی کی تو اہل مجلس کی جمرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آپ اس مختص کو خاطب کر کے فرما رہے تھے۔ '' بظاہر تمہارا سوال بہت آسان نظر آتا ہے۔ میں نے اتن دیر میں گئی زاویوں سے غور کیا مگر خود اپنی کی دلیل سے مطمئن نہیں ہوں۔ اس لئے تہمیں میرا کوئی جواب مطمئن نہیں کر سکے گا۔'' یہ بڑا بجیب اعتراف تھا۔ اہل مجلس سوج بھی نہیں سکتے تھے کہ دنیا کا انتہائی ذکی ونہیم انسان بھی ایک معمولی سے مسئلے کا طل تلاش کرنے میں ناکام رہے گا۔ عقیدت مندوں اور شاگردوں کو مضطرب دکھے کر آپ نے فرمایا۔'' بھی بھی غیرا ہم بانس کی بھی کرہ کشائی نہیں کی جا بنیں بھی انسانی عقل سے پوشیدہ رہتی ہیں۔ یہاں تک کہ بعض اوقات معمولی مسائل کی بھی کرہ کشائی نہیں کی جا سکتی۔''

پرمجلس برخاست ہوگئ۔ حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ مختلف زاویوں سے اس معمولی مسئلے پرغوروفکر کرتے رہے محرآ پ کے ذہن کی گرفت میں وہ دلیل نہیں آتی تھی' جسے من کرآپ کا مخاطب قائل ہوجا تا۔ بعض روایات میں درج ہے کہ حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اس سوال پرتمام رات سوچتے رہے۔

پھراس مسئلے کو خاکروب نے حل کر دیا جوروزانہ نے کے وقت امام رحمتہ اللہ علیہ کے دروازے کے سامنے جماڑو بتا تھا۔

"جب كما پيشاب كے وقت اپنا پاؤل زمين سے الله اليتا ہے تو اس كى بالغانہ صلاحيت ممودار ہو جاتى ہے اور جب تك وہ ايمانبيل كرتا تو اس منزل سے دور بى رہتا ہے۔ "جالل خاكروب نے ايك جانوركى فطرت كے ايك خاص پہلوكو بے نقاب كرتے ہوئے كہا۔ حضرت ابوصنيفہ رحمتہ الله عليہ كچے دير تك خاكروب كے جواب پرغوركرتے رہے اور پھر پرزور ليج ميں فرمايا۔"تم درست كہتے ہو تمہارى پيش كرده دليل ميرے ذہن كومطمئن كرتى ہے۔ يقينا اليابى ہوگا۔ ميں تمہارا شكر كزار ہول۔"

دوسرے دن حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی مجلس علم میں اس فض نے دوبارہ وہی سوال کیا۔ جواباً حضرت امام ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا۔" ہاں! آج تمہارے مسئلے کا حل میرے پاس موجود ہے۔" اتنا کہہ کر آپ نے خاکروب کا جواب دہرا دیا۔

ال فض نے بے افتیار ہوکر کہا۔" امام رحمتہ اللہ علیہ! خدا آپ کی عمر دراز کرے کہ میں اس دلیل سے مطمئن ہوں۔ یکی وہ روثن دلیل ہے جس کا مشاہرہ ہم دن رات کرتے ہیں اور جسے ایک عام انسان کا ذہن بھی کی مزید جست کے بغیر قبول کرسکتا ہے۔"

" بجھے خوشی ہے کہ مہیں تہارے سوال کا جواب مل کیا۔" حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے اس مخص کو ناطب کرتے ہوئے فرمایا۔" تم معلمئن ہو گئے مگر ہیں جیب بات ہے کہ بیرا ذہن اس مسئے کا حل تلاش نہیں کرسکا تھا۔ یہ دلیل ایک فاکروب کی پیش کردہ ہے جسے تم بھی تبول کرتے ہوا درخود میں بھی اپنی طمانیت کا اظہار کرتا ہوں۔" حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی زبان سے بیدا کھشاف من کر پوری مجلس پرسانا چھا گیا۔ کوئی سوج بھی نہیں سکتا تھا کہ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ایک ویجیدہ مسئلے کے سلسلے میں اس مخص کا حوالہ پیش کریں گے جو کونے کا ایک

فاکروب ہے اور جس کی ساری زندگی جہل میں گزری ہے تھرید عام الل مجلس کی سوج تھی اور جولوگ ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو بہت قریب سے جانے تنے انہیں خوب اندازہ تھا کہ امام حماد بن ابی سلیمان رحمتہ اللہ علیہ کا بیشا کردکس قدراعلیٰ ظرف اور کتنا وسط النظر ہے اور طلب علم میں اس کے قدم کیسے کیسے ناہموار راستوں سے گزرے ہیں اور انہی صفات نے اسے عظمت وجلالت کے اعلیٰ ترین مقام تک پہنچایا ہے۔

وقت گزرتا رہا گر وہ خاکروب جب تک زندہ رہا ' حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی نگاہ میں محتر م قرار پایا۔
روایت ہے کہ اگر بھی حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اپنے مکان کے سامنے تشریف فرما ہوتے اور وہ خاکروب راستے
سے گزرتا تو آپ اسے دیکھ کر کھڑے ہو جاتے اور اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک آپ کے اور اس کے
درمیان کچھ فاصلہ حاکل نہ ہو جاتا۔ شروع میں تو حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے احباب آپ کے اس طرز عمل کو محسوس
نہ کر سکے گر جب ان حضرات نے بار بار ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو اپنی نشست سے اٹھتے و یکھا تو بالآخر ایک دن کہہ
فر

"امام! ہم لوگ میمسوں کرتے ہیں کہ جب وہ خاکروب آپ کے سامنے سے گزرتا ہے تو آپ اسے دیکھے کر کھڑے ہوجاتے ہیں۔ میکوئی راز ہے یا ایک عام اتفاق؟"

" ہرگزئیں میکوئی اتفاق نہیں۔" صنرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے نہایت صاف کوئی سے فرمایا۔" وہ خاکروب ایک معاطم میں میرا استاد ہے۔ اس لئے جب بھی میرے روبرو ہوتا ہے تو میں احرّ اما کھڑا ہو جاتا ہوں۔ ابوصنیفہ کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ وہ اینے استاد کی موجودگی میں بے نیاز انہ بیٹھا رہے۔"

ہم نے بعض تک نظر لوگوں کو یہ کہتے بھی سنا ہے کہ اس ہم کے واقعات افسانہ طرازی کے سوا ہی جو نہیں۔ اس فریل ہیں معرضین یہ جواز پیش کر تے ہیں کہ حضرت ابوعنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کردا ہے ہواں کہ حضرت ابوعنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی ذات سے انسانی کردار کی ہر بلندی منسوب کردی ہے۔ ان کے خیال ہیں ایک فاکروب کے احترام کا واقعہ کوئی تاریخی حثیث نہیں رکھتا۔ یہ سب پہر محض زیب واستاں کے لئے ہے۔ ہم اس بحث بین نہیں رپڑتے کہ تاریخ کیا ہیں گئے ہیں گھر اعتراض کرنے والے اس زعرہ حقیقت کو کیا گہیں گے کہ حضرت ابوعنیفہ رحمتہ اللہ علیہ تاریخ کیا ہیں ہوئے۔ ہیں گھر اعتراض کرتے والے اس زعرہ حقیقت کو کیا گہیں ہوئے۔ بالغرض اگر حضرت ابوعنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اس کی خات ہوجاتی ہے ہوجورتی ہوجاتی ہوجا

خاکروب کے احترام کے واقعے کو جمٹلا بھی دیں تو یہ حقیقت اپنی جگہ برقر اردہتی ہے کہ حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے علم حاصل کرنے کے لئے کسی موسم کی پروانہیں کی کسی فضا کی ناسازگاری کو تسلیم نہیں کیا اور کسی محض کا نام نہیں پوچھا۔ بس جہاں سے جتناعلم مل سکا حاصل کرلیا جس نے جتنی آ گہی بخشی اسے پوری احسان مندی کے ساتھ اپنے وامن میں سمیٹ لیا۔ کسی سے ایک حرف بھی سیکھا تو تمام عمر اس کے شکر گزار رہے۔

جب ہمیں ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی اس فطرت حساس کا سیح ادراک ہوجاتا ہے تو ہم بالیقین کہہ سکتے ہیں کہ چند وقی ملاقا توں کے باوجود حضرت زید بن علی رحمتہ اللہ علیہ بھی حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے استاد تھے۔ایسے استاد کہ جن کے فیض صحبت پر حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ہمیشہ نازاں رہے۔

استاد ہے ایک علمی بحث

اور بیوسعت نظر یوں بی نہیں تھی۔حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اپنے اسباب معیشت فراہم کرنے کے بعد ہمہ وقت علم کی تلاش میں رہتے تھے۔ آپ نے عظیم وجلیل محدث وفقیہ حضرت طاؤس بن کیسان رحمتہ اللہ علیہ کی بارگاہ علم میں بھی حاضری دی ہے۔

حفرت قاده بن وعامد رحمته الله عليه كے ب پناه علم سے حضرت الوصنيفه رحمته الله عليه بحی پجه دن تک فيض ياب موئے سے موئے سياس علم اس طرح نہيں تھا كه حضرت الوصنيفه رحمته الله عليه محض چند علمی نشتوں ميں شريک ہو گئے سے بلكه تمام معتبر تذكره نوييوں نے شليم كيا ہے كه حضرت قاده رحمته الله عليه كاستاد سے ایک دن حضرت قاده بن وعامه رحمته الله عليه كوفه تشريف لائے۔ (حضرت قاده رحمته الله عليه نے 118 همل انتقال كيا تھا۔ اس طرح قياس كيا جاسكا ہے كه بيدواقعه 116 هه يا 117 هميں چيش آيا تھا۔ اس وقت حضرت الوصنيفه رحمته الله عليه كي اور آپ كے استاد كراى حضرت امام جماد رحمته الله عليه بن ابي سليمان رحمته الله عليه كي مرجمتيں ياسينتيس سال تھى اور آپ كے استاد كراى حضرت امام جماد رحمته الله عليه بن ابي سليمان رحمته

الله عليه حيات عفر)

کوفرآتے ہی حضرت قادہ رحتہ اللہ علیہ نے اعلان کرا دیا کہ جس کو جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لے (قار کین کو اس کا لحاظ رکھنا چاہے کہ اسلام میں جس قدر محدثین اور فتہا گزرے ہیں وہ نمود و نمائش کو سخت ناپند کرتے تھے۔

اُس دور کے دیگر علاء نے بھی اس قتم کے اعلانات کرائے ہیں جن کا بیمنہوم ہرگز نہیں ہوتا تھا کہ ان اعلانات کے ذریعے وہ بزرگ اپنے فضل و کمال کا مظاہرہ کرنا چاہجے تھے اور اس طرح عوام کے دلوں پر ان کے علم کی ہیب طاری ہوجاتی اور وہ لوگوں کی اکثر مت کے درمیان ورجہ بلند حاصل کر لیتے۔ بیاتو وہ مردان قلندر تھے کہ انہیں حکومت وقت کے فرمازوا منہ ماتی قیصت پرخریدنا چاہجے تھے۔ کر بیضدا کر استیں اور اعزازات فراہم کرنا چاہتے تھے۔ گر بیضدا رسیدہ لوگ شہر کی فضاؤں میں بیان ہوئے اور نہ سیاست کے مقتل میں حق بات کہنے ہے باز رہے۔ جب بھی کی شہر کی فضاؤں میں بیالفاظ کو نبخ کہ جے جو پڑم معلوم کرنا ہے معلوم کر لے تو اس کا واضح مطلب بی ہوتا تھا کہ موام الناس آئیں اور اپنے علم میں اضافہ کر لیں۔ اس زیانے میں آج کی طرح ذرائع ابلاغ نہیں تھے۔ اس کے بھی مناظروں کی مختلیں اور علم کی خصوص مجلیس آراستہ کی جاتی تھیں۔ حضرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ کا اعلان بھی ای ای اعداد کا اعلان بھی ای اعداد کا آغا۔)

اعلان سنتے بی الل کوفہ قطار در قطار مجلس قادہ رحمتہ اللہ علیہ کی طرف آنے گئے۔ آنے والوں میں حضرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ کے طرف آنے گئے۔ آنے والوں میں حضرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ کے مایہ نازشا کر دعفرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ سے لاتعداد سوالات کئے۔ ابھی سوال کرنے والے کی صدائے بازگشت ختم بھی نہیں ہوتی تھی کہ حضرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ کا جواب اسے مطمئن کرویتا۔ حاضرین اس قوت یا دواشت اور ذہن کی رسائی پر جیران رہ جاتے۔

مجر حضرت الوصنيفه رحمته الله عليه آمے برسے اور حضرت فناوہ رحمته الله عليه كى خدمت بيس ملام عرض كيا۔ حضرت فنادہ وحمته الله عليه نے آواز سے بيجيان ليا كه آنے والا كون ہے؟

" بيتم موالوصنيفه؟" حعرت قاده رحمته الله عليه في نهايت محبت آميز ليج من فرمايا

'' بی! میں آپ کا اوٹی ترین خادم' نعمان بن ثابت۔'' حعزت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے جوابا عرض کیا۔ اہل مجلس کی نظریں استاد اور شاگرد کے روشن جروں برمرکوز تھیں۔

حضرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ کچھ دمریتک حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی خیرہ عافیت دریافت کرتے رہے پھرمجلس میں آ مرکا سبب ہوجینے کیے۔

"جس طرح ویکرابالیان کوفداورعلائے شہریهاں جمع ہوئے ہیں میں بھی آپ کا اعلان من کر حاضر ہوا ہوں۔"
البحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے نہا ہت اکسار کے ساتھ کہا۔" میں بھی اپنے ذہن میں کھیسوالات رکھتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ آپ ان کاحل پیش کریں۔"

و تنهارے ذہن میں جومسائل ہیں انہیں پیش کرو۔ میں انشاء اللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ "حضرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ نے اس قدر زم لیج میں فرمایا کہ آپ جمز واکسار کا پیکر نظر آ رہے تھے۔

"أيك شادى شده فن ہے۔ عضرت ابوهنيف رحمته الله عليه نے مسئلے كا آغاز كيا۔ "وه فن اچا تك كر سے غائب ہوجاتا ہے اور پر ايك طويل عرصے تك اس كى كوكى خبر بيس ملتى۔ بالا خرفس فدكوره كى بيوى مايوس موجاتى ہے

## (فقيه اعظم (156)

اور یہ تصور کر لیتی ہے کہ اس کا شوہر مر چکا ہے۔ اس صورت حال سے دوچار ہونے کے بعد دوسرا نکاح کر لیتی ہے۔
دن گزرتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس عورت کے اولا دہوجاتی ہے۔ استے ہیں پہلا شوہر بھی آجاتا ہے۔ دونوں مرد انکار کر دیتے ہیں کہ بچہ ان کانہیں ہے۔ اس طرح عورت کی زندگی بدکاری کے الزام کی لپیٹ ہیں آجاتی ہے۔
اب آپ بتا کیں کہ اس عورت کو کیا کرنا چاہئے ؟' حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے پوری تفصیل کے ساتھ مسئلہ بیان کیا اور خاموش ہوکر حضرت آنادہ رحمتہ اللہ علیہ کے طرف و کھنے گئے۔

''کیا بیرواقعہ ہو چکا ہے؟'' حضرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ نے جواب وینے سے پہلے اس مسکلے کی بنیادی صورت جانتا جابی۔

'' میرواقعہ ابھی رونما تو نہیں ہوا' لیکن علاء کو پہلے سے ایسے مسائل کے لئے تیار رہنا چاہئے۔'' حضرت ابو صنیعہ رحمتہ اللہ علیہ نے بھیداحتر ام عرض کیا۔

"جو واقعہ ابھی ظہور پذیر بی نہیں ہوا ہے اس کے ہارے میں جھے سے پچے دریافت نہ کریں۔" حضرت قادہ ا رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا۔" اور پوچھنا ہے تو تغییر قرآن کے ہارہے میں پوچھے۔"

جواب میں حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی بیآیت تلاوت کی۔

بواب میں سرت ابوسیعہ رسمہ الله صبیہ سے حراق رہا ہیں ایپ میاوت ہا۔ '' اس نے کہا جواللہ کی کتاب کاعلم رکھتا تھا کہ میں آپ کی پلک جھیکئے ہے کبل اسے (ملکہ بلقیس کے تخت کو) ضرکر دول گا۔''

حضرت قادہ رحمت اللہ علیہ ہے جواب سے پہلے ضروری ہے کہ اس آیت کا پورا پس منظر بیان کر دیا جائے تا کہ قار کین کوصورت حال کے بیجے بیس آسانی ہو۔ یہ آیت، خدا کے جیل القدر ویجبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے ایک خاص واقعے کی طرف نشان دہی کرتی ہے۔ اس واقعے کی تفصیل اس طرح ہے کہ '' جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے پر ندوں کا جائزہ لیا تو فرمانے گئے۔ '' کیا وجہ ہے کہ بیس بد بد (پرعمہ ) کو موجود توس پاتا ۔ کیا واقعی وہ غلیہ السلام نے پر ندوں کا جائزہ لیا تو فرمانے گئے۔ '' کیا وجہ ہے کہ بیس بد ہد (پرعمہ ) کو موجود توس پاتا ۔ کیا واقعی و ماضری کی محقول وجہ بیان کرے۔ ایمی زیادہ و برنیس ہوئی تھی کہ بد بد نے حاضر ہو کر کہلا'' بیس الی جُرلایا ہوں جس حاضری کی محقول وجہ بیان کرے۔ ایمی زیادہ و برنیس ہوئی تھی کہ بد بد نے حاضر ہوا ہوں۔ بیس الی جورت کو کا آپ کو پہلے سے طم نہیں تھا۔ بیس ہا کی ایک بینی خبر لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ بیس نے ایک عورت کو دیکھا ہے جو اہل سبا پر حکومت کرتی ہے اور اسے سب پچھ حاصل ہے اور وہ ایک عظیم الشان تخت رکھتی ہے۔ بیس نے ایک عورت کو ایسا مال بیس پایا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر آفاب کی پرستش کرتی ہے اور اس کے سامنے سر بہ بحود رہتی ہے اور شیطان نے ان کے کاموں کو اچھا دکھا کر آئیس صراط مستقیم سے ہٹا رکھا ہے اس لئے اب وہ ہدایت نہیں بیا تھا ہے میں کہ بیسے ور تھیوں اور آسانوں کی پوشیدہ چیزیں نکا آ ہے اور جو چھپا کر کرتا ہے اللہ ان سب کا جائے والا ہے۔ اللہ کے سواکوئی معود نہیں ہے۔ وہ بیروں اور آسانوں کی پوشیدہ چیزیں نکا آ ہے اور جو چھپا کر کرتا ہے اللہ ان سب کا جائے والا ہے۔ اللہ کے سواکوئی معود نہیں ہے۔ وہ بیروں کا رہے عرش معظیم کا۔ '

ہد ہدکا بیان سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا۔'' اب ہم دیکھتے ہیں کہ تو اپنے قول میں سچا ہے یا جمعوٹا۔ لے میدان کے میدان کے بیاس سے ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔'' میں۔'' ہدہ دعزت سلیمان علیہ السلام کے عمم کے مطابق وہ خط پہنچا دیتا ہے۔

جیے بی ملکہ سہا (بلقیس) اس خط کو دیکھتی ہے ان کی زبان سے بے اختیار بیدالفاظ ادا ہونے لگتے ہیں۔ اے درباریو! میرے پاس ایک خط ڈالا گیا ہے۔ بین خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اس طرح ہے کہ اس اللہ کے نام سے جو بے حدم ہربان اور نہایت رخم والا ہے۔ تم کوچا ہے کہ جھے پر برتری کا اظہار نہ کرواور میرے مقابلے میں قوت کامظاہرہ نہ کرواور چلے آؤ میرے پاس مسلمان ہوکر۔ "پھر کہنے گی۔" اے میری جماعت! مجھے میرے معاسلے میں مشورہ دوکہ میں تہمارے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ ہیں کرتی۔"

ان لوگوں نے جواب دیا۔ "ہم بہت توت والے اور سخت جنگ جو ہیں۔ آگے تیرے افتیار میں ہے۔ تو غور کر لے کہ (اس سلسلے میں) تیرا کیا تھم ہے؟"

(ملکہ نے) کہا۔'' بادشاہ جب (فاتحانہ طور پر) کمی بہتی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کوخراب (تباہ) کرتے ہیں اور دہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل وخوار کردیتے ہیں اور بیدواقعہ ہے سلاطین ایبانی کرتے ہیں اور میں ان کی جانب کی حضی بھی جی ہوں کہ قاصد کیا جواب لے کروا پس آتے ہیں۔''

جب ملکر سباکا قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے درمیان میں پہنچا تو آپ نے فرمایا۔" کیاتم میری مالی است کرنا چاہتے ہو۔ (جو یہ تیتی تحائف لے کرآئے ہو) مجھے تمہاری یہ چیزی نہیں چاہئیں۔ تم بی اپنے ان تحفول سے خوش ہوتے رہو۔" اتنا کہہ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے قاصد سے فرمایا۔" تو واپس جا (اگر میرے پیغام کا یکی جواب ہے) تو ہم ان پرآ کینچتے ہیں۔ ایسالفکر لے کرجن کا مقابلہ ان سے نہ ہو سکے گا ادر ہم انہیں ذکیل کرکے ان کی بستیوں سے نکال ویں گے۔"

قاصد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جواب سنایا تو ملکہ بلقیس نے فورا ارادہ کرلیا کہ سلیمان تک پہنچ۔ حضرت سلیمان کو (ملکہ کے اس اراد ہے کا)علم ہوا تو آپ نے اہل دربارکو مخاطب کر کے فرمایا۔" اے میرے دربار بواتم میں کوئی ایسا ہے جواس کا تخت لے آئے۔اس سے بل کہ وہ فرما نبردار ہوکر یہاں پہنچ۔"

حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات من کر ایک دیو پیکر جن نے کہا۔" میں اس کو آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لاسکتا ہوں اور مجھے بیرقدرت حاصل ہے اور میں اس کے بارے میں امین ہوں۔"

اور پھر جے کتاب الی کاعلم تھا'اس نے کہا۔" ہیں آپ کی پلک جمیکتے ہی اسے حاضر کرسکتا ہوں۔" پھر جب سلیمان نے پلک جمیکتے ہی اسے ( ملک سبا کے تخت کو ) حاضر پایا تو بے اختیار کہا کہ یہ میرے پروردگار کافعنل ہے۔ جس نے پلک جمیکتے ہی ملکہ سبا کے تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حضور پیش کر دیا تھا۔ وہ ایک آ دم زاد تھا اور اس طرح قوم اجنہ پرسل آ دم کی برتری ثابت ہوگی تھی۔ بیشتر مغسرین اور محققین اس بات پر شغق ہیں کہ وہ آ دم زاد حضرت آ صف ابن برخیاہ تھے جو وزیر ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مقرب خاص بھی تھے۔ احضرت آ صف ابن برخیاہ کو توریت 'زبور اور اسائے الی کا خاص علم حاصل تھا جس کے زیر اثر آپ نے ملکہ سبا کے گفت کو ملک جمیکنے کی مہلت میں حاضر کر دیا تھا۔

ای دافعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی بیآیت مقدمہ تلادت کی تھی۔ اور جس کے پاس کتاب الی کاعلم تھا'اس نے کہا۔'' میں آپ کی پلک جھیکتے ہی اسے حاضر کردوں گا۔'' اس آیت کی تلاوت کرنے کے بعد حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ سے کہا تھا کہ آپ کے نزویک قرآن کریم کی اس آیت کا کیا منہوم ہے؟

ان واقعے کے سلسلے میں عام طور پر بیروایت مشہور ہے کہ حضرت آصف ابن برخیاہ اسم اعظم جانے تھے اور اس کی بے بناہ اور لازوال قوت کے سبب ملکہ سبا کے تخت کو آئی برق رفآری کے ساتھ در بارسلیمائی میں اٹھالائے تھے کہ آج اہل سائنس بھی جیران و پریٹان نظر آتے ہیں۔

حضرت قاده رحمته الله عليه نے بھی ديگرمغسرين کی طرح بہی جواب ديا که آصف ابن برخياه اسم اعظم جانے تھے اور اس کی قوت کو بروئے کارلا کر انہوں نے ملکہ سبا کے تخت کو حضرت سليمان عليه السلام کے حضور پیش کر ديا تھا۔
الل مجلس حضرت قاده رحمته الله عليه کی بيان کرده تغيير سے مطمئن نظر آنے گے محر حضرت ابو حنيفه رحمته الله عليه في اسم اعظم جانے تھے؟"

" " تہیں۔ " حضرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ نے مخضراً جواب دیا۔

حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے عرض کیا۔" ہرنی یا رسول کے زمانے میں اس سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی دوسرا مخف دوسرا مخص نہیں ہوتا۔ پھر یہ کیے ممکن ہے کہ ان کے وزیرِ اعظم کو" اسم اعظم" سے آسمی حاصل ہواور خود حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے نا واقف ہوں۔"

حضرت فآوہ رحمتہ اللہ علیہ حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی اس بات کا جواب نہیں دے سکے۔

(ویسے اللہ اپنی قدرت کے رازوں کوخود ہی بہتر جانتا ہے گریہ بات قرین قیاس ہے کہ صفرت سلیمان علیہ السلام'' اسم اعظم'' کی حقیقت کو آصف ابن برخیاہ سے بہتر انداز میں جانتے تھے۔ اگر اللہ کا یہ برگزیدہ پیغبر چاہتا تو خود بھی ایک اشارے سے ملکہ سبا کے تخت کو لاسکتا تھا لیکن مشیت اللی میں آصف ابن برخیاہ کی سرخروئی طے ہو چکی متحی اور قوم اجنہ پر بیراز بھی آ شکار کرنا تھا کہ کتاب مقدس کا ایک حرف تمام موجودہ قوتوں پر بھاری ہے۔)
اس سوال کے بعد حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ سے پوچھا۔" آپ مومن ہیں؟''

حضرت قاده رحمته الله عليه نے جواباً فرمايا۔ " ہاں!انشاء الله میں مومن ہوں۔ "

(عام طور پرمحدثین کا مسلک یہ ہے کہ جب وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں تو انشاء اللہ کا کلمہ اپنی زبان سے ضرور ادا کرتے ہیں۔ ایک بار حضرت امام حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ ہے بھی کی نے بہی سوال کیا تھا کہ کیا آپ موکن ہیں؟ جوابا حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ موکن ہوں۔ سوال کرنے والے نے حضرت حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ ہے دوبارہ پوچھا تھا کہ یہاں انشاء اللہ کہنے کا کیا موقع تھا؟ حضرت حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی زبان سے دوئی اللہ علیہ نے اپنی زبان سے دوئی اللہ علیہ نے اپنی زبان سے دوئی کروں محر خدا کے زدیک جمونا قرارنہ پاؤں۔'') ای بات کے پیش نظر حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے بھی حضرت کروں محر خدا اللہ علیہ ہے والی کہ بیا کوں کرتے ہیں؟

جواب میں حضرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت حسن بعری رحمتہ اللہ علیہ سے مختلف بات کی تھی۔ " میں حضرت اللہ علیہ اللہ علیہ نے حضرت اس کے ساتھ بی حضرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ نے قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلید میں بیکلہ ادا کرتا ہوں۔" اس کے ساتھ بی حضرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ نے قرآن

كريم كى بيرايت الاوت كي تلي

"اور وہ ذات جس سے میں امیدر کھتا ہوں کہ قیامت کے دن وہ میری خطا کیں معاف کر دےگا۔" (علاء کے نزد کیک اس آیت سے حضرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ کا استدلال درست نہیں تھا کیوں کہ ایمان کا وجود علیحہ و شے ہے اور گنا ہوں کی بخشش ایک الگ بات۔)

حضرت قادہ رحمتہ الله عليه كا جواب من كر حضرت ابو صنيفہ رحمتہ الله عليه نے عرض كيا۔ " جب الله نے حضرت ابراجيم ابراجيم عليه السلام سے ان كے ايمان كے بارے من دريافت كيا تھا كہ كيا آپ ايمان نہيں لائے تو حضرت ابراجيم في ايمان ايمان لايا ہوں۔ " قرآن كريم سے بيروش دليل پيش كرنے كے بعد حضرت ابو صنيفہ رحمتہ الله عليہ نے اپ استاد كرامى سے كہا تھا كہ آپ نے اس معاطے ميں حضرت ابراجيم كى تقليد كيوں نہيں كى ؟ يعنى برطن بيركوں نہيں كى ؟ يعنى برطن بيركوں نہيں كى ايمان لايا ہوں۔

حضرت فخادہ رحمتہ اللہ علیہ خاموش ہو محے .....اور اہل مجلس جیرت وسکوت کے عالم میں بہت دہر تک حضرت ابو حنیفہ دحمتہ اللہ علیہ کی طرف دیکھتے رہے۔

جارے خیال میں بیکوئی عام مجلس مناظرہ نہیں تھی جس میں حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ بھی شریک ہوئے تھے۔
اگر فی الواقع ایبا ہوتا تو حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ہزاروں انسانوں کے جوم میں اپنے استادگرای ہے اس حشم کے
سوالات نہ کرتے۔ وہ لا کھ ایک علمی مظاہرہ سمی مگر عام لوگوں کی نظر میں حضرت تی دہ رحمتہ اللہ علیہ کی خاموثی ہے
مکست کا پہلونمایاں ہوتا تھا۔۔۔۔اور حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ جیسے غیورو حساس شاگرد بھی کوارانہ کرتے کہ غیر
لوگوں کے درمیان ان کا استاد شرمندہ عاجز نظر آئے۔

میدواقعہ ضرور چین آیا ہوگالیکن کسی جلس ورس میں .....تاریخ نویبوں نے تحقیق کئے بغیر ان باتوں کو عام محفل مناظرہ سے دابستہ کر کے ایک نیار تک دے دیا۔

ایک اور تاریخی مناظره

ای زمانے میں منکرین خدا کی ایک جماعت بھی کونے میں وارد ہوگئ تھی اور اس نے سطی علم رکھنے والوں کو شدید دہنی کھنگش سے دوجار کردیا تھا۔ یہ لوگ "مقیلت پرتی" کے حامی تھے اور ہوش وخرد کی بنیاد پر خدا کا انکار کرتے سنے۔اپٹے نظریات کی تائید میں ان کے دلائل کچھاس طرح تھے۔

میں وماغ اس کے دیا گیا ہے کہ ہم کا نتات میں موجود ہرشے کا ادارک کریں۔ اب ہمیں ہارا سرمایہ شعور میں نتاتا ہے کہ اس کا نتات میں خدا کا کوئی وجود نہیں۔ یہ کا نتات ازل سے ہاور ابد تک رہے گی۔ ہارے آباد المجمداد سے پہلے بھی یہاں ہزارول سلیس آباد ہو کی ۔ مران کے دور ش بھی دنیا کا بھی حال تھا۔ ای طرح پہاڑ سر المجمداد سے پہلے بھی یہاں ہزارول سلیس آباد ہو کی ۔ مران کے دور ش بھی دنیا کا بھی حال تھا۔ ای طرح زندگی بسر کرتے تھے المحاث کو مراس وقر ای طوع وغروب کے مرامل سے گزرتے رہنے تھے۔ آئندہ بھی بھی ہوگا اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا کہ مراسل سے گزرتے دہتے تھے۔ آئندہ بھی بھی ہوگا اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا کہ سے گا۔

يوجين والي يوجين كو تمهارا آباد اجداد كهان ميد؟ وه اين مكانون اورزمينون كوخالي كيول كرميد؟"

کوئی دہریہ (مشر خدا) جواب دیتا۔ "موت ایک ازلی قانون ہے۔ اس کا خدا ہے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک آفاقی اصول ہے کہ جو چیز پیدا ہوتی ہے، وہ ایک مقررہ وقت پرفتا ہے ہم کنار ہوجاتی ہے۔"
کہنے والے کہتے کہ خالق کے بغیر کوئی تخلیق ممکن نہیں۔ پھر یہ سب پچھ عالم ظہور میں کس طرح آگیا؟
دہر بیوں کی جماعت بیک زبان بکار اٹھتی۔" یہ سب پچھ ایک حادثے کے تحت ہوگیا ہے۔ اس کے بعد یہ مل اس طرح جاری رہے گا۔ انسان پیدا ہوں گے، مرجائیں گے۔ اس۔ حیوانات وجود میں آئیں گے اور پھر بہ نمود ہو جائیں گے۔ ستارے ای طرح اپنی روشی تعلیم کرتے رہیں گے۔ ساور ہواؤں کی تندی وخوش گواری ای طرح برقرار جائیں گے۔ جو پچھ ہونا تھا ہو چکا۔ دوبارہ پچھ نہیں ہوگا۔ اس نظام میں کی دست غیب کی کارفر مائی نہیں ۔۔۔۔۔ اور آئندہ میں کوئی پوشیدہ ہاتھ اس ترتیب شدہ نظام میں خلل انداز نہیں ہو سکے گا۔"

كمنے والے كہتے ..... " يرجيب وغريب اور عقل سے بالاتر نظام كس نے ترتيب ديا؟"

ہے درسے ہے۔ ہیں ہرکسی دہرئے کی زبان ہے لگام ہوجاتی۔'' کوئی شے عقل سے بالاتر نہیں ہے۔ہم کسی چیز کو بجیب تقور نہیں کرتے۔ بیتر تیب خود بخو دقائم ہوگئ ہے اور ہمیشہ قائم رہے گی۔''

موجودہ دور میں بھی منکرین خدا ای قتم کے دلائل پیش کرتے ہیں کہ ایک مخصوص عمل ارتقاء سے گزر کر ہر شے وجود میں آئی ہے۔ اس کا نئات کو نہ کی نے بتایا ہے اور نہ کوئی ذات اسے بگاڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر چہ اب کچرمنکرین کی سوچ میں انقلاب و تغیر رونما ہور ہا ہے اور وہ کسی سریاور (عظیم غیبی طاقت) کی موجودگی کومسوس کرنے گئے ہیں لیکن پھر بھی منکرین کا عام نظریہ بھی ہے کہ کا نئات خود بخو دوجود میں آئی ہے اور یہ نظام روز و شب ہمیشہ برقرار رہے گا۔

سننے والوں میں علائے کوفہ بھی شامل ہوتے۔ان کی جانب سے بھی طاقتور دلائل پیش کئے جاتے مگر دہریوں کی جماعت فورا ہی بحث کا نیار تک افتیار کر لیتی۔

منکرین خدا کی طرف سے کہا جاتا کہ ہم آنکمیں رکھتے ہیں۔ یہ آنکمیں ہمیں ہرشے کا نظارہ کراتی ہیں۔ ہم سیارگان کی روشن کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے سامنے رات کا اند جرانمودار ہوتا ہے۔ ہم رگوں میں اختلاف کر سکتے ہیں کہ بیسبز ہے اور بیسرخ نیوزرد ہے اور بیانیا ہم پھولوں کو کھلتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ہمیں آگ بھڑ کتی ہوئی صاف نظر آتی ہے۔ پھرہم خدا کوکس لئے نہیں دیکھ سکتے ؟

ایک دہریہ تقریر کرے خاموش ہوجاتا۔ پھر دوسرامنکر خدا فورائی اس کی تائید میں کہتا۔ ' خداہمیں اس کے نظر نہیں آتا کہ وہ موجود ہی نہیں ہے۔اگر موجود ہوتا تو ہمارے صلقۂ بعمارت سے دورنیس روسکتا۔''

الل ایمان مبروقل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے نظریات کا دفاع کرتے کدانسان کی بصارت محدود ہے اور خدا انسانی آنکھ کی روشی سے بہت دور۔ اگر بیروشی لامحدود ہوجائے تب بھی کوئی آنکھ خدا کوئیس دیکھ سکتی۔

مروه منکرین میں سے کوئی مخص نیا بہانہ تراش لیتا۔ "تم تو کہتے ہو کہ تنہارا خدا انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے پھر جمیں نظر کیوں نہیں آتا؟"

الل ایمان، دہریوں کی سے جن اور سرکتی سے بے زار ہوجاتے۔ "ہم مجسوں کرتے ہیں کہ وہ ہماری شدرگ سے مجمی زیادہ قریب ہے۔ بیخا نے ایم مثال ہے۔ اگر خدا یہ کہتا ہے کہ دہ مخلوق

کے جسم وحواس اور فہم وادراک سے دور ہے تو پھراسے ملائکہ اور اجنہ بھی نہیں پاسکتے۔ مگر جب وہ اپنی قربت کا اظہار کرتا ہے تو پھرشہ رک کی بھی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔''

" تم احساسات کی بات کرتے ہو۔" جواب میں پھرکوئی دہریہ بول افعتا۔" ہم پھولوں کی خوشبومحسوں کرتے ہیں۔ ہمیں آگ کی پیش اور ہواؤں کی خنگی کا بخو بی احساس ہوتا ہے۔ جب ہم کسی جذبہ کیف ونشاط سے دو چار ہوتے ہیں قہ ہم اس حالت کومحسوں کئے بغیر نہیں رہتے۔ کہیں دردافعتا ہے تو ہم اس کا احساس کر کے چینتے ہیں۔ صدمات کی شدت سے ہماری آ تکھیں افٹک برساتی ہیں۔ بیسب عالم محسوسات کی با تیں ہیں۔ پھرہم خدا کو اپنے قریب محسوس کیوں نہیں کرتے ؟ اس لئے کہ انسانی احساسات کی شے کی موجودگی کی خبر دیتے ہیں۔ گر جب کوئی موجود ہی نہ ہوتو کی مراحساس کس چیز کا بتا دےگا؟"

بالآخر جب حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کوخبر ہوئی کہ اس مخض کی کج روی نے فتنے کی شکل افتیار کر لی ہے تو آپ تمام معروفیت ترک کر کے بدننس نفیس اس منکر خدا کے پاس پہنچے اور فر مانے لگے۔" اے مخص! آخر کھے کس چیز نے اس فریب میں جتلا کیا ہے کہ تو خدا کے وجود سے بھی انکار کر بیٹھا ہے۔"

ال منكرخدانے جواب میں وہی دلائل پیش کئے جن كا اظهار وہ دوسرے علاء کے سامنے كر چکا تھا۔ '' بغضل خدا میں تخبے تیرے نظریات ہے باز رکھ سكتا ہوں۔'' حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے نہایت انکسار کے ساتھ فرمایا۔

" ہاں! میری بھی کی خواہش ہے کہ خدا کا کوئی نام لیوا میری عقل کو عاجز کر دے۔" منکر خدا کے لیجے میں انتہائی خرور و تکبر کا رنگ نمایاں تھا۔" میں کب سے اہل ایمان کی جماعت کو پکار رہا ہوں مگر آج تک کوئی ایک فرد بھی ہوش وخرد کی دنیا میں نہیں آیا۔سب کے سب اپنے عقیدوں کے خول میں بند ہیں۔ابتم آئے ہوتو جھے قائل کر دو۔ میں اپنے نظریات سے تائب ہو جاؤں گا۔"

"میں تھے اس کوشہ تنائی میں بھی قائل کرسکتا ہوں مرتیری بے راہ روی سے چھے دوسرے لوگوں کے ذہوں

میں بھی خلل پیدا ہوا ہے۔ اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اہل کوفہ کے سامنے تیرے ساتھ مناظرے کا آغاز کروں۔' حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ بیدکوئی نمائش ذات نہیں تھی۔ دراصل اس خواہش کے پس پردہ وہی جذبہ کار فرما تھا کہ عوام الناس بھی اس مناظرے کو اپنی آٹکھوں سے دیکھیں اور ان کی ساعتیں بھی حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے چیش کردہ دلائل سے آشنا ہو جا کیں۔ اس طرح عام لوگوں کے دلوں میں جو وسوسے اور اندیشے پیدا ہورہے تھے ان کا خاتمہ ہو جائے۔

بالآخروہ دہریہ حفرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے سرعام مناظرہ کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ پھر پچھے دوسرے افراد کی موجود کی میں مناظرے کا دن اور وقت بھی مقرر کر دیا گیا۔

پھر مین جرکونے میں عام ہوگی کہ حضرت ابوصنیفہ رحمت الله علیہ اس دہریے کے سوالات کا جواب دیں گئے جے دیکر علاء اور فقہائے کوفہ اب تک مطمئن نہیں کر سکے ہیں۔ مین جرائل شہر کے لئے بڑی عجیب فہر تھی۔ یہاں اس تاریخی کپس منظر کا ذکر بھی ضروری ہے کہ حضرت ابوصنیفہ رحمت الله علیہ کی شہرت اب عراق کی حدود سے لکل کر دیار تجاز تک ہج تھی۔ اگر جہ ابوصنیفہ رحمت الله علیہ نے کی انکہ کرام کے سامنے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ آپ '' قرآن و حدیث ' کی موجود کی میں اپنے قیاس ورائے سے کام نہیں لیتے لین پھر بھی دیگر کھی گلر کے لوگ حضرت ابوصنیفہ رحمت الله علیہ کو '' صاحب قیاس' ہی کہ کہ لیکار تے تھے۔ جب آئیس معلوم ہوا کہ ابوصنیفہ رحمت الله علیہ ایک مرسیان مناظرہ ہونے والا ہے تو وہ بھی بے افقیار اس میدان کی طرف روانہ ہو گئے جہاں ان کے خیال میں ایک سرکش مکر خدا کو مطمئن کرنا تقریباً ناممن تھا۔ اگر آج کا دور ہوتا تو ہم برطا کہہ دیتے کہ حضرت ابوصنیفہ رحمت الله علیہ کے خالفین آپ کی مناشاد کھنے جب نامی تھی۔ اس میدان میں صحرت ابوصنیفہ رحمت الله علیہ کے خالفین کی موجود گی محض اس لئے تھی۔ معاذ الله ! آئیس اس سے غرض نہیں تھی کہ موجود گی محض اس لئے تھی۔ معاذ الله ! آئیس اس سے غرض نہیں تھی کہ حضرت ابوصنیفہ رحمت الله علیہ ایک محمل خدا کے سامنے شکست کھا جاتے اور اہی ایمان صرف اس لئے اپنی خوشی کا اظہار موجود گی محضرت ابوصنیفہ رحمت الله علیہ ایک محمل خوا ہے اور اہی ایمان صرف اس لئے اپنی خوشی کا اظہار موجود گی محضرت ابوصنیفہ رحمت الله علیہ ایک مقدا کے سامنے شکست کھا جاتے اور اہی ایمان صرف اس لئے اپنی خوشی کا اظہار کرتے کہ وہ حضرت ابوصنیفہ رحمت الله علیہ ایک مقدا کے سامنے شکست کھا جاتے اور اہی ایمان صرف اس لئے اپنی خوشی کا اظہار کرتے کہ وہ حضرت ابوصنیفہ رحمت الله علیہ ہے اختلا ان فلگ ان نظر رکھتے تھے۔

ال مناظرے کی تفصیلات پیش کرنے سے پہلے یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی زندگی سے وابستہ اس تم کے واقعات کو خالفین'' فرضی قصے'' قرار دیتے ہیں۔ ان کے خیال بیس حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے ماننے والوں نے جوش عقیدت میں پھھ ایسے واقعات بھی تراش لئے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ زیر نظر واقعے کے بارے میں بھی بعض نگ نظر حضرات کی یہی رائے ہے۔ بہر حال خالفین کا اپنا تقطہ نظر ہے اور تاریخ کا ابنا زوا۔۔۔

ال واقع سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ال فض کا بھی مخفر تعارف پیش کر دیں جس نے حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اور ایک منکر خدا کے درمیان ہونے والے مناظرے کو تاریخی حقائق کے ساتھ پیش کیا ہے۔ یہ حضرت امام فخر اللہ علیہ کے والدمحتر م اللہ مین رازی رحمتہ اللہ علیہ کا لقب" ابن خطیب" ہوگیا۔ ضیاء اللہ مین ابوالقاسم اپنے شہر کے نامور خطیب سے۔ اس لئے امام رازی رحمتہ اللہ علیہ کو القب" ابن خطیب" ہوگیا۔ ادب اور دینیات کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد حضرت امام رازی رحمتہ اللہ علیہ خوارزم چلے گئے۔ جہاں آپ نے ادب اور دینیات کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد حضرت امام رازی رحمتہ اللہ علیہ خوارزم چلے گئے۔ جہاں آپ نے

معنزلہ کے خلاف مسلسل مناظرے کئے اور انہیں ہرمعرکے میں فکست دی مرمعنزلہ در بردہ اقتدار میں تھے۔اس کئے ان لوگوں کی ریشہ دوانیوں نے حصرت امام رازی رحمتہ اللہ علیہ کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ نیتجتاً امام رازی رحمتہ اللہ علیہ ماور النہر پہنچ مروہاں بھی حالات سازگار نہیں ہے۔ ہر طرف سے خالفتوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ مجبورا آپ شہاب الدین غوری کے یاس پہنیج جس نے آپ کے صل و کمال کو دیکھ کر انعام و اکرام اعزازات اور دولت کی بارش كردى-1148 من جب حضرت امام رازى رحمته الله عليه بخارا كے ارادے سے ماور النمر جاتے ہوئے كچے عرصے کے لئے سرخس میں تھبرے تو وہاں کے ایک طبیب نے آپ کے شایان شان استقبال کیا۔ اظہار تشکر کے طور پر حضرت امام رازی رحمته الله علیه نے محکیم بوعلی سیناکی ایک کتاب کی شرح لکمی۔ جب بخارا میں حسب توقیق آپ کو سريرى نال كى تو برات تشريف كے كئے۔ يهال سلطان غياث الدين غورى نے حضرت امام رازى رحمته الله عليه كو شائی علی میں عوام کے لئے ایک مدرسہ کھولنے کی اجازت دے دی۔ سمر قند مندوستان اور دیگر مقامات کی سیاحت کے بعد آب ہرات میں اقامت کزیں ہو مے اور اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ یہیں گزارا۔ ہرات بی میں حضرت امام رازی رحمته الله عليه كود مخيخ الاسلام، كا خطاب ديا حميا۔ يمي وه زمانه ہے جب امام رازي رحمته الله عليه كي ظاہري شان و شوکت این عروج بر محی ۔ اس وقت تین سو سے زیادہ شاکرد آب کے ہمراہ رہتے تھے۔حضرت امام رازی رحمتہ اللہ علیہ کی زندگی کا آغاز تھے وا اور آخری عمر میں آپ کو بہت زیادہ خوش حالی میسر تھی۔ بے پناہ ذہانت زبردست توت حافظه اور فكركى رسائى نے أبيس ايك ايساعالم بنا ديا تھا جے وسط ايشيا ميں غيرمعمولى شهرت حاصل تھى۔ حعرت امام رازی رحمته الله علیه بهترین قلفی اور خطیب مونے کے ساتھ نہایت متقی اور بربیز گار انسان سے۔ امام رازی رحمتہ اللہ علیہ نے الل سنت کے مسلک کا دفاع کرتے ہوئے سخت مصائب برداشت کئے اور تک تظراو کول نے جہل کی بنیاد برامام رحمته الله علیه کو بہت آزار پہنچائے۔

قلب حاصل تھی اور اس سکون کی بنیا واس بات پڑتھی کہ اب تک کونے کے دیگر علاء اسے عقلی طور پر عاجز نہیں کر سکے تھے۔'' پھر ایک نوجوان اس کے مشکل ترین سوال کا جواب کس طرح دے گا؟'' بہت دیر تک وہ مشکر خدا اپنے خیالات میں الجمعار ہااور اس کی ممراہ عقل اسے نئے نئے انداز سے فریب دیتی رہی۔

وقت آہتہ آہتہ گزرتا رہا۔ مقررہ ساعت میں ابھی کھے لمحات باتی تھے۔ اس لئے ہجوم کی نگاہیں میدان کے اس دروازے پرجی ہوئی تھیں جہاں سے گزر کر حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کواس مند تک پہنچنا تھا جوعلائے کوفہ اور منکر خدا کے لئے آراستہ کی گئی تھی۔ بالآخر وہ مقررہ ساعت بھی گزرگئی۔ حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ابھی تک میدان میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ اہل کوفہ کا اضطراب کھے اور بڑھ گیا۔ دہرئے کے چہرے پراچا تک ایسا رنگ ابھرآیا تھا جس سے اطمینان قلب کا اظہار ہوتا تھا۔

وقت کی گردش مزید تیز ہوگی اور اہل شہر کی بے چینی اپنے عروج کو پہنچ گئی۔ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی دیگر مفات میں پابندی وقت بھی ایک نمایاں خوبی تھی۔ اب تک جن لوگوں کو آپ سے واسطہ پڑچکا تھا وہ بخوبی جانتے تھے کہ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے ہاں وقت کی کیا اہمیت ہے۔ پھر یہ غیر معمولی تاخیر کیوں؟ اہل کوفہ کے چہروں پر پھیلا ہوا اضطراب پہلی نظر میں دیکھا جا سکتا تھا۔ ہر فض اپنی جگہ بے قرارتھا اور ذہن میں ایک بی سوال ابحررہا تھا کہ ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اب تک کیوں نہیں آئے؟

'' وہ تمہارا نوجوان عالم کہاں ہے جو مجھے بحرے مجمع میں فکست دینا چاہتا ہے؟'' انجام کار دہریہ بول پڑا۔اس کالہجہاستہزائیہ تھااور ایک ایک حرف سے ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے لئے تحقیر کا اظہار ہور ہاتھا۔ در نہدے کی جب میں مجمع سے میں میں میں جب کو ہیں دیں ہے یہ

" انہیں کوئی ضروری کام بھی ہوسکتا ہے۔" بجوم سے بیک وقت کی آوازیں امجریں۔

"ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو اچا تک کوئی حادثہ بھی چین آسکتا ہے اور وہ کی بیاری میں بھی جتلا ہو سکتے ہیں۔" آپ کے عقیدت مندوں نے بہ آواز بلند کہا۔" وہ ایفائے عہد بھی کرنے والے ہیں اور وفت کے پابند بھی۔"

"اییا ہرگزنیں ہے۔" منکر خدا کے نزدیک حضرت ابوطنیفہ رحمتہ الله علیہ کی عدم موجودگی کی کوئی تاویل قابل تعلیہ کی عدم موجودگی کی کوئی تاویل قابل تعلیہ کی عدم موجودگی کی کوئی تاویل قابل بھی ۔" وولوجوان بھی سے مناظرہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس لئے اسنے بڑے بجمع کے سامنے آنے سے گریزاں ہے۔"

حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے عقیدت مند وہرئے کی اس لاف زنی کا جواب دینا چاہتے تھے مگر ان کی زبانوں پرمہرسکوت لگ مئی مند ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا دعدے کے مطابق وقت پرنہ پہنچنا ہراس فض کے لئے باعث جرت تھا جس نے علمی زندگی میں آپ کے طرزعمل کو قریب سے دیکھا تھا۔

ای کھکش میں پچھاور وقت گزر گیا۔ منکر خدا کو یقین ہو چلا تھا کہ وہ کوئی نو جوان اب مناظرے کے لئے سر میدان نیس آئے گا۔ اس لئے اس کے چہرے پر فاتخانہ سکون کی علامات روش ہوگئ تھیں کیکن دوسرے لوگ شدید کرب میں جتال سے۔ انہیں حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی صحت و عافیت کی طرف ہے بھی فکر لاحق تھی اور د ہرئے کی موجود کی کے سبب احساس عدامت بھی تھا۔ بالآخر جب لوگوں کا اضطراب اپنی انہا کو بینے کی اور وہ مشر ضدا جج و تاب اللہ علیہ میدان کے ایک کوشے میں نمودار ہوئے۔ اہل ایمان کے ڈو ہے ہوئے دل تھہر کئے اور وہ مشر ضدا جج و تاب کھانے لگا۔

جب حفرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ قریب پنچ تو دہر کے نے انہائی ناخوشکوار کہے میں کہا۔" یہ کی عالم کی شان نہیں کہ وہ خود ہی ایک وقت مقرر کرے اور خود ہی اپنے الفاظ کا پاس نہ کرے۔ میرے ساتھ یہ سیکڑول انسان بھی بہت دیر سے زحمتِ انظار برداشت کر رہے ہیں۔ کیا یہ غیرا خلاقی حرکت نہیں؟" دہر کے کے لیجے کی تندی برطتی جا رہی تھی۔" کیا خدا کے ماننے والے اس قدر غیر ذھے دار اور بے پروا ہوتے ہیں کہ انہیں کی دوسرے کی تکلیف کا احساس بھی نہیں رہتا۔"

حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کچھ دیر تک خاموش کھڑے رہے۔ ہجوم کی بے چین نگا ہیں آپ کے چہرے پر مرکوز تعمیں ۔ لوگوں کا خیال تھا کہ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ تاخیر سے پہنچنے کا کوئی معقول عذر پیش کریں مے مگر آپ کے ہونٹوں کوجنبش ہوئی تو انسانی مجمع کے ساتھ وہ دہر رہ بھی جیران رہ گیا۔

"اكريس اس تاخير كے سلسلے ميں مجھ كہوں تو كياتم ميرى بات پريفين كرلو مے؟"

حعرت ابوصنيفه رحمته الله عليه منكر خداست مخاطب تنص

'' بیمذر کی نوعیت پر منحصر ہے کہ وہ قابل قبول ہے یانہیں؟'' دہریئے کا انداز گفتگو ناپسندیدہ تھا۔

حفرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے جوابا فرمایا۔" اگر میں اپنی تاخیر کا بیسب بیان کروں کہ یہاں آنے سے پہلے میں ایک جنگل کی طرف لکل کیا تھا، تو کیاتم اس پریفین کرلو مے؟" اتنا کہہ کر حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ خاموش ہو مے۔ آپ کے بیال کے بیرے پرشدید جیرت کے آثار نمایاں ہونے گئے۔ آپ کے بیرا نفاظ سنتے ہی انسانی ہجوم ساکت ہو گیا تھا اور منکر خدا کے چیرے پرشدید جیرت کے آثار نمایاں ہونے گئے تھے۔

" پورا واقعہ بیان کرو۔ اس کے بعد تہارے پیش کردہ عذر کے متعلق سوچوں گا۔" دہر یے کا لہجہ بدستور تلخ تھا۔
" جب میں اس جنگل میں پہنچا تو میرے ساتھ ایک عجیب وغریب واقعہ پیش آیا۔" حضرت ابوصنیفہ رحمتہ الله علیہ نے اپنا سلسلۂ کلام جاری رکھا۔" میں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک سرسبز وشا واب اور تناور درخت کھڑا تھا۔ اچا تک اس درخت میں ایک لرزش ی پیدا ہوئی اوروہ خود بخو دکٹ کرزمین پرگر گیا۔"

"و حمی انسانی ہاتھ کی مدد کے بغیر۔ " دہریہ یکا یک درمیان میں بول پڑا۔

" به بات آداب منتکو کے خلاف ہے۔ " حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا۔ " جب تک کہ ایک انسان اپی بات کمل نہ کر لے اس وقت تک دوسر مے خص کو اخلاقی طور پر مداخلت کرنے کا حن نہیں پہنچتا۔ "

وہریئے کے چہرے برتدامت کے آثار انجرے اور وہ خاموش ہو گیا۔

اتنا كمدكر حعزت ابوصنيفه رحمته الله عليه ايك بار يقر خاموش مو مئے۔ تمام چروں پر شديد جرت كے آثار نمايال

## (فقيه اعظم (166)

تفےلوگ آپس میں سرکوشیال کرنے لگے۔ انہیں حضرت ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے اس مشاہدے پریفین نہیں آرہا تھا۔ پورے میدان کی فضاؤل پر ایک عجیب ساسناٹا طاری تھا۔ خود وہ دہریہ بھی کچھ دیرغرق جیرت رہا اور پھر قبقہہ زنی کرنے لگا۔

" تمہاری بیخندہ زنی مجلس علم کی سنجیدگی کے خلاف ہے۔" حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے دہریئے کی ہنی پر: اعتراض کرتے ہوئے کھا۔

رک می میر از میراند این است این میر اعتراض ہے مگرخود اپنی کسی حرکت پر شرمندگی کا احساس نہیں۔ 'اب منکر خدا کی ہنی رک می می مگر لہجہ تلخ ہو کمیا تھا۔

" حاضرین کواہ بیں کہ مجھے سے کوئی نازیباحرکت سرزدہیں ہوئی۔" حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے نہایت خل سے فرمایا۔

" پہلے تو تم نے میرے علاوہ بے شارلوگوں کا قیمتی وقت برباد کیا۔" دہریہ صنرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ پر طعنہ زنی کررہا تعلہ" پھر تاخیر سے آنے پر ندامت کا اظہار کرنے کے بجائے ایک بے سروپا قصہ سنانا شروع کر دیا جس کا حقیقت سے برائے نام بھی تعلق نہیں۔"

''میں تو اپنامشاہرہ بیان کررہا ہوں۔''حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے نہایت تخل سے جواب دیا۔ '' بیمشاہرہ نہیں' بینائی کاضعف ہے' خلل دماغ ہے۔'' دہرئے کے لیجے کی تخی اب غصے میں تہدیل ہوگئ تھی۔ '' بیمض ایک جموٹ ہے۔اول وآخر جموٹ۔''

" تم اپنے آپ کو نقیہ کہتے ہو۔" دہریے کی آواز غصے کے سبب معمول سے زیادہ بلند ہوگئ تھی۔" حمہیں مسلمانوں کی امامت کا بھی دعویٰ ہے مگر ایک طرف تم وقت کی پابندی کے قائل نہیں اور دوسری طرف مریحاً جموٹ بول ارے ہو۔"

'' میں اب تک نبیں سمحہ سکا کہ میرے مشاہرے پر جموٹ کا الزام کیوں عائد کیا جا رہا ہے؟'' منکر خدا کی ناشائنگی کے باوجود حصرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی شیریں کلامی برقرار تھی۔

" بیک طرح ممکن ہے کہ ایک در فت خود بخود کو دکٹ کر زمین پر گر گیا۔ پھر ایک ترتیب کے ساتھ کشی تیار ہوگئ اور آخر میں اس نے مسافروں کو دریا عبور کرانے کے بعد ان سے کرایہ بھی وصول کرنا شروع کر دیا۔ اگر یہ بدترین مجموث نیس تو کیا ہے۔ دنیا کا کوئی فاتر العقل انسان ہی تہمارے بیان کردہ واقعے پر یعین کرسکتا ہے۔ درنہ بچ تو یہ ہے کہ ایک سی الد ماغ نیچے کو بھی اس پر اعتبار نیس آ سکتا۔ " حضرت ابو صنیفہ رحتہ اللہ علیہ کو جمونا قابت کرنے کے لئے دہریہ شدت گفتار سے کام لے رہا تھا۔ '' ایک درخت کا کمی کتی میں خود بخو د تبدیل ہوجاتا بہت معمولی بات ہے۔' معنرت ابوعنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا۔'' تمہارے دماغ میں تو اس سے کہیں زیادہ بزے کام خود بخو دانجام پاتے رہے ہیں' زمین خود بخو د وجود میں آگئی ہے۔ آسان خود بخو د تفکیل ہا گیا بقس وقمر اور دیگر ستارے خود بخو د ایک مقررہ رفتار کے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ دکھی ہاغات ' ہزاروں اقسام کے دنگین پھول' بے ثار پرندے اور لا تعداد چو پائے (جو آپس میں ایک دوسرے سے کو کی تفکیلی نسبت نہیں رکھتے) یہ چنلف رنگ وعادات کے انسان اور کا نتات کا بدلا تمتائی نظام خود بخود بخود تحیل پاگیا ہے۔ اگر تفکیلی نسبت نہیں رکھتے) یہ چندرایک معمولی کشتی کا تیار ہو جانا جموث ہے۔' معزت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے منکر خدا تعاون کے بغیر اتنی بڑی و دیور میں آ جانا اس ہے بھی بڑا جموث ہے۔' معزت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے منکر خدا کے گردا ہے منظم و استدلال کا حصار اس قدر تک کر دیا تھا کہ فرار تو کجا وہ اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حاصرین نے دیکھا کہ کل تک جوخص حرف انکار کو ثابت کرنے کے لئے شعلہ بیانی سے کام لے رہا تھا۔ آئ حصارت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے دوبرواس کے ہونے جل گئے تھے اور زبان مفلوج ہوکر رہ گئی تھی۔

پھردیکھنے والوں نے دیکھا کہ منکر خدا کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا۔ اپنے جس عقیدے پر وہ تمام عمر نازاں رہا آج ای عقیدے نے سیکڑوں انسانوں کے ہجوم میں اسے بے یارو مددگار چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنے جس تصور کومتاع حیات سمجمتا تھا، آج وہی دولت ایک نوجوان فقیہ کے سامنے پھروں کا ایک ڈ میرتھی۔

پھر سننے والوں نے سا۔ دہر میہ بہ آواز بلند کہہ رہا تھا۔'' نوجوان! خدا تیری عمر دراز کرے کہ تو نے مجھ جیے گمراہ کونشان منزل کا پتا دیا۔ میرے ذہن کی بحی دور کی اور مجھے وہ نکتہ سمجھایا جس کی تشریح سے بڑے بڑے علاء عاجز ہتے۔''

حضرت امام فخر الدین رازی رحمته الله علیه کے بقول اس دہرئے نے مناظرے میں حضرت ابوصنیفہ رحمتہ الله علیہ سے فکست کھائی اور پھرا سے عقیدے سے تائب ہوکرمسلمان ہو کیا۔

ای واقعے کو پروفیسر ابوز ہرہ معری نے دوسرے انداز میں تحریر کیا ہے۔ پردفیسر موصوف کے الفاظ میں حضرت ابوصنیغہ رحمتہ اللہ علیہ مناظرے کے فن میں بکتائے روزگار تھے۔ آغاز طلب علم بی ہے آپ بحث و مباحثہ کے دلدادہ تھے۔ اس وقت اسلامی فرقوں کا مرکز بھرہ تھا۔ حضرت ابوصنیغہ رحمتہ اللہ علیہ اکثر بھرہ تشریف لے جاتے اور تمام فرقوں کے اکابر سے تبادلہ خیال کرتے۔ روایت ہے کہ اس نوعمری کے باوجود آپ بائیس فرقوں کے نامور علاء سے مناظرہ کر بچے تھے۔ اس طرح ایک بارآپ نے دہر یوں کی ایک جماعت سے مناظرہ کیا تھا۔ جب منکرین خدا اپنے دائل چی کر وہ کو خاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ اپنے دلائل چی کر وہ کو خاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ اس میں میں سے سامن کی سے دہر یوں کے گروہ کو خاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ دور سے دور سے

"ال مخص کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے جو یہ کیے کہ اس نے مال و متاع سے لبریز ایک کشی دیمی ہے۔ سمندروں کی لبریں اس کشی سے کر اتی ہیں اور تندو تیز ہوائیں اسے مضطرب رکمتی ہیں۔ مر پھر بھی وہ کسی ملاح اور محافظ کے بغیر سمندر کو چیرتی چلی جاری ہے۔ کیا انسانی عشل کے نزدیک یہ بات ممکن ہے؟"

جواب میں منکرین خدا کی وہ جماعت بے ساختہ پکاراٹھی۔'' یہ واقعہ بی عقل وقہم کے خلاف ہے۔کوئی بھی ڈی ہوٹی انسان ان بے سرویا ہاتوں کوشلیم نہیں کرسکتا۔''

"اس طرح تو آب نے خدا کے وجود کوتنگیم کرلیا اور اپنے تمام نظریات کی تردید کردی۔" حضرت ابو صنیفدر حمت

التدعليه نے فرمايا۔

دہریوں کی جماعت فوری طور پر حضرت الوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی دلیل کی مجرائی کو نہ سجھ کی اور اس سرکشی کے انداز میں کہنے گئی۔'' ایک مفروضہ کشتی کے واقعے سے ہمارے نظریات کس طرح باطل قرار پاتے ہیں۔''
د'' جب آپ لوگ کشتی کے محفوظ سفر کو کسی ملاح کے بغیر ممکن نہیں سجھتے تو پھر اس قدر وسیع وعریض کا کتات کسی

خالق کے بغیر کس طرح تخلیق پاگی اور اتنا و بچیدہ نظام کی مدیر کے بغیر ایک خاص ترتیب کے ساتھ کیے چل رہاہے؟" حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے دلائل کی وضاحت کی۔

اور دہریوں کے تمام فلنے کی دھجیاں بھو گئیں۔اہل کوفہ نے دیکھا کہ وہ منکرین خدانہ مرف خالق کا نئات کے وجود کو تسلیم کررہے تنے بلکہ اس کی وحدانیت اور پھررسالت بربھی ایمان لے آئے تنے۔

اس سلسلے میں سیحقیقی وضاحت ضروری ہے کہ بیشتر کتابوں میں حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اور دہر یوں کے درمیان مناظرے کا ذکر ملتا ہے کیکن میر پتانہیں چلتا کہ اس مناظرے کا مرکز بھرہ تھایا کوفہ؟ اگر ہم اس حقیقت کوتسلیم كركيل كه بعره ال قتم كے مناظروں اور مباحث كا كڑھ تھا تو پھر دہر يوں كى جماعت بھى بعرے بى بيس مقيم تمي ۔ اس طرح واقعے کی صورت کری کچھ یوں ہوگی کہ منکرین خدا کی نعرہ زنی کا شور بلند ہوتے ہوتے کوفے تک بھی اس کی تیزلبریں پیٹی ہوں کی اور پھراس فتنے کو دبانے کے لئے حصرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ خود بھرہ تشریف لے مجے ہوں کے اور اگر صورت حال اس کے برعس ہوگی تو پھر بیر مناظرہ کونے کے کسی میدان میں منعقد ہوا ہوگا۔ مقام کے علاوہ میرے زیر مطالعہ کسی کتاب میں مناظرے کی تاریخ اور س بھی درج نہیں۔ بجزاس کے کہ مناظرے کے وقت حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ آزادانہ طور پر مند درس پر جلوہ افروز نہیں ہوئے تھے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اس وقت آپ کے استاد کرامی حضرت امام حماد بن الی سلیمان رحمته الله علیه زنده متے۔ ای بات کو پیش نظر رکھ کر 120 ھے بہلے اس مناظرے کی تاریخ کالعین کیا ممیا ہے۔لیکن اس تشریح کا بیمقمد ہر گزنہیں ہے کہ حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے مانے والوں نے جوش عقیدت میں ایک فرضی مناظرے کا ذکر کر دیا ہے تا کہ اہل دنیا پر آپ کی بے پناہ ذ ہانت کا تاثر قائم ہوجائے۔ خالفین اکثر یکی کہتے رہتے ہیں کہ حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے ویرو کار آپ کے نام کے ساتھ کھے ایسے واقعات بھی منسوب کر دیتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہمارے نزدیک زیرنظر واقعہ حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی بے مثال ذہانت کے تناظر میں اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے کہ مخالفین اس کی صحت سے انكاركردي -حضرت ابوصنيفه رحمته الله عليه تووه ذكى ونبيم انسان تنے كه اكر ايك بى نشست ميں تمام نابغهُ روز كارجم مو جاتے تب بھی ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ہی اس محفل میں سر بلند نظر آتے۔ دہریوں کی جماعت کی محکست اور پھران تمام افراد کا ایمان لانا ایک تاریخی حقیقت ہے۔ بیمناظرہ کونے میں ہوا تھایا بھرے میں وہریوں کے مخاطب حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ہی تھے۔ وہ مم کردہ راہ لوگ خدا کے انکار میں جس قدر دلائل رکھتے تھے، سب کے سب پوری توانائی کے ساتھ پیش کئے جاتے رہے۔ مرجب معزت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی آواز بلند ہوئی تو پھروہ فریب خوردہ محروه آپ کی ایک دلیل کا بھی متحمل نیس موسکا۔

منفرین فداکی محکست کے بعد حفرت ابوصنیغہ رحمتہ اللہ علیہ کی شہرت میں مزید اضافہ ہو کیا تھا۔ کہنے والے کہہ رہے تھے کہ خدانے اس کوفی لوجوان کے ذریعے عقائد کومنطق کی زبان بخش ہے۔ جن کے دلوں میں میڑھ نہیں تھی،

وہ اپنی عمل کو استعمال کئے بغیر ضدائے واحد کی خلاقی اور رسالت کی حقانیت پر ایمان لے آئے ہے ۔۔۔۔۔ مگر جو ہوش و غرو کے سیلاب میں بہد مجئے تنے اور فلفہ ومنطق کا سہارا لے کرمسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا کر رہے ہے ان اسے لئے حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سامان موت کی حیثیت رکھتے تنے۔

فراد کے بہانے تراشنے والوں نے قہم وادراک کی پناہ ڈھونڈی تنی اوراپنے انکارکوروش خیالی کے پردول میں المیٹ فراد کے بہانے کہ ان کے دماغ مسلمانوں کے معبد میں نئے سنم آراستہ کریں گے اور پھر ممراہی کا ایک طویل دورشروع ہوجائے گا۔۔۔۔لیکن جب آنے والڈ آیا تو اس نے مغیدین کے بتان خیائی کوریزہ ریزہ کر دیا۔

کینے والے کہتے تنے کہ جمارے ذہن کشادہ ہیں اور ہم آگی کا گرانبار ذخیرہ رکھتے ہیں .....حضرت ابوطنیفہ وحمتہ اللہ علیہ نے جوابا فرمایا۔" تمہارے د ماغول میں بہنے والے فکر کے سرچشے خشک ہو گئے ہیں اور تمہاری دولت محض چہل و بے خبری کی میراث ہے۔"

کہنے والے کہتے تھے کہ جماری روٹن آنکھیں افق کے پار دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں مگر جمیں خدا نظر نہیں آتا۔ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے ثابت کیا کہتم بینائی سے محروم ہواور اتنی بصارت بمی نہیں رکھتے کہ اپنے سامنے ک چیزوں کو بی دیکھ سکو۔

کہنے والے کہتے تھے کہ روایت کے خلاف جنبش کرنا حرام ہے .....گر ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے یہ کہہ کر اس الموسی کے جہاں جہاں خدا اور رسول علیہ کے احکامات واضح ہیں وہاں خاموشی ہے اپنی پیشانیوں کو جھکا دو ..... اور جب جہیں قرآن وحدیث ہے کوئی مثال نہ طے تو نئی راہیں الماش کرو۔ یہ سرکشی نہیں عین اطاعت ہے۔ یہ بدعت اور جب میں عبارت ہے۔ خدا اپنی نشانیاں دکھانے کہیں خوروفکر کا تھم دیتا ہے اور رسالت مآب علیہ تہمیں بشارت اللہ تا تھا تھے ہیں بشارت کی میراث ہے۔

حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اجتہاد کے اس راستے پر گامزن تھے۔ آپ کے یہاں کہوارے سے قبر تک علم المامل کرنے کی تڑپ تھی .....اور یہی تڑپ نعمان بن ثابت رحمتہ اللہ علیہ کو در در لئے پھرتی تھی۔

مسیح ذمانے اور تاریخ کا تو بہا نہیں چاتا گر یہ امر طے شدہ ہے کہ حضرت ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ مشہور تابی حضرت نافع رحمتہ اللہ علیہ بن کاؤس کی خدمت عالیہ بیں بھی حاضر ہوئے سے بعض حضرات کے نزدیک مسترت ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ بن کاؤس سے طاقا تیں ایک عارضی حیثیت رکھی تھیں۔ اس المحرت ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ بن کاؤس سے المان حدیث وفقہ حضرت نافع رحمتہ اللہ علیہ بن کاؤس کی افروہ کے لوگ کہنا جا جے ہیں کہ جس طرح دیگر پینکٹروں طالبان حدیث وفقہ حضرت نافع رحمتہ اللہ علیہ بن کاؤس کی ایس کا مسلمل حاضری دیتے تھے اور آئیس حضرت نافع رحمتہ اللہ علیہ کی شاگردی کا شرف حاصل تھا، اس کے ایس ایس مسلمل حاضری دیتے تھے اور آئیس حضرت نافع رحمتہ اللہ علیہ بن کہنا ہے کہ حضرت نافع رحمتہ اللہ علیہ ابن کے حضرت نافع رحمتہ اللہ علیہ بن کوئی حیثیت جیس تھی اور اگر کوئی حقیقت تھی تو بس اتن کہ حضرت ابو اللہ علیہ کی کوئی حیثیت جیس تھی اور اگر کوئی حقیقت تھی تو بس اتن کہ حضرت ابو اللہ علیہ کوئی حیثیت جیس تھی۔ جہاں تک رشتہ خاص کا تحلق ہے تو بارگاہ المنی حصرت اللہ علیہ می حضرت اللہ علیہ کوئی قربت حاصل جیس تھی۔

معترضین کی اس بات کوکس حد تک منتهم کیا جاسکتا ہے کہ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ عضرت نافع رحمتہ اللہ علیہ کاؤس کے ان شاگر دوں کی فہرست میں شامل نہیں تنے جو ایک طویل مدت استاد کی خدمت میں گزارتے ہیں۔ہم نے اس کی بنیادی وجہ بھی بیان کی تھی کہ حضرت الوصنیفہ رحمت اللہ علیہ تاریخ آ دم کے ان چند ذکی وفہیم انسانوں میں

سے تھے جن پر خود ذہانت بھی ناز کرتی ہے اور جب بیاوگ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو حرف آخر کہلاتے ہیں۔
ایسے تابغہ روزگا وضی کو ایک ظاہری رسم کی تعیل کی ضرورت محسوں نہیں ہوتی۔ اگر وہ چند لمحوں کے لئے بھی شریک درس ہوتا ہے تو پھر بھی لمحے صدیوں پر محیط ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ بے شار محد ثین عظام اور فقیمان کرام کی خدمت میں اس لئے حاضر ہوتے تھے کہ ان بزرگوں کا عمل دیکھیں طرز گفتار کا مشاہدہ کریں اور جائزہ لیس کہ ان کی ان گاہ بلند انسانی زندگی کے مسائل کی گرہ کشائی کس طرح ہوتی ہے؟ حضرت ابوجنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ہے لئے لیس کہ ان کی نام بہت آ سان تھا کہ وہ کی فقیم یا مدرش کی درس گاہ ہے دروازے پر دستک دیں 'نے استاد کے حضور شرف باریا بی حاصل کریں اور دل و دماغ کو نئے زاویے سے دوش کر کے کی تغیری بارگاہ علم کی جانب دیکھنے گئیں۔ اگر حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ایسانہ کرتے تو پھر یہ کس طرح ممکن تھا کہ مختفری زندگی میں چار ہزار استادان گرامی کے سامنے سر حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ایسانہ کرتے تو پھر یہ کس طرح ممکن تھا کہ مختفری زندگی میں چار ہزار استادان گرامی کے سامنے سر عند درجمتہ اللہ علیہ ایسانہ کرتے تو پھر یہ کس طرح ممکن تھا کہ مختفری زندگی میں چار ہزار استادان گرامی کے سامنے سر خنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ایسانہ کرتے تو پھر یہ کس طرح ممکن تھا کہ مختفری زندگی میں چار ہزار استادان گرامی کے سامنے سر خنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ایسانہ کرتے تو پھر یہ کس طرح ممکن تھا کہ مختفری زندگی میں چار ہزار استادان گرامی کے سامنے سر خانوں کہ کہ کار ہے۔

اپے ای جذبہ کم سے بے قرار ہو کر حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ' حضرت نافع رحمتہ اللہ علیہ بن کاؤس کے آستانے تک بہنچے تنے۔

سیحی تاریخ کا تعین تو نہیں کیا جاسک کر ایک اندازہ ہے کہ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ 115 ہداور 117 ہے درمیان حضرت نافع رحمتہ اللہ علیہ بن کاؤس کی مجلس درس میں حاضر ہوئے تھے۔ عام طور پر بیدوہ زمانہ ہوتا تھا کہ جب حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سعادت جج سے شرف یاب ہو کر مدینہ منورہ تشریف لے جاتے تھے۔ آپ کا دور شاگردی کتنا طویل ہے اس کی تفصیل بھی متند کتابوں میں محفوظ نہیں گر بیدامر طے شدہ ہے کہ حضرت نافع رحمتہ اللہ علیہ بن کاؤس بھی حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے استادان گرامی میں نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔

غالبًا بيه 116ه كا واقعه ہے۔ اس وقت حضرت الوصنيفه رحمته الله عليه ديار رسول تلك بي موجود تھے كه ايك عجيب وغريب مسئلے نے تمام الل مدينه كوجيران كر ديا تھا۔

ز ہانت کی ایک عجیب مثال

یہ بڑی جمران کن ہات ہے کہ اس زمانے کوگ اپنی عوروں کو جیب بجیب اعداز سے طلاق دیا کرتے تھے یا پھر طلاق دینے کے بہانے تراشتے تھے۔ اگر چہ رسالت آب ملک ہے واضح طور پر فرمایا تھا کہ طلال کا موں بھی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ تا پہندیدہ فعل طلاق ہے۔ پھر بھی پچھ لوگ طلاق کے سلط بیں بجیب وغریب طریقے افتیار کرتے تھے۔ مثال کے طور پر کوئی فنص اپنے ضرسے ذاتی طور پر تاراض ہے تو بیوی پریہ پابندی لگا دیتا کہ اگر وہ اس کی عدم موجودگی بیں اپنے ہاپ کے کمر گئی تو اس کو تین طلاقیں واقع ہو جا کیں گی۔ یا اگر اس نے کمر سے ہابرقدم اس کی عدم موجودگی بیں اپنے ہاپ کے کمر گئی تو اس کے علاوہ پچھ معنکہ خیز با تیں ایس بھی ہوتی تھیں کہ جن پر عمل بیرا ہونے کے بعد بیوی رشتہ زوجیت سے محروم ہو جاتی تھی۔ مختصریہ کہ تاریخ بیں بے شار ایسے واقعات محفوظ ہیں جنہیں ہونے کے بعد بیوی رشتہ زوجیت سے محروم ہو جاتی تھی۔ مختصریہ کہ تاریخ بیں بے شار ایسے واقعات محفوظ ہیں جنہیں ہونے کے بعد بیوی رشتہ زوجیت سے محروم ہو جاتی تھی۔ مختصریہ کہ تاریخ بیں بے شار ایسے واقعات محفوظ ہیں جنہیں ہونے کے بعد بیوی رشتہ زوجیت سے محروم ہو جاتی تھی۔ مختصریہ کہ تاریخ بیں بے شار ایسے واقعات محفوظ ہیں جنہیں ہونے کے بعد بیوی رشتہ زوجیت سے محروم ہو جاتی تھی۔ مختصریہ کہ تاریخ بیں بیات اس کے ماری ہونے کے بعد بیوی رشتہ زوجیت سے محروم ہو جاتی تھی۔ مختصریہ کہ تاریخ بیں بیار ایس کے واقعات محفوظ ہیں جنہیں ہونے کے بعد بیوی رشتہ زوجیت سے محروم ہو جاتی تاریخ بھی کہ تاریخ بیل ہونے تاریخ ہونے تاریخ ہونے تاریخ بیل ہونے تاریخ ہونے

برصغیر میں بھی طلاق کے بعض واقعات اپنی نوعیت کے اعتبار سے عجیب ہوتے ہیں گرقد نیم عربوں میں بیوی سے علیحدگی کے واقعات کچھ اس قدر تا قابل فہم ہیں کہ ان پر کسی واستان یا قصے کا گمان ہوتا ہے۔ زیر نظر واقعے کے بارے میں کچھ مؤرضین کا خیال ہے کہ اس کا تعلق مدینہ منورہ کے رہنے والے ایک فخص سے تھا اور پچھ مؤرضین اصرار کرتے ہیں کہ یہ واقعہ کونے میں بیش آیا تھا۔ بہر حال تاریخی حقیقت پچھ بھی ہواس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ واقعہ اس کے اعتبار سے بردا عجیب تھا۔

ال واقعے کی تغییلات کچھ اس طرح بیان کی جاتی ہیں کہ ایک مسلمان مرد اور عورت بظاہر خوشگوار از دوا جی زعرگی بسر کررہے تھے۔ ایک روزشوہر باہر سے آیا۔ سخت گری کے موسم میں اسے شدت سے پیاس محسوس ہورہی تھی۔ شوہر نے آتے ہی بیوی سے پائی طلب کیا۔ بیوی نے بیاس کی شدت کو دیکھ کر ایک بہت برے پیالے میں پائی لیا اور شوہر کی طرف برھنے گئی۔ اس دوران اچا تک شوہر کی ذہنی روبہک گئی۔ گزشتہ دنوں کی کوئی پوشیدہ بخی ابحر آئی یا پھر کسی معمولی بات پر بھڑک کرشوہر نے یائی چئے سے انکار کردیا۔

بوی نے قہایت خوانامدانہ کیج میں کہلہ" اگر جھ سے کوئی غلطی سرزد ہوگئ ہے تو میں آپ سے اس کی معافی طلب کروں گی مگراس وقت اتو یانی پی لیجئے کہ آپ شدت سے پیاس محسوس کررہے ہیں۔"

شوہرنے بیوی کی التربا کو قابل النفات نہ مجما۔ یہاں تک کہ اس کا غصہ اپنے عروج کو پہنچ میا اور وہ مزید تلخ کلامی براتر آیا۔

بیوی نے مصلحت وقت کو پیش نظرر کھتے ہوئے شوہر کو سمجھانے کی بہت کوشش کی' مگر وہ کسی طرح بھی پانی پینے پر آمادہ نہیں ہوا۔ مجبوراً بیوی پانی لے کرواپس جانے لگی تو شوہر نے انتہائی غضب ناک لیجے میں چیخ کر کہا۔ '' میں اپنی بیاس بجھانے کے لئے ہرگز اس پانی کا استعال نہیں کروں گا۔''

"اگرآپ کوخصوصاً اس پانی سے نفرت ہے یا جھے سے کوئی شکایت پیدا ہوگئ ہے تو میں دوسرے پیالے میں پانی لے آتی ہوں۔" شوہر کا قبر ناک روبید کی کر بیوی نے ایک بار پھرمزید عاجزی کا مظاہرہ کیا۔

"میں اس پانی کو ہرگزنہیں ہیں گا۔" شوہر کا غصہ پہلے سے زیادہ بھڑک کیا تھا۔" اگر میں اس پانی کا ایک قطرہ مجی اسپنے حلق سے بیچے اتار دوں اور بیچے تین طلاق۔"

اب بیری پرشوہر کے خوف ناک ارادے ظاہر ہو گئے تھے۔ وہ اس تباہ کار کمھے کوٹالنے کے لئے چپ چاپ والیں جانے گئی تو شوہر نے بکار کر کہا۔" اگر تو نے اس پانی کو پینے کی کوشش کی تو اس صورت میں بھی تھے پر تین طلاق۔" طلاق۔"

صورت حال مزیدخوفاک رکی افتیار کرمی تھی۔ بیوی تغیر کی اور رحم طلب نظروں سے شوہر کی طرف دیکھنے کی۔ '' آخر میں نے کیا تصور کیا ہے، کہ آپ اس جارحیت پر آبادہ نظر آرہے ہیں۔ نہ خود اس پانی کو استعال کرتے ہیں اور نہ جمعے پینے ویتے ہیں۔ خدا کے لئے میری حالت پر رحم کیجئے۔''

شوہر پر بیوی کے اس رفت آمیز کیجے کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوا۔" اگراتو کسی دوسر فے فض کویہ پانی پینے کے لئے دست بھی تھے پر تین طلاق۔" شو ہر بیوی کی نجات کے تمام راستے بند کرتا جارہا تھا۔
" نظام ہے۔" بیوی نے رو۔ تے ہوئے کہا۔" سراسر ناانعمانی ہے۔"

'' اگرتواس پانی کوز مین پر بہا دے تب بھی تھے پر تین طلاق۔ شوہرنے بیوی کے لئے بیآ خری راہ بھی مسدود کر دی تھی۔

" پر میں کیا کروں؟" بیوی نے گریہ وزاری کرتے ہوئے کہا۔" یہ کیی عجیب پابندیاں ہیں؟"
شوہر نے بیوی کی التجاوَل پر کوئی دھیاں نہیں اور پھرآ خری پابندی لگاتے ہوئے کہا۔" جب تک اس پانی کا
وجود باتی ہے، تھے سے میرا کوئی رشتہ نہیں۔ اگر تین دن تک یہ پانی اس طرح برقرار رہا تب بھی تھے طلاق واقع ہو
جائے گی۔ جا! اب میری نظروں سے دور ہو جا۔"

وفادار اور شوہر پرست بیوی خاموثی کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلی گئی اور پانی سے لبریز بیالے کو بڑی احتیاط کے ساتھ ایک کو بڑی احتیاط کے ساتھ ایک کو شوہر کی تعبیہ کے مطابق پانی کا آگر ایک قطرہ بھی چھلک کرز مین پر گر حمیا تو اسے طلاق واقع ہوجائے گی اور وہ کسی بھی حال میں شوہر کی جدائی برداشت کرنے کے لئے آ مادہ نہیں تھی۔

یوی کے جانے کے بعد شوہ اٹی جگہ ہے اٹھا اور اس نے اپنے ہاتھ سے خوب سیر ہوکر پانی پیا۔ ایک مرد کی پیاس تو بھی تھی مگر اس کے ذہن کی بھی نے ایک شریف انفس خاتون کو بجیب وغریب اذبت میں جٹلا کر دیا تھا۔
مثو ہرا پی بیوی کے گرد طلاق کا ایک ایسا جلال پھیلا کر مطمئن ہو گیا کہ جس کے پھندے کا ٹنا بظاہر ناممکن نظر آ
رہا تھا۔ بالفرض اگر اس کا مقصد طلاق دینا نہیں تھا تو پھر وہ اپنی شریک حیات کو انتہائی بے رحی کے انداز میں ذہنی تکلیف پہنچانا چاہتا تھا۔ بیوی پھے دیر تک اس پیچیدہ صورت حال سے نجات پانے کی تدبیر یں سوچتی رہی گرشو ہرکا
کی بیا ہوا دام خرد اتنا مضبوط تھا کہ اس سے باہر نگلنے کے لئے کم عشل عورت کے پاس کوئی جواز نہیں تھا۔ بالآ خر جب اس کے ذہن کی تھاوت قبی کا حال سنانے اس کے ذہن کی تھاوت قبی کا حال سنانے کی ۔ عورت کے ماں باپ اور دیگر رشتے وار بھی اس بجیب وغریب اذبت رسانی کا ماجراس کر کرب میں جٹلا ہو گئے گھرایک عزیز کے کہنے پرعورت کے باپ نے علاے وقت سے رجوع کیا۔

نقہ کے ماہرین نے اس صورت حال پر ہرزاوئے سے غور کیا، مگر جب کوئی حل نظر نہیں آیا تو علمائے وقت ان الفاظ میں معذرت کرنے گئے۔

"فدااس انسان کو ہدایت دے کہ اس نے اپنی بیوی کی نجات کے لئے کوئی راستہ باتی نہیں چھوڑا ہے۔ ہماری عقل عاجز ہے کہ ہم اس معصوم اور بے ممناہ عورت کو طلاق کے سفاک پنجے سے کسی طرح رہائی ولائیں؟"
ایک عالم نے اس الجھے ہوئے مسئلے کاحل پیش کرنے کی کوشش کی تھی مگر وہ بھی عورت کو طلاق سے بچانے کے لئے ٹاکافی تھا۔ اس ماہر نے کہا تھا کہ اگر پانی کو مکان کی حجیت پر ڈال دیا جائے تو زمین پر بہانے کی شرط ساقط ہو جائے گی اور اس طرح طلاق واقع نہ ہوگی۔

اس کے جواب میں ایک دوسرے عالم نے جیب کت پیدا کیا تھا۔اس عالم کے خیال میں مکان کی حجت بھی اس کے جواب میں مکان کی حجت بھی اس مٹی سے تھیر ہونگی تھی جس کا تعلق زمین سے تھا۔ بالغرض اگر زمین اور مکان کی حجت کو بے تعلق ثابت کر بھی دیا جائے تو پانی بہنے کی شرط برقر اررائی ہے۔ پیالے میں موجودہ پانی زمین پر بہے یا حجت پڑ شوہر کی قائم کردہ شرائط میں سے ایک شرط باتی رہے گی اور اس طرح طلاق واقع ہوجائے گی۔

بہر حال مسئلہ اپنی جگہ برقر ار رہا اور عورت کا باپ ناکام و نامراد واپس لوٹ کیا۔ عبالس فقہ میں بھی اس کی بٹی کے مسئلے کاحل موجود نہیں تھا اور فقہائے کرام بھی کیا کرتے؟ اس شاطر مرد نے جال ہی ایسی چلی تھی کہ بظاہر کی اہل دانش کے باس اس کا تو ژموجود نہیں تھا۔

کیا عمع کے نہیں ہیں ہوا خواہ الل برم ہو غم بی جائگداز تو غم خوار کیا کریں

عورت کا پورا گھر سوگوار تھا اور وقت تیزی ہے گزرتا جا رہاتھا۔ بالآ خرکی فض نے عورت کے مضطرب الحال باپ ہے کہا کہ وہ ابوضیفہ کون ہیں؟ ہتانے والے نے بتایا کہ وہ ایک نوجوان فقیہ ہیں مگر خدا نے انہیں ایسا ذہن رسا بخشا ہے کہ وہ ان مسائل کا بھی کوئی حل چین کر دیتے ہیں جو بظاہر انسانی عقل کی گرفت میں نہیں آتے۔ امید وہم کی حالت میں گرفآر وہ غمز وہ باپ انجام کا رحضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا اور اپنی بیٹی کا مسئلہ آپ سے سائل کی نوعیت پرغور فرماتے رہے اور پھر اس ول شکستہ انسان سے مخاطب ہوکر فرمانے گئے۔

"ا مے مخص! آزردہ نہ ہوکہ تیری بیٹی کو کم ہے کم اس مسئلے میں طلاق کی اذبت ناک صورتحال ہے دو چار ہونا نہیں پڑے گا۔انسان کی عقل عیار کوئی بھی بہانہ تراش لے گر جب خدا کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کے شرسے بچانا چاہتا ہے تو پھر بے شار تدبیریں پیدا کر دیتا ہے۔کون ہے اس کا نئات میں خدا ہے بہتر تدبیر کرنے والا؟ یقیناً کوئی بھی نہیں۔"

یہ کہ کر حضرت ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے اس مورت کے باپ سے فرمایا۔ '' گھر جاؤادر اس پیالے کے نیچے ایک موٹے کپڑے کی چادر بچھا دو اور پھر پانی کو استے بڑے کپڑے میں جذب کرلو کہ ایک قطرہ بھی باتی نہ رہے۔ جب وہ کپڑا پانی کی ایک ایک بوند اپنے اندر جذب کر لے تو اسے احتیاط کے ساتھ حجمت پر لے جا کرکی چیز کے سہارے دھوپ میں لٹکا دو۔ اگر پانی کے قطرے نہنے کا امکان ہوتو اس کے نیچے ایک اور چادر تان دو۔ اس کے بعد مجمی اگر اس بات کا احتال باتی رہے کہ پانی اس چادر میں جذب نہ ہو سکے گا اور کوئی نہ کوئی قطرہ زمین تک پہنے جائے گا تو پھر اس کے نیچے تیسری چاور لگا دو۔ اس طرح پانی کا کوئی قطرہ زمین تک نہیں پہنچ سکے گا۔ تیز ہوا اور سورت کی گری روثی تھی جوئے گیا۔ سے ہوا در میں خلک کر دے گی اور اس طرح ایک معصوم عورت کو اس برطینت مرد کے خون ناک اداوے سے نجات مل جائے گی جو اپنے نفس کی سرکھی کو آسودہ کرنے کے لئے بجیب بجیب بہانے ڈھونڈ رہا

، معنرت ابومنیغہ رحمتہ اللہ علیہ کی ہارگاہ علم سے اپنے مسئلے کاحل پاکر اس مخص کی آنکمیں افٹکوں سے لبریز ہو گئیں اور پھروہ مجلس ابومنیغہ رحمتہ اللہ علیہ سے اٹھا تو اس کی زبان پر بیدعا ئیے کلمات تھے۔

"امام! خدا آپ کا دامن حیات اپی نعمتوں ہے بھر دے کہ ہم جیسے پریشان حال لوگ تو آپ ہی کو دیکھ کر جیتے میں۔ ہمیں کیا انداز و ہوسکتا ہے کہ آپ علم کے کس درجے پر فائز ہیں گر پھر بھی اتنا احساس ضرور ہے کہ آپ نہ ہوتے تو میرے الل خانہ پر قیامت ٹوٹ پڑتی۔" ونت گزر کمیا مگر جب اس واقعے کی گونئی ہر طرف سنائی دینے لگی تو ایک دوسرے بزرگ فقیہ نے جذبہ عقیدت سے سرشار ہو کر کہا تھا۔" بے شک! روئے زمین پر حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے بڑھ کر کوئی دوسرا ذہین مخص موجود نہیں۔"

### **♦**-&◊\$-\$

حضرت نافع رحمتہ اللہ علیہ بن کاؤس کے علاوہ حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کا نام بھی حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے استادان گرامی میں شامل تھا۔

مؤرخ خطیب بغدادی کابیان ہے کہ ایک روز حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے شاگر درشید امام ابو بوسف رحمتہ اللہ علیہ عضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ مختلف فقہی مسائل پر گفتگو جاری تھی کہ اچا تک حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کو خاطب کرتے ہوئے فرمایا۔" تمہارے استاد ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے عمرت عبد اللہ کا یہ مسلک کیوں ترک کر دیا کہ بائدی پر آزاد ہونے سے طلاق واقع ہو جاتی سے کا،"

'' اس کا سبب بھی آپ بی کی بیان کردہ ایک روایت ہے۔'' حضرت امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ نے نہایت ادب واحترام کے ساتھ جواب دیا۔

'' میری بیان کردہ روایت؟'' امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کے جواب پر حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کوسخت تعجب تھا۔

" بی بان! آپ بی نے میرے استاد گرامی حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ اللہ علیہ سے ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ کی بیرروایت بیان کی ہے کہ جب بربروہ آزاد ہوئیں تو ان کی آزادی طلاق نہیں تھی گئی بلکہ ان کو بیا تقیار دیا گیا کہ اگر وہ چاہیں تو اسے فتم کرسکتی ہیں۔" امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے ممل کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔

حضرت امام اعمش رحمته الله عليه مجمد دير تك حضرت امام ابويوسف رحمته الله عليه كے چېرے كو بغور د يكھتے رہے۔ مجربے افتيار ہو كے فرمايا۔'' والله !ابوصنيفه بہت ذہين انسان ہيں۔''

عبيد الله بن عمر رحمته الله عليه كابيان ہے كه ايك بار ميں حضرت اعمش رحمته الله عليه كى مجلس ميں موجود تھا۔ ديكر

محدثین اور فقہا کے ساتھ حعزت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ بھی امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے با اوب بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک فخص دافل ہوا۔

" المام! مجمع ایک مسئلہ در پیش ہے۔ آپ تول رسول تھانے کی روشی میں اس کا کوئی حل بتا دیجئے۔ " آنے والا حضرت المام الممش رحمتہ اللہ علیہ سے مخاطب تھا۔

امام الممش رحمته الله عليه نے اس فض کومسئله بيان کرنے کی اجازت دے دی۔ جب وہ اپنی بات کمل کر چکا تو امام الممش رحمته الله عليه اس مسئلے کی نوعیت پرغور کرتے رہے۔ اہل مجلس خاموش سے اور دیوارودر پرسکوت طاری تھا۔ معزت امام الممش رحمته الله عليه کے چبرے سے اضطرابی کیفیت نمایاں تھی جس سے اس بات کا صاف اظہار ہوتا تھا کہ آپ ذہنی کھکش میں جتلا ہیں۔

پچے در بعد بیسکوت ختم ہو گیا اور حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ بہ آواز بلند فرما رہے ہتے۔" اے فخض! مجھے اعتراف ہے کہ میں تیرے مسئے کاحل پیش کرنے سے قاصر ہوں۔" بید کہہ کرآپ نے حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی طرف دیکھا۔" نعمان! اس مسئلے کے بارے میں تم بی پچھے بیان کرو۔ میرا ذہن تو الجھ کررہ گیا ہے۔" معزت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے ایک لیجے کی تاخیر کئے بغیر عرض کیا کہ اس کا جواب یہ ہے۔

حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے ایک کمی کی تاخیر کئے بغیر عرض کیا کہ اس کا جواب ہیہ۔ "" تمہارے پاس اس کی کوئی سند بھی ہے یا اپنے قیاس کی بنیاد پر سیہ بات کہہ رہے ہو؟" حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ نے دریافت کیا۔

'' بی ہاں! میں ای حدیث کی روشی میں بیطل پیش کر رہا ہوں جو آپ نے ہم سے بیان کی تھی۔'' بیہ کہہ کر حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے اس حدیث رسول عظیٰ کو دہرایا جے حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ بارہا بیان کر چکے عند

"فدایا" حضرت امام اعمش رحمته الله علیه کی زبان سے بے افقیار لکلا۔" نعمان! بیر حدیث تو بجھے اس وقت سے یاد ہے جب تم بنج سے محر میں آج تک اس کا بیم مغہوم نہیں سجھ سکا تھا۔" پھر اہل مجلس کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا۔" آج بیٹا است ہوا کہ ہم لوگ عطار ہیں اور ابوضیفہ طعبیب۔" حضرت امام اعمش رحمته الله علیه کے اس جملے کا واضح منہوم بیتھا کہ ہم لوگ صرف دادوں کے نام سے داقف ہیں مگر ابوضیفہ رحمته الله علیه ان کی تا فیمراور استعال کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔

حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے علم واسم کی پر امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کی محوابی ایک بڑی محوابی ہے۔ ایک نا قابل تنیخ دعویٰ ہے اور ایک ایسا حرف اعتبار ہے جسے کوئی بھی منصف مزاج جمٹلانہیں سکتا۔

جب بھی عرفان کی راہوں سے الل دل کے قافلے گزریں گے۔ انہیں حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کی بیہ پُرُجلال آواز سنائی دے گی کہ

" مم لوگ عطار ہیں اور ابوحنیفہ طبیب۔"

اگرچہ امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے استاد گرامی تنے لیکن ویکھنے والوں نے بار ہا ایسے مناظر دیکھے تنے جن میں امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تنے۔

"ابوطنیفہ بہت ذہین انسان ہیں۔ ہاری بی بیان کردہ روایات سے وہ مفہوم اخذ کر لیتے ہیں کہ بعض اوقات ہم

خود اس مغہوم سے بے خبر رہتے ہیں۔ ان کی نظر چند لمحات میں مسائل کی گہرائی تک اثر جاتی ہے اور وہ سائل کو اس طرح جواب دیتے ہیں کہ اس کے ذہن میں شکوک وشبہات کا عکس تک ختم ہوجاتا ہے۔'' حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی شان میں بیستائش کلمات من کر حضرت امام اعش رحمتہ اللہ علیہ کے پچھ شاگرہ شکانیا کما کرتے تھے۔

" وہ نوجوان فی الواقع اس عزت واحرّ ام کامستحق نہیں۔ یہ تو محض امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کی کرم نوازی ہے جس کے سبب نعمان بن ثابت الل علم کا مرکز نظر بن گیا ہے۔" اعتراض کرنے والوں کی بات کامنہوم یہ تھا کہ صرف اعمش رحمتہ اللہ علیہ کو مجالس علم میں درجہ اعتبار بخشا ہے ورنہ رہشی کپڑے کا اعمش رحمتہ اللہ علیہ کے اس مقام پر فائز نہیں جس کی طرف حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ نے یہ کہ کرنشاندہ کی کمتی۔ تاجم علم کے اس مقام پر فائز نہیں جس کی طرف حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ نے یہ کہ کرنشاندہ کی کمتی۔ " ہم لوگ تو صرف عطار ہیں اور ابو حذیفہ طبیب۔"

آئ ہم میں سے کوئی فخض بھی یہ کہنے کا حق نہیں رکھتا کہ اس دور کے علائے کرام حضرت ابو حذیفہ دھتہ اللہ علیہ سے حسد کرتے تھے مگر پھر بھی یہ حقیقت ہے کہ بعض محد ثین اور فقہانے اس سلطے میں احتیاط ہے کا منہیں لیا۔ حسد کا جومنہ ہوم آئ کے دور میں ران کے ہاں کا اطلاق تا بعین یا تھے تا بعین کے زمانے پر نہیں ہوتا چاہئے کو نکہ حسد تو ایک یہاری ہے جس کے جرائیم صرف و نیا پر سنوں میں پائے جاتے ہیں۔ ایک مفلس فخص ایک سرم ایہ دار ہے اس لئے حسد کرتا ہے کہ است پر حسد کرسکتا ہے کہ اس کے مقابل کے چہرے کے نقش و نگار زیادہ و کئشی اور جاذبیت رکھتے ہیں۔ اوب وشعر میں بات پر حسد کرسکتا ہے کہ انسان سے حسد کرسکتا ہے۔ سیاست و افقد اور کو کئشی میں اس مرض کا پایا جاتا ہے کہ جب ایک طالب علم غرب کی آگی انسان سے حسد کرسکتا ہے۔ سیاست و افقد اور کو کئش میں اس مرض کا پایا جاتا ہے کہ جب ایک طالب علم غرب کی آگی کا تعلق ہے تو اس حوالے سے حسد نہیں کیا جاسکتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ایک طالب علم غرب کی آگی طامل کر رہا ہے۔ اس طالب علم کو پہلے ہی دن واضح طور پر بتا دیا جاتا ہے کہ خوالہ کی نوشنودی کے لئے حاصل کر رہا ہے۔ اس طالب علم کو پہلے ہی دن واضح طور پر بتا دیا جاتا ہے کہ خوالہ کی نظر میں اس کی کوئی مثال نہیں کوئی حقیقت ہے اور خدا کی نظر میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ طالب علم پر یہ مشاف بھی کر دیا جاتا ہے کہ کشادگی تقلب کے بغیر کلام النی اور قول رسول بھنے کا عرفان حاصل نہیں ہو سکا۔ ہم مسلمانوں کے کئی میں کتب فکر کا جائزہ لیں 'ہمیں اسی کوئی مثال نہیں ملی کرسی استاد نے اپنے کی مثا کردو تصب اور مسلمانوں کے کئی میں مسلم کی کربیا جاتا ہے کہ کشادہ کی مثال نہیں میں کہ بی مسلم نور اس میں کہتی میں میں بھر کوئی مثال نہیں میں کہتی میں کہتی فرکھ کی مثال نہیں میں کر اس دور اس کی کئی مثال نہیں ہو سکا۔ ہم میں میں دور اس کی کئی مثال نہیں میں دور اس کی کئی استاد نے اپنے کی مثال کردو تصب اور اس میں کردیا جاتا ہے کہ کشادہ کی مثال نہیں کردیا ہوں کردیا جاتا ہے کہ کہتی فرکو کا جائی کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کی مثال نہیں کردیا ہوں کر

پیر بھی اگر تاریخ کے اوراق میں ایے واقعات محفوظ ہوں جن سے انسانی حدی عکای ہوتی ہوتو یہ بری عجیب بات ہے۔ حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ تمام عمر ای کرب سے دو چار رہے۔ آپ نے فہ بھی مسائل کو حل کرنے کے لئے روشن دلائل چیش کئے مگر لوگ بھی کہتے رہے کہ کونے کا تاج'' قیاس' سے کام لیتا ہے۔ آپ نے قرآن و صدیث کی راہ میں جبتی کرنے والوں کو نئے انداز سے فورو کھر کی دعوت دی لیکن اس کے جواب میں کہا ممیا کہ ریشی کپڑے کا مودا کر اپنی '' رائے'' کی طرف بلاتا ہے۔ آپ و صعت نظر کی بات کرتے تھے اور لوگ کہتے تھے کہ جمیں ہمارا صلقہ نگاہ کافی ہے۔ آ خر میں جب کوئی جواب نہیں بن بڑتا تھا تو لوگ قو می صبیت کا الزام عائد کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے کہ' جم عرب ہیں اور علم ہماری میراث ہے۔ وہ مجمی ہے' اے علم سے کیا نبست؟''

یمی وہ اذبیتی ہیں جن سے حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا سینہ فگار رہا۔ بیآ پ بی کا حوصلہ تھا کہ بھی کسی اہل علم سے بدکمانی نہیں کی اور کسی صاحب نظر کے لئے بھی کوئی حرف ناپندیدہ استعال نہیں کیا۔

علامہ موفق رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب'' مناقب'' میں ایک واقعہ بیان کیا ہے جس سے حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے اذبت وکرب کا انداز ہ ہوتا ہے۔

علامه موفق رحمته الله عليه كے بقول ایک دن حضرت ابو حنیفه رحمته الله علیه کی مجلس درس آ راسته تعی که کسی مخص نے به عجیب وغریب سوال کیا۔

" اہام رحمتہ اللہ علیہ آیہ بات مشہور ہے کہ دوسرے مکا تب فکر کے پھے لوگ آپ سے حسدر کھتے ہیں' آخراس بغض وعزاد کی کیا وجہ ہے ؟" اس فخص نے ایک بڑا نازک مسئلہ چھیڑ دیا تھا جولوگ حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے مزاج سے واقف تنے' انہیں بخو بی علم تھا کہ امام رحمتہ اللہ علیہ بھیشہ ایسے موضوعات سے گریز کرتے تنے اور کی حال میں اپنی ذات کو نمایاں کر نانہیں چاہتے تنے۔ اس موقع پہمی حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے گریز اختیار کرنا چاہا۔
" اگر وہ حسد کرتے ہیں تو آنہیں ان کے کاموں میں مشغول رہنے دو۔ میں اپنا کام کر رہا ہوں اور تمہیں میری اسمیحت کی ہے کہتم بھی اپنا کام جاری رکھو۔ اپنی ساعتوں کے درواز سے بند کر لوکہ ایسے کلمات سننے سے پچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اپنی آئکمیں بھی بندر کھو کہ ایسے مناظر دیکھنے سے بیمنائی میں خلل پڑتا ہے۔ جس نے بچھ سے حسد کیا' میں اس سے کھو آئیں کرتا۔ جس نے میر سے لئے اپنے سینے میں بنعف وعناد کی فصل ہوئی' جھے اس سے کوئی گائی تیں۔ خدا ہم اپنی ذات کے حصار سے لکل جائیں اور علم کو اس طرح حاصل کریں کے دنیاوی غرض کاشائیہ تک باتی نہ در ہے۔

حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے ہات کوختم کرنے کی کوشش کی تھی' مگر جب ذکر چھڑا تو آپ کے پچھ عزیز شاگر دہمی اس مخص کے ہم نوا ہو مگئے۔

" بیآپ کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ خالفین کی جانب انگل ہے بھی اشارہ نہیں کرتے حالانکہ ان لوگوں نے اپنی زبانوں کو آپ کی برائیوں کے لئے وقف کر دیا ہے۔ معاذ اللہ! ہم آپ ہے بیدورخواست نہیں کرتے کہ آپ بھی ان کے عیوب زور وشور سے بیان کریں۔ ہم تو بیر چاہجے ہیں کہ اس حسد کی بنیادی وجہ ظاہر ہو جائے۔ آئندہ کھی جانے والی تاریخ تو ان وشنام طرازیوں کو بھی رقم کرے گی جو آپ کے نام کے ساتھ منسوب کی گئی ہیں۔ مؤرخ اس بات کو فراموٹ نہیں کرسکا کہ گتاخی و بادبی کے گئے پھر آپ کی سرباندیوں کی طرف آئے ہیں۔ مؤرخ ان حقیر الفاظ کو بھی کاغذ پر نظل کرے گا جو ناحق آپ کی ذات کے ساتھ وابستہ کر دیئے گئے ہیں۔ اس صورت میں اختلافات کو بھی کاغذ پر نظل کرے گا جو ناحق آپ کی ذات کے ساتھ وابستہ کر دیئے گئے ہیں۔ اس صورت میں اختلافات کو بھی کاغذ پر نظل کرے گا جو ناحق آپ کی ذات کے ساتھ وابستہ کر دیئے گئے ہیں۔ اس صورت میں اختلافات کو بھی کاغذ پر نظل کرے طالب علم بڑی مابوی کا شکار ہو جا کیں گے۔ آئیں ہے مثال حوصلہ مندی کے سبب منبط خن سے کام لیا تو ان کے امام سے کول خفار ہے تھے اور اختلاف کا وہ کون سائیلوتھا جس نے بعض اہل علم کو کہاں تک مختمل کر لوگ ان کے امام سے کول خفار ہے تھے اور اختلاف کا وہ کون سائیلوتھا جس نے بعض اہل علم کو کہاں تک مختمل کر ویا تھا کہ ان کے امام سے کول خفار ہوگی تھیں اور وہ تقید کے آداب کو بھی بھر بھٹھے تھے؟"

حصرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ خاموشی سے شاگردوں کی مفتلو سنتے رہے۔ واقعتا بدایک خاص علمی مسئلہ تھا جو پھے لوگوں کی بے احتیاطی کے سبب ذاتیات کے دائرے تک پہنچ میا تھا' محر حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اپنی فطرت بے نیاز کے سہارے اس جذباتی مرطے سے بھی باوقار انداز میں گزرجانا جا ہے تھے۔

بالآخرشا کردوں کا امرار بڑھ کیا اور پھرشد ید کرب کے عالم میں حضرت ابوطنیغہ رحمتہ اللہ علیہ کو کہنا پڑا۔ '' بیرین سامی میں جمعے کس برین بنیوں ا

اور خدا یہ بھی جانتا ہے کہ اہل علم تو کجا ہیں نے کسی عام انسان کو بھی حقیر الفاظ کے ساتھ یا دنہیں کیا۔ اس کے باوجود لوگوں نے مجھ سے حسد کیا۔ ہر چند کہ ہیں اس سلوک کامستخق نہیں تھا تھر پھر بھی میرے ساتھ یہ سلوک روا رکھا تکیا۔

تم جانتے ہو کہ اہل مکہ نے مجھ سے بغض کیا؟'' حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ حاضرین مجلس سے نخاطب تھے۔

(واضح رہے کہ علامہ موفق رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی روایت میں بغض کا لفظ استعال کیا ہے جس کی تشری اہل علم
نے اس طرح کی ہے کہ حسد کا دوسرا نام بغض ہے یا پھر حسد ہی کو دوسرے الفاظ میں بغض کہتے ہیں۔)
'' امام! خدا کی تسم ہم اس ذیل میں پچھ بھی نہیں جانتے۔ ہمیں بتا ہے کہ اہل مکہ کو آپ سے کیا شکایت تھی؟''
'' اہل مکہ مجھ سے اس لئے اختلاف رکھتے تھے کہ میں بعض مدنی آیات کے ذریعے کی آیات کو منسوخ قرار دیتا

سیفہم قرآن کا مسلہ ہے جو کی بھی دور میں کیسانیت افتیار نہیں کرسکا۔قرآن کریم ان تمام لوگوں کے لئے آخری ہدایت نامہ ہے جو قیامت تک اس زمین پرسانس لیس کے۔ ہرآنے والا زمانہ گزشتہ عہد سے مختلف ہوگا۔ اس لئے لوگ اپنے اپنے مسائل اور ذہن کے مطابق خدا کی آخری کتاب سے رجوع کریں گے۔ حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے بھی ایسانی کیا تھا، مگر اہل مکہ آپ سے خفا ہو گئے تھے۔ غور کرنے پر حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے اس بیان میں ایک بید نظر آتا ہے کہ شاید اہل مکہ اس بات کو تا پند کرتے تھے کہ ان کی زمین پر نازل ہونے والی میں ایک بید نظر آتا ہے کہ شاید اہل مکہ اس بات کو تا پند کرتے تھے کہ ان کی زمین پر نازل ہونے والی آرائی کو ان آیات کے ذریعے منسوخ قرار دیا جائے جو ارض مدینہ پر نازل ہوئی تھیں۔ اگر چہ بیہ قیاس آرائی ہوئی تھیں۔ اگر چہ بیہ قیاس آرائی ہوئی تھیں۔ اگر چہ بیہ قیاس آرائی بیند کر دینا ہوئی تھیں کہ کو ہوتے ہیں۔ ممکن ہے حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی دل آزاری ای مخصوص گروہ نے کی ہو جوقر آن کریم کو بھی (معاذ اللہ) حدود مکہ کا پابند کر دینا حابات تھا۔

'' اور اہل مدینہ کو مجھ سے بید شکایت تھی کہ میں نگمیر پھوٹے سے وضو کے ساقط ہو جانے کا فتو کی دیتا تھا اور اس نماز کوئیے قرار نہیں دیتا تھا جوالی حالت میں ادا کی گئی ہو۔

اور اہل بھرواس کئے میرے خالف منے کہ میں ان کے ایجاد کردہ" مسئلہ قدر" کورد کرتا تھا۔"

فرقه معتزله (قدربه) كالفصيلي بيان

"قدر" کے نظریے پر ایمان رکھنے والوں کو" قدریہ" کہدکر پکارا جاتا ہے۔ یہ سلمانوں کا ایک مشہور فرقہ ہے جس نے آھے چل کر" معتزلہ" کا لقب افتیار کرلیا تھا اور علمائے اسلام پر اس قدر مظالم ڈھائے تھے کہ آج بھی ایک حساس مسلمان ماضی کے ان واقعات کو پڑھ کرلرز جاتا ہے۔ فرقہ" قدریہ" یا" معتزلہ" کب پیدا ہوا، اس کے بارے میں مخلف تاریخی روایات یائی جاتی ہیں۔ ایک روایت ہے کہ سب سے پہلے غیلان وشقی نے تقدیر کا انکار کیا تھا اور

غیلان دمنتی وہ مخص ہے جوسون نامی ایک عیسائی عالم سے متاثر تھا۔سون عقیدتا عیسائی تھا مکراس نے مسلمانوں میں انتثار اور اہتری پھیلانے کے لئے منافقانہ طور پر اسلام قبول کرلیا تھا۔ وہ جمع عام میں علی الاعلان اپنے آپ کو ایک انہا پندمسلمان کی حیثیت سے پیش کرتا تھا، مگر در بردہ فتنہ خیزی اس کی زندگی کا سب سے برا مقصد تھا۔مسلمان ہونے کے بعدسون نے مسلمانوں میں ان لوگوں کی تلاش شروع کی جوآسانی کے ساتھ اس کا آکہ کار بن سکتے تھے۔ اس کام کے لئے اس نے خیلان دمشقی کا انتخاب کیا۔ بیا لیک عالم و فاصل انسان تھا، محرکسی دمثواری کے بغیرسون کے بجائے ہوئے دام میں آمیا۔ خیلان ومثقی شایدمسلمانوں میں پہلا محض تعاجس نے " تقدیر" کا انکار کیا۔ وہ ان احادیث کوشلیم بیل کرتا تھا جن میں واضح طور پر بیکھا کیا کے خلیق کا نتات سے پہلے اللہ نے سب پجھ لوح محفوظ میں تحرير كرديا تعا- جب غيلان ومثقى ذمني خلل كا شكار مواتو وه برسر مجلس كهنے لگا كه كائنات كو پيدا كرنے سے يہلے الله نے کوئی الی کتاب بیں لکمی جس میں قیامت تک پیش آنے والے واقعات درج ہوں۔غیلان دشقی میمی کہا کرتا تھا كددنيا مي جو كي مور ما م يا أكنده موكا وه سب كي الله كعلم اورلوح محفوظ كے مطابق ظهور پذر تبيس موتا۔ جب غیلان ومشقی کمل کرمسلمانوں میں اس نظریے کی تبلیغ کرنے لگا تو سون اپی تحریک کی ابتدائی کامیابی سے سرشار ہوکر والیس چلا کمیا۔وہ اینے ہم نہ ہوں میں بیٹھ کر کہا کرتا تھا۔ '' میں نے مسلمانوں کے عقائد کی زمین میں شک کا جج بودیا ہے۔ بھے یقین ہے کہ اس نیج سے ایک درخت مجوٹے کا اور پھر وہ دن بھی ضرور آئے گا جب یہ درخت توانائی عامل کر لے گا پھراس کی ہے شارشاخیں ہوں گی۔ ہرشاخ میں خوش نما اور لذیز پھل آئیں مے جنہیں و کھے کر بہت ہے مسلمان ور فت کی طرف پرمیس مے۔ اس کے سائے میں آرام کریں مے اور آخر میں ان مجلوں کو کھانے کی کوشش کریں کے جواتی تا میر میں کسی زہر ہے بھی زیادہ خوفتاک ہیں۔"

فرقہ قدریہ (معتزلہ) کے بارے میں دوسری روایت یہ ہے کہ اس نظریے نے خلافت بنوامیہ کے زمانے میں عرون وترتی کی طرف قدم بر حائے۔ وہ لوگ جو فاری الاصل سے اور جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھایا پھر وہ لوگ جو نسل درنسل یہودی چلے آتے سے مرکسی وجہ سے مسلمان ہو گئے سے اپنے بنیادی نظریات کو ممل طور پر فراموش نہیں کر سکے سے۔ وہ بظاہر اسلامی عقائد سے متاثر بھی سے اور ان پڑمل پیرا بھی ہوتے سے لیکن بھی بھی ان کی روحوں میں باپ وادا کے عقائد کا شور سائی دیتا تھا اور پھر یہی شور انہیں اس صد تک اکساتا تھا کہ ان کے موجودہ عقائد بھی متزلزل ہوجاتے سے۔ حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کی خلافت تک یہ گروہ اپنے خول سے باہر نہ آسکا مگر جیسے بی حضرت امام حسن، حضرت امیر معاویہ شکے تی میں دستبردار ہو گئے تو مسلمانوں کی اس مخصوص جماعت نے سیاست سے کنارہ کئی کا اعلان کر دیا۔

ابوالحن طرائفی اپنی کتاب میں ایک مقام پر لکھتے ہیں۔" ان لوگوں نے اپنے فرقے کا نام معتزلہ رکھا اور سیاسیات زمانہ سے بالکل بے نیاز ہو گئے۔ پہلے بہلوگ در بار خلافت تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے تئے مگر اوپا تک ان کی دلچپیوں کا محور بدل گیا۔ بہلوگ یا تو اپنے گھروں میں محصور ہو گئے یا پھر مجدیں ان کے قیام کا مرکز بن میں۔ اس فرقے (معتزلہ یا قدریہ) کے اکابر کہا کرتے تھے۔" اب ہمیں دنیا کی کسی شے سے سروکار نہیں۔ ہم مرف عبادت اور علم سے غرض رکھتے ہیں۔"

اس سلسلے میں تیسری مشہور روایت بدہ کروامل بن عطا اس فرقے کا بانی اول تھا یا پھران لوگوں میں نمایاں

حیثیت رکھتا تھا جنہوں نے اس نظریے کی پرورش کی تھی۔ واصل بن عطا ایک بہت بڑا ادیب تھا اور مناظرے کی بے پناہ صلاحیت رکھتا تھا۔ آغاز کار میں میخص حضرت امام حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ بلکہ بیشتر مؤخین نے بطور سندیہ بات کی ہے کہ واصل بن عطا، حضرت امام حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ کا شاگر دتھا۔

پھرایک دن واصل بن عطانے حضرت امام حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ کلمہ شہادت پڑھنے کے باوجود گناہ کبیرہ کا مرتکب انسان مومن ہے یا کافر؟

حضرت امام حسن بقری رحمتہ اللہ علیہ نے جواباً فرمایا۔'' اگر کوئی محض دل کے ساتھ زبان سے بھی خدا کی وصدانیت اور رسول علیہ کی حقانیت کا اعلان کرتا ہے تو مخناہ کبیرہ کا مرتکب ہونے کے باوجود وہ محض میرے نزدیک مسلمان ہے۔''

اگر چدال سے پہلے واصل بن عطا، حضرت امام حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ کے تمام نظریات سے اتفاق رکھتا تھا، کین جب مناہ کی اسلہ اٹھا تو واصل بن عطانے اپنے استاد گرامی کے سامنے سرکٹی اختیار کی اورنہا بت مسئلہ کا مسئلہ اٹھا تو واصل بن عطانے اپنے استاد گرامی کے سامنے سرکثی اختیار کی اورنہا بت مستاخانہ کہے میں کہنے لگا۔

" آپ نظریہ ایمان کے سلسلے میں کتنے ہی دلائل پیش کریں مگر میں کہتا ہوں کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا مخص مسلمان نہیں ہے بلکہ وہ کفروایمان کی درمیانی منزل میں ہے۔"

کہنے والے کہتے ہیں کہ واصل بن عطا اور حضرت امام بھری رحمتہ اللہ علیہ کے درمیان بیر پہلا اختلاف تھا، ممکن ہے کہ بیروایت درست ہو مگر واصل بن عطا کی شدت گفتار سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ حضرت امام حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ سے علم کی بنیاد پر اختلاف نہیں کر رہا تھا۔ اگر اس واقعے کا بغور جائزہ لیا جائے تو یہ پہلو واضح نظر آتا ہے کہ وہ اپنے عقائد کو پوشیدہ رکھ کر حضرت امام حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ کی مجلس درس میں داخل ہوتا تھا اور کسی مناسب موقع کی تلاش میں رہتا تھا۔ پھر جیسے ہی بیموقع آیا اس کے ذہن اور دل کی تمام کدور تیں امرکر سامنے آگئیں۔

پھر واصل بن عطا' حضرت امام بھری رحمتہ اللہ علیہ ہے الگ ہو گیا اور اس نے اپنا علیحدہ حلقہ قائم کر کے ای سجد میں درس دیتا شروع کر دیا۔

پہلے واصل بن عطا کے نظریات کولوگوں نے جیرت سے سنا۔ اہل بھرہ کو اس کی باتیں بجیب معلوم ہوئیں' مگر جن لوگوں کے دلول میں ٹیڑ ہوتے اور چہ داصل بن عطا کی تقاریر عام جن لوگوں کے دلول میں ٹیڑ ہوتھا وہ آ ہتہ آ ہتہ نے عقا کہ سے متاثر ہونے لگے۔ اگر چہ داصل بن عطا کی تقاریر عام لوگوں پر اثر انداز نہیں ہور بی تقین کین و مکھنے والے دیکھ رہے تھے چند افراد نے نہایت ذوق وشوق سے اس کی مجلسوں میں آتا جانا شروع کر دیا تھا۔

فرقہ'' قدر سے 'یا'' معتزلہ' کے ہارے میں چوتھی روایت سے ہے کہاس کے فروغ میں در پردہ بہت سے افراد نے تعبدلیا۔

معتزلہ نے اپنے عقائد کے اظہار کے لئے پانچ اصول وضع کئے تھے۔ جب تک کوئی فخض ان پانچ اصولوں پر سختی سے کار بندنہیں ہوتا تھا، اسے فرقے میں شامل نہیں کیا جاتا تھا۔ معتزلہ کے یہ پانچ اصول ' اصول خسہ' کہلاتے ہیں۔ اگر کوئی فخص ان اصولوں میں ہے کی ایک اصول کو بھی جمٹلاتا تھا تو یہ لوگ بے درینج اسے اپنے دائرے سے خارج کردیا کرتے تھے۔

معتزلہ کے یہ پانچ اصول اس طرح ہیں (1) تو حید (2) عدل (3) وعدہ اور وعید (4) کفر و اسلام کی درمیانی معتزلہ کے یہ پانچ اصول اس طرح ہیں (1) تو حید (2) عدل اقرار (5) امر بالمعروف اور نہی عن المئر ۔معتزلہ نے یہ پانچ اصول الل سنت کے چھے اصولوں کے جواب میں تراشے ہیں۔

اہل سنت کے چیمشہور اصول ایمان میہ ہیں (1) اللہ پر ایمان (2) رسول کریم ﷺ اور دیگر انبیا پر ایمان (3) خدا کی آخری کتاب قرآن کریم اور دیگر آسانی کتابوں پر ایمان۔ جن میں توریت زبور اور انجیل کے علاوہ دوسرے آسانی سحائف بھی شامل ہیں۔ (4) اللہ کے فرشتوں پر ایمان (اس شرط کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قوم یہوڈ خدا کے سب سے مقرب فر شنے جریل امین سے نہ صرف شدید نفرت کرتی ہے بلکہ ان کی آسانی حیثیت کو بھی تسلیم نہیں کرتی سب سے مقرب فرشتے جریل امین سے نہ صرف شدید نفرت کرتی ہے بلکہ ان کی آسانی حیثیت کو بھی تسلیم نہیں کرتی (5) آخرت پر ایمان بلیدن ایک روز موجود کا کتاب تناہ ہوجائے گی اور تمام نسل انسانی اپنے اعمال ناموں کے ساتھ خدا کے روبر و حاضر کی جائے گی (6) ایمان بالقدر یعنی تقدیم اللی پر ایمان۔

معتزلہ نے اہل سنت کے ان چیراصول ایمان کے جواب میں اپنے پانچ اصول ایجاد کئے جو بظاہر بے ضرر سے معلوم ہوتے ہیں کمر جب ہمارے محدثین وفقہا نے ان کی تشریحات کیں اور معتزلہ کی سوچ پر پڑے ہوئے دکش نقاب کو ہٹایا تو عام مسلمان کو اندازہ ہوا کہ یہ نیا تراشا ہوا عقیدہ کس قدر خوفناک تھا۔

اب ہم معتزلہ کے ایک امی اسول کی ممل تشریح کریں مے تا کہ ہمارے قارئین ان فتنوں سے باخبر ہو مکیں جو تقریباً ہر دور میں زیر زمین پرورش پاتے رہے ہیں اور جب ان کی جڑیں مضبوط ہوگئ ہیں تو ایسے افکار ونظریات نے ملت اسلامیہ میں کیا ہولناک انتشار پیدا کیا ہے۔

پیدائمیں کی .....کی چیز کا پیدا کرنا اس کے لئے نہ آسان ہے اور نہ دشوار ..... نہ اسے کوئی نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان ..... وہ مرور ولذت سے برگانہ ہے .... وہ اذیت عالم سے نا آشنا ہے ..... نہ اس پر فنا طاری ہو سکتی ہے اور نہ اس میں کسی طرح کی کوئی کوتا بی یا کمی آسکتی ہے .... نہ اس کے یہاں مجبوری ہے اور نہ بے چارگی ..... وہ عورت سے بیان میں کسی طرح کی بیوی ہے نہ اولاد۔"

معتزلہ کے اس عقیدے کی وضاحت کرنے کے بعد امام ابوالحن اشعری رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جن حضرات کو" کتاب وسنت" کی بصیرت حاصل ہے ان سے بیراز پوشیدہ نہیں کہ معتزلہ کے نظریہ توحید میں" حق و باطل" دونوں کی آمیزش ہے۔ وہ صرف اتنا بتاتے ہیں کہ" اللہ یہ بھی نہیں ہے اور اللہ وہ بھی نہیں "…… ان کے نظریات سے اس بات کا پتانہیں چلتا کہ آخر اللہ ہے کیا ؟ جب تک اللہ کی صفات اور کمالات کا کمل اظہار نہ ہواس وقت تک توحید کا بیعقیدہ خام ہے …… اور عقیدے کی بیخامی اللہ کی باگاہ جلال میں بے ادبی تضور کی جائے گی۔

اسلام کامیح نظریہ توحید تو وہی ہے جس کی وضاحت کے لئے تمام انبیا اور رسول دنیا میں تعریف لائے۔ پھر مسلمانوں میں اس نظریے کاحقیقی منہوم جانے والی پہلی جماعت صحابہ کرام کی تھی۔ رسالت مآب عظی کے بعد ان نفوس قدسیہ کاعمل ہمارے لئے آخری دلیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر ہم مزید تاریخی سنر طے کرنا چاہیں تو پھر تابعین اور تع تابعین کے افکار ہمارے لئے جمت ہیں۔ جب ان معتبر ہستیوں نے خدا کی '' جسمانیت'' اور'' حدود'' کی بحث نہیں چھٹری تو پھر معتزلہ بھی ایسے تازک موضوعات پرسوچنے کاحق نہیں رکھتے تھے۔ گر ہم دیکھتے ہیں کہ اس فرقے منبیل چھٹری تو پھر معتزلہ بھی ایسے تازک موضوعات پرسوچنے کاحق نہیں رکھتے تھے۔ گر ہم دیکھتے ہیں کہ اس فرقے کے باغوں اور فروغ دینے والوں نے نہ صرف خدا کی'' جسمانیت'' اور'' حدود'' کا ذکر چھٹرا بلکہ اس قدر تفصیلی مناظرے کے کہ عام مسلمان کا ذہن بھی منتشر ہوگیا۔

آئ کم فہم اہل ایمان جب معزلہ کے نظریہ تو حید کاسطی مطالعہ کرتے ہیں تو ان کے چہرے پر ایک بڑا سوالیہ نشان امجرآتا ہے کہ آخراس میں کیا خرابی تھی جس کی فعی کرنے کے لئے حضرت امام احمد بن منبل رحمتہ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین اسلام کو اپنی جان تک سے گزر جانا پڑا۔ اگر ہم اس حقیقت کو سجھے لیس کہ جب دنیا کے شرپند اسلامی عقائد پر پہلی ضرب لگاتے ہیں تو نہایت و جیدہ راستہ افتیار کرتے ہیں۔ چند کتابوں کاعلم رکھنے والوں کی تو حیثیت ہی کیا ہے بھن اہل نظر بھی ان کے فریب سے محفوظ نہ رہ سکے۔ مثال کے طور پر خدانے اپنی خلاقی اور واحد نیت کے اظہار کے لئے سورہ '' اخلاص'' کی بیہ آیات نازل کیں۔

" کہوکہ اللہ ایک ہے وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ وہ کی کا باپ ہے۔"

اس آ ہت مقد سہ بیں" باپ " کے لفظ پر اس لئے زور دیا گیا ہے کہ لوگ خالق و گلوق کے فرق کو واضح طور پر ہجھ لیس - حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتیں ان جلیل القدر پیغیبروں کو" خدا کا بیٹا" کہہ کر پکار چکی تعیس ۔ اس لئے خت لیج جس سمید کی گئی کہ اللہ ایسے تمام رشتوں سے ماورا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عنیں علیہ السلام اور حضرت میں علیہ السلام پر جو بہتیں تر افی گئیں ان سے نسل آ دم کو بچانے کے لئے یہ آ ہے کا فی تھی کہ" نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ وہ کی کا باپ ہے۔" محرم حز لہ نے مسلمانوں کے ذہن کو الجھانے کے لئے آیات مقدمہ کی تغییر عجیب وغریب افراد میں کی ۔ ان فتد کروں نے کہا کہ" اللہ مورت سے بے نیاز ہے۔ اس کی کوئی ہوئی نہیں۔" یہ جملہ بظاہر سادہ اور برضرر ہے مگر جب ہم اللہ کے نام کے ساتھ" مورت اور یہوئ" کے مادی الفاظ استعال کر تے ہیں تو دماغوں جس

انتشار پیدا ہوتا ہے اور انسان خوامخوا والی بحث میں الجھ جاتا ہے جس کا کوئی حاصل نہیں۔

معتزلہ بھی تو جاہتے تھے کہ مسلمانوں کے پرسکون ذہنوں کے گوشے گوشے سے "عقل" اور" مادیت" کا شور بلند ہونے گئے بھر وہ عقائد پر دوسری ضرب لگائیں اور اپنے مقاصد کی تکمیل کے لئے بہم ضربات لگاتے رہیں۔اللہ کی "جسمانیت" کا ذکر اور پھراس کی سمت متعین کرنے کے لئے طویل مباحث کا آغاز ای خوفناک منصوب کا ایک حصہ تھا جو غیر مسلم طاقتیں ہزار ہا پردول کے بیچھے ترتیب دے رہی تھیں۔

معتزلدائی ای نظریے کی بنیاد پر قیامت کے دن ' دیدار خدادندی' سے انکار کرتے سے کونکہ دیدار کے لئے اللہ کی ' جسمانیت' اور' سمت' ضروری ہے۔ یہال معتزلہ سے فاش غلطی ہوئی کہ وہ ایک الی شے کی جبتو میں راستے سے بھلک گئے جس کی ندائیس ضرورت تھی اور ندادراک تھا۔ انسان کی حد تک اپنی موجودہ زندگی ہی کو بحص کی ہائیں کہ موت کے بعد دوسری زندگی کا آغاز کس طرح ہوگا ؟ اس ذیل میں جس قدرا حادیث پائی جاتی ہیں انہیں من وعن تنلیم کرلیا جائے۔ روز جزا کی کیفیات کاعملی ادراک اس وقت تک نہیں ہوسکتا' جب تک وہ انسانی جسم پر وارد نہ ہو جا کیں۔ خدا نے اپنے پندیدہ بندول سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں سب سے بڑے انعام کے طور پر این دیدارے شرف یاب کرےگا۔

یہ بری بجیب بات ہے کہ معزلہ" دیدار خداوندی" سے انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ خود بھی بحثیت انسان اس تجسس کے اسیر سے کہ کس نہ کسی طرح اپنے خدا کو بے نقاب دیکھیں۔ یہ انسانی فطرت کا نقاضا ہے کہ وہ اپنی محبوب ترین شے کود کھنے کے لئے ہمہ وقت شدید اضطراب میں مبتلا رہتا ہے جس ذات کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے انبیائے کرام دنیا کی ہرمکن آزمائش سے گزرے جس کو راضی کرنے کیلئے بیٹے کے گلے پر چمری رکھ دی۔ جس کی وحدانیت کے اقراد کے صلے میں اپنے جسم کے کلاے کرا لئے بھڑی ہوئی آگ کو آغوش لالہ وگل سمجھا نتی ہوئے رکھزاروں کوریشی بستر قیاس کیا افلاس اور فاقد کشی کوشہنشا ہیت پر ترجے دی۔ آخریہ سب پھوس لئے تما؟ صرف اس لئے کہ خدا اپنے بندول سے راضی ہوجائے۔ جب تسلیم ورضا کی یہ مزل طے ہوجائے گی تو پھرا کی بی مرحلہ باتی رہ جائے گا کہ گلوتی اینے خالق سے بیالتجا کرے۔

"اس دن وی مو گا جو کھے وہ چاہیں کے ..... اور اس جاہت میں یقنی طور پر" دیدار خداوندی" مجی شامل

ہے۔ اب اگر خداا ہے بندوں سے دیدار کا دعدہ کرتا ہے تو معنز لداس اذیت میں کیوں جتلا ہیں کہ دیدار کے لئے جسم منروری ہے ..... اور خدا جسم نہیں رکھتا اس لئے دیدار بھی نہیں ہوگا۔ جب معنز لہ خدا کو قادر مطلق تنکیم کرتے ہیں تو انہیں دیدار کے مسئلے میں بھی خدا کی ای قدرت کو پیش نظر رکھنا چاہئے تھا۔ وہ جس طرح چاہے گا، ظاہر ہو جائے گا، اسے انسانی عقل کے مطابق کسی اہتمام کی ضرورت نہیں ہوگی۔

معتزله اپنائظریے کی بنیاد پر قرآن کو مخلوق سجھتے تھے۔ ان کے نزدیک'' صفت کلام' خدا کی صفت نہیں ہے۔ جب خدا بول نہیں سکتا تو پھر قرآن بھی اس کا کلام نہیں ہوسکتا۔ یہی وہ عقیدہ تھا جس کا سہارا لے کراس گروہ نے '' خلق قرآن' کا مسئلہ کھڑا کیا اور پھر حضرت امام احمد بن ضبل رحمتہ اللہ علیہ جیسے مردجلیل کو وہ اذبیتیں پہنچائی گئیں' جنہیں پھر بھی برداشت نہیں کر سکتے۔

دراصل معتزلہ کا یہ اصول عدم مسلمانوں کے ایک اور مشہور فرقے جریہ کے نظریات کے جواب میں تھا۔ اس فرقے کا نظریہ تھا کہ انسان مجبور محض ہے جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جب انسان مخاہوں کا مرتکب ہوتا ہے تو (معاذ اللہ) اس میں بھی خدا کا تھم اور مرضی شامل ہوتی ہے۔ فرقہ جریہ ملت اسلامیہ کے لئے کس قدر خوفناک تھا' اس کا اندازہ آپ کومشہور صحائی رسول تھا نے معزت عبداللہ بن عباس کے اس خط سے ہوتا ہے جو آپ نے سرز مین شام کے" جریہ''کو مخاطب کر کے لکھا تھا۔

" تم دوسرول کو پر میز گاری کا تھم دیتے ہو طالانکہ صاحب تقوی لوگ تہاری وجہ سے گمراہ ہو گئے بظاہرتم لوگوں کو برائیول سے روئے ہوئیاں ہے جنگ جو کو برائیول سے روئے ہوئیاں ہے جنگ جو کو برائیول سے روئے ہوئیاں ہے جنگ جو کہ اسلاف کے بیٹو اور اے ظالموں کی پہت پنائی کرنے والو! تہارے دم سے بدکاروں کی مجدیں آباد ہیں اور تہارے شیطان آباد اجداد کا نام روش ہے۔"

لیج کی تکی اور الفاظ کی نشریت سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عبال جربیہ عقائدر کھنے والوں سے کس قدر نفرت کرتے ہوئے کھا ہے۔ سے کس قدر نفرت کرتے ہوئے کھا ہے۔ سے کس قدر نفرت کرتے ہوئے کھا ہے۔ " تم سب خدا پر جموث بائد منے والے ہو ..... اور اپنے جرم علانیہ طور پر اس کی ذات سے منسوب کر دیتے ہو۔ تکواری تمہاری شہادت ہے۔ کیا تم نے ای پر اجتاع کر لیا ہے اور تکواری تمہاری شہادت ہے۔ کیا تم نے ای پر اجتاع کر لیا ہے اور

ای کواپی توجیہات کا مرکز بنالیا ہے۔ تہمیں ان لوگوں کی دوئی کا دعویٰ ہے جونہ خدا کے مال کوچھوڑتے ہیں اور نہ اس
کے شعائر کا احرّ ام کرتے ہیں ..... نہ بندگان خدا کے حقوق کا لحاظ رکھتے ہیں اور نہ مال بیٹیم سے پر ہیز کرتے ہیں۔ تم
نے خبیہ ترین محلوق کو خدا کا سب سے بڑا حق دے رکھا ہے اور اہل حق کی مدد سے تی چراتے ہو ..... اس کا یہ نتیجہ
ہوا کہ اہل حق ناکارہ ہو گئے اور پھر ان کی تعداد بھی گھٹ گئے۔ تم نے اہل باطل کی مدد کی اور وہ غالب آگئے۔ اب بھی
وقت ہے۔ ہیں تہمیں راہ راست کا پا دیتا ہوں۔ خدا کی بارگاہ میں جھک جاؤ اور توبہ کرلو۔ خدا جھکے والوں کی توبہ تبول
کرتا ہے۔ "

خفرت عبداللہ بن عبال کے اس خط میں تختی کے ساتھ نظر ئیے جبر یہ کی تر دید کی گئی ہے ..... کیونکہ اس میں کہا گیا ہے کہتم اپنے جرم علانیہ طور پر خدا کی جانب منسوب کر دیتے ہو ..... اور یہ کملی ہوئی گمرائی ہے۔ اس ذیل میں دوسرا تاریخی خط حضرت امام حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ کا ہے جو آپ نے بھرہ کے'' جبریوں'' کے نام تحریر کیا تھا۔

حفرت امام حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ کے خط کی اہمیت ہیہ ہے کہ آپ نے فرقے کے لوگوں سے نہایت بے باک لیجے میں تفتگو کی تھی۔امام رحمتہ اللہ علیہ جبر ربیعقا کدر کھنے والوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں۔

" بوضی خدا اور تضاوقدر پرایمان نہیں رکھتا وہ کافر ہے ..... اور جوابے گناہوں کا بوجہ خدا پر ڈال دے وہ بھی کا فرہے۔ خدا کی اطاعت کی مجبوری کے سبب نہیں کی جاتی اور نہ کی ہے مغلوب ہوکراس کی نافر انی کی جاتی ہے۔ اس لئے کہ انسان میں جوقدرت پائی جاتی ہے وہ خدا ہی کی ود بعت کردہ ہے۔ اگر وہ نیک اعمال انجام دیں تو وہ مان کے کاموں میں مداخلت نہیں کرتا ..... اور اگر وہ گناہوں کا ارتکاب کریں تو خدا ان کے افعال میں وظل اندازی کرسکتا ہے گر بیاس وقت ممکن ہے جب اس کی مشیت کا تقاضا ہو۔ جب لوگ کچونہیں کرتے تو اس کے بیم مغنی ہرگر نہیں کہ خدا نے انہیں چھوڑ دیا ہے ..... اگر خدا تلوقات کو اپنی اطاعت پر مجبور کر دیتا تو پھر اس کا ثواب بھی ختم کر دیتا (اس مصورت میں اجرکی ضرورت باتی نہیں رہتی کیونکہ انسان خدا کی اطاعت کرنے پر مجبور ہے) اور اگر وہ انسانوں کو جہزا کتابوں پر مجبور کر دیتا تو سرا کو وہ سرا کا مستحق بھی نہیں رہتا) اور اگر خدا انسانوں کو بیکار چھوڑ دیتا تو بیاس کی عدم قدرت کی دلیل ہوتی ۔ تافوقات کے بارے مستحق بھی نہیں رہتا) اور اگر خدا انسانوں کو بیکار چھوڑ دیتا تو بیاس کی عدم قدرت کی دلیل ہوتی ۔ تافوقات کے بارے مساس کی ایک خاص حیثیت ہے جے خدا نے انسانوں کو جہزا کی درائل موجاتی ہے۔ اگر وہ تیکی کے راستے پر چلیس تو بی خدا کا احسان عظیم ہے اور اگر وہ گناہ کی روش اختیار کریں تو اس کی جب ان پر تمام ہوجاتی ہے۔ "

حعرت امام حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ کے اس خط کے علاوہ خصرت عبداللہ بن عباس کے مساحب زادے حصرت عبداللہ بن عباس کے مساحب زادے حصرت علی رحمتہ اللہ علیہ بن عبداللہ بن عباس معفوظ ہے۔علی رحمتہ اللہ علیہ بن عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں۔

'' ایک روز میں اپ والدمحرم کے پاس بیٹا تھا کہ ایک فض آیا اور کہنے لگا۔'' ابن عباس ! یہاں ایک قوم ہے جس کا دعویٰ ہے کہ ہر چیز خدا کے یہاں سے آئی ہے اور ای نے جر اانسانوں کو گناہ پر لگار کھا ہے۔'' جواب میں میرے والدمحرم نے فر مایا۔'' اگر مجھے پاچل گیا کہ یہاں ایسا کوئی فخص موجود ہے تو میں یہاں تک اس کا گلا دباؤں گا کہ روح جسم کی قید ہے آزاد ہوجائے گی۔'' پھر حضرت عبداللہ بن عبال نے اہل مجلس کو مخاطب کر کے فرمایا۔ '' یہ نہ کہو کہ خدا نے انسانوں کو گناہ کے ارتکاب پر مجبور کیا ہے۔ کیونکہ اس نظریے کا اظہار صریحاً کفر ہے اور یہ کہنا بھی درست نہیں کہ خدا اپنے بندوں کے امکال سے بخبر ہوتی ہے اس کے علام الغیوب ہونے ، امکال سے بخبر ہے۔ اس طرح خدا کی ذات پر بخبری کی تہمت عائد ہوتی ہے اس کے علام الغیوب ہونے ، حف آتا ہے ۔ اس اور خدا ان تمام عیبوں سے یاک ہے۔''

'' جبریہ'' عقیدے کی مختفر تاریخ یہ ہے کہ اس نظریئے کے اولین مؤجد یہودی تنے جنہوں نے ایک خام منصوبے کے تخت کچے مسلمانوں کے ذہنوں میں ریعقیدہ نتقل کیا اور وہ عاقبت نا اندیش لوگ دنیوی مفادات کی لہر میر اس حد تک بہہ گئے کہ خود بھی ہلاک ہوئے اور بہت سے اہل ایمان کو بھی رائدہ درگاہ بنا دیا۔

کے اوگوں کا خیال ہے کہ اس نظریے کا بانی جعد بن درہم تھا جس نے شام کے ایک یہودی سے بیعقیدہ اخا

سیمی کہا جاتا ہے کہ جعد بن درہم نے ابان بن سمعان سے اس نظریے کی تعلیم حاصل کی تھی ..... اور ابان بن سمعان کا استاد طالوت بن اعصم یہودی تھا۔ طالوت کبید بن اعصم کا بھانجا تھا..... اور لبیدین اعصم وہ رسوائے زبات یہودی ہے جس نے اپنی بیٹی کے ذریعے رسالت آب ملاقت پر جادو کرایا تھا۔ طالوت ندصرف سرور کو نین ملاقتے کے نوانے بیل موجود تھا بلکہ وہ صحابہ کرام کے عہد تک زندہ رہا۔ اس روایت کی روشن بیل کچھلوگوں کا خیال ہے کہ فرقہ جبریکا آغاز پنجبراسلام کی حیات مقدس بی بیل تھا۔ کہر جب صحابہ کرام دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہودی فتنہ کر اپنے اپنے چندسینوں کے درمیان بی گھٹ کر رہ گیا تھا۔ پھر جب صحابہ کرام دنیا سے رخصت ہو گئے تو یہودی فتنہ کر اپنے اپنے سوراخوں سے نکل آئے اور جن مومنوں کے ایمان بیل فیل تھا 'نہیں بے درلیخ ڈسنے لگے۔

جعد بن درہم سے بی عقیدہ مجم بن صفوان کی طرف منتقل ہوا ..... مجم بن صفوان نہایت ذہین وعیار انسان تھا۔
اس نے مناظروں میں بڑے بڑے علمائے اسلام کو بے دست و پاکر دیا تھا ..... اور جب وہ ہوش وخرد کے ای نشے میں حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ میں حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اوجم بن صفوان کے درمیان ہونے والے مناظرے کی تفعیلات گذشتہ اوراق میں پڑھ بچے ہیں)

فرقہ جبریہ کے مختفر تعارف کے بعد ہم اپنے اصل موضوع کی طرف رخ کرتے ہیں۔ یہ لوگ کہا کرتے تنے کہ انسان مجبود محض انسان مجبود محض ہے اس کے جواب میں" قدریہ" نے اعلان کیا کہ انسان اپنے اعمال و افعال میں مخارد آزاد ہے۔ اپنے اس نظریئے کو درست ثابت کرنے کے لئے" قدریہ" نے اپنااصول" عدل" ایجاد کیا۔

قدریہ (معتزلہ) کا تیسرا اصول'' وعد'' اور'' وعید'' ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جس انسان نے دنیا ہیں نیک زندگی بسر کی ہے اسے جزا ملے گی .....اور جوفنص بدی کے راستے پر گامزن رہا ہے'اسے سزا دی جائے گی .....اس کے علاوہ گناہ کبیرہ کے مرتکب انسان کی مغفرت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک وہ تو بہ نہ کر لے۔

اس اصول کے دوسرے مصے کا منہوم یہ ہے کہ جس مخص سے گناہ کبیرہ سرزد ہوئے ہیں وہ اس وقت تک

مغفرت کامنتی نہ ہوگا جب تک وہ تائب نہ ہو جائے۔اگراس عالم میں اسے موت آگی تو وہ بخش کا سزا وارنہیں ہے۔معتزلہ کے اس اصول کے مطابق ایسے گناہ گارلوگ الله کی رحمت کا ملہ کے امید وارنہیں ہو سکتے۔ جبکہ قرآن و صدیث میں واضح طور پر بیرحوالے موجود ہیں کہ مشرک کے سوا خدا جسے چاہے معاف کر دے اور جس پر چاہے عذاب مسلط کر دے کیونکہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔معتزلہ کے خیال میں اگر خدا ایسا کرتا ہے تو (معاذ اللہ) اس کا شار ظالموں میں ہوگا۔

معتزلہ (قدریہ) کا چوتھا اصول ہے کفر واسلام میں درمیانہ درجہ .....اس اصول کی تشریح کرتے ہوئے واصل بن تفط کہتا ہے۔ '' ایمان نام ہے نیک عادتوں کا ..... جب یہ نیک عادات و خصائل کی فض میں جمع ہو جاتے ہیں تو وہ موکن کہلاتا ہے۔ .... اورموکن ایک توصیلی نام ہے۔ اس کے برعکس کی فاحق و فاجر فض میں نیک عادات بھی جمع نہیں ہوتیں اس لئے وہ مومن کہلانے کا مستحق نہیں .....گرہم اسے علی الاعلان کافر بھی نہیں کہ سکتے ..... کیونکہ وہ کلمہ شہادت کا قائل ہے ..... کیا وہ دورا کرکسی گناہ کہیں وکا ہواور اس نے مرتے وقت تو بہمی نہ کی ہوتو وہ دورخ میں جائے گا اور ہمیشہ جہنم کی آگر میں جانا رہے گا ..... ''

واصل بن عطا کا نظریہ ہے کہ آخرت میں صرف دو بی فریق ہوں گے۔ ایک فریق جنت میں داخل ہوگا اور دوسرا دوزخ میں ..... البنتہ اس فض کے ساتھ بیرعایت کی جائے گی کہ اس کا عذاب کچھ کم کردیا جائے گا اور اسے کافروں سے ایک درجہ اوپر رکھا جائے گا.....''

ال سلط میں علائے اسلام کا خیال ہے کہ واصل بن عطانے خارجیوں کے مقابلے میں یہ نیا ذہبی نظریہ ایجاد کیا تھا۔ خارجی انتہا پندی تھے۔ اس لئے ایسے خص کو بے دریغ کا فرقرار دیدیا کرتے تھے۔ واصل بن عطانے انتہا پندی سے گریز کیا اور اپنے خیال میں اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی۔ اس نے گناہ کبیرہ کے مرتکب کو نہ کا فرکہا نہ موئن ..... مگر دتائج میں اس نے خارجیوں سے کمل اتفاق کیا۔ خارجی یہ ایسے خص کو" دائی جہنی" کہ کر پکارتے تھے اور معتزلہ بھی کہا کرتے تھے کہ اس فنص کا مقدر صرف آگ ہے جواسے ہمیشہ جلاتی رہے گی۔

ر میں ہوں ہوں ہے۔ اور میں میں میں میں میں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ ایک اور کافروں' سے الگ کرنے کے لئے مسلم کہہ کر کارا جا سکتا ہے۔

این ابی الحدید معتزلہ میں " مینی " کا درجہ رکھتا ہے۔ ایک مقام پر وہ اپنے نظریات کی تشریح کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ مومن ہے اور نہ مسلم " سے لئے" مسلم" کے لفظ کا استعال جائز سجھتے ہیں تا کہ اسٹ ور" بت پرستوں " سے متاز کیا جا سکے۔ پھر بھی اس فنص کے لئے" مسلم" کا لفظ بہت احتیاط سے استعال کیا جائے گا تا کہ کی پر یہ ظاہر نہ ہو کہ اس کی عزت کی جا رہی ہے ۔....معتزلہ کا یہ بڑا عجیب نظریہ تھا کہ ایسے انسانوں کے ساتھ و نیا میں محتاط سلوک کیا جائے گر اس کے ساتھ ہی ان پر یہ فتوی بھی لگا دیا جائے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دوز خ میں شار کے جائیں گے۔

معتزلہ کا پانچواں اور آخری اصول'' امر بالمعروف اور نہی عن المنکر'' ہے .....اس اصول کامنہوم یہ ہے کہ جس طرح بھی مکن ہودین کی دعوت دی جائے اور اسلام کی نشرو اشاعت کے لئے تمام دسائل بروے کار لائے جائیں۔ اگر تقریر کی ضرورت محسوس ہوتو زور وشور سے مناظروں کا اہتمام کیا جائے ..... قلم درکار ہوتو پر جوش اور منطقی مضامین

تحریر کیے جائیں .....اگر طاقت اور بخی درکار ہوتو شمشیروں کو بے نیام کرلیا جائے۔غرض صورت حال کا جو بھی تقاضا ہو اس سے کریز نہ کیا جائے۔

مخضراً بیر کہ قدر بیر (معنزلہ) عقائد کے سلسلے میں عقلی دلائل پر زیادہ یقین رکھتے تھے۔وہ اپنے تمام مسائل کوعمّل کی کسوٹی پر پر کھتے تھے۔ پھر جس بات کو ان کی عمّل تسلیم کرتی 'وہ بھی اسے قبول کر لیتے۔ورنہ کسی چکچا ہٹ کے بغیر دو کر دیتے۔انہا بیہ ہے کہ اس ذیل میں'' معنزلہ'' معتبر روایات کو بھی نہیں مانتے تھے۔

بیلوگ زیادہ ترعراق اور فارس کے رہنے والے تھے۔ جہاں قدیم تہذیب وتدن کی صدا کیں گونج رہی تھیں۔ اگر چہ معتزلہ اسلام کا نغمہ سرمدی سن چکے تھے لیکن پھر بھی آتش پرستوں اور یہودیوں کی آوازوں سے اپنی ساعتوں کو محفوظ نہ رکھ سکے۔ بالآخر جس کا یہ نتیجہ برآ مہ ہوا کہ مختلف آوازوں کے شور میں وہ آواز بھی مم ہوگئ جو اہل ایمان کو محمرانی کے راستوں پر جلنے سے روکی تھی۔

معتزلہ کے گروہ میں غیر عربی عضر بہت زیادہ شامل تھا۔ جس نے بعض اوقات قومی عصبیت سے کام لیتے ہوئے اسلامی حلقوں میں انتشار بریا کرنے کی کوشش کی۔

معتزلہ قدیم فلسفیوں کے افکارونظریات سے بھی زیادہ متاثر تنے .....اس ذہتی وابنتگی نے انہیں مراطمتقیم سے ہٹانے میں بھر پورکردارادا کیا۔اس کے علاوہ معتزلہ یہود ونصاری سے بھی گہرے روابط رکھتے تنے۔ یہی وہ لوگ تنے جنہوں نے قدیم نظریات کوعربی زبان میں نتقل کیا تھا۔انجام کاریہودونصاری سے معتزلہ کی طویل ملاقاتیں اور قریبی دبان میں نتال کیا تھا۔انجام کاریہودونصاری سے معتزلہ کی طویل ملاقاتیں اور تھراسلام کے نام پرایک نیا فدہب تراش لیا گیا۔

کی خفیہ مسلمان دانشور کا خیال ہے کہ معزلہ نے اسلام کے لئے دفائی خدمات بھی انجام دی ہیں۔ان حضرات کی خفیق کے مطابق اسلام میں غیر نداہب کے بے شار افراد شامل ہو گئے تھے۔ان لوگوں میں مجوی میہودی سابی اور نصاری وغیرہ نمایاں سے۔ بیلوگ بظاہر حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے سے گران کے دل و دماغ سے سابقہ نداہب کی مونہیں ہوئی تعیں۔ان میں سے اکثر اپنے آپ نہ ذاہب کے عالم سے اور اسلام قبول کرنے کے باوجود سابقہ تعلیمات ان کی رکوں میں خون کی طرح دوڑ ربی تعیں۔ یہ وجہتی کہ وہ سرمخل تو کلہ طیبہ کی کردان کرتے سے کیا اور اسلام نفر کی طرف لوٹ جاتے سے اور ایک سابقہ ندہب کی تعریف وتو صیف میں انہائی سرگرم نظر آپی خفیہ مجلسوں میں مامنی کی طرف لوٹ جاتے سے اور ایپ سابقہ ندہب کی تعریف وتو صیف میں انہائی سرگرم نظر

ان میں کھ لوگ ایسے بھی تنے جو ظاہری طور پر اسلام کے لئے بہت زیادہ گرم گفتار نظر آتے تنے مگر ان کے دلوں میں کثافتیں اور کدور تیں اپنی پوری توانائی کے ساتھ زیمہ تھیں۔ اہل نفاق کا بیر کروہ خلیفہ وقت کے ڈر سے اسلامی زہد وتفویٰ کا لباس پہنتا تھا 'مگر خلوت حاصل ہوتے ہی اس قبا کو اتار پھینکا تھا اور اپنے سابقہ فدہب کی انہی دھجیوں کوجسم پرسجالیتا تھا جو اسلامی فتو حات اور گردش وقت کے سبب ہواؤں میں بھم گئی تھیں۔

معتزلہ ان ہی فرقوں کے تعاقب میں تھے۔ وہ عقلی طور پر ایسے افراد سے مناظرے کر کے ان کی فکری قو توں کو تا چاہتے ہے۔ اگر چہ معتزلہ خود بھی ممراہی کے راستے پر چل لکلے تھے کیکن ان کا دعویٰ یہی تھا کہ وہ اسلام کے دشمنوں سے برسر پہکار ہیں۔

عہای خلیفہ مہدی کے دور حکومت میں ایک مخص مقنع خراسانی ندہب کا لبادہ اوڑ حکر اچا تک افق سیاست پر

المودار ہوا تھا۔مقنع کے عقائد برے بجیب تھے۔ وہ مل تناسخ کا قائل تھا۔

(بے شار مندوآج مجی اس بات پریفین رکھتے ہیں کہ انسانی جسم سے روح کا رشتہ ہمیشہ کے لئے منقطع نہیں وا۔ایک بار جب کوئی آدمی مرجاتا ہے تو اس کی روح کھوعرصے کے لئے آسانوں پر چلی جاتی ہے۔اگر مرنے الے نے نیک زندگی بسر کی تقی تو اس روح کوئسی شریف بچے کے جسم میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اں روح کوئسی خوبصورت برندے یا اعلی تسل جانور کے بدن میں داخل کر دیا جاتا ہے مثلاً کوئی مخص اپنی پہلی زندگی الس ساہ كارتھا تو اس كى روح سمى كتے على ياسؤر كے قالب ميں بھى داخل ہوسكتى ہے اور بيمل اس وقت تك جارى الماہے جب تک وہ روح یاک ماف تہیں ہو جاتی ..... ہندو پھیلے اور اکلے جنم کے قصے کو" آوا کوان" کے نام سے وركرتے ہيں۔روحوں كى اى كروش مدام كومل تنائخ بھى كہا جاتا ہے) ہندوؤں كا بيعقيدہ بہت قديم ہے۔ ممكن ہے اتنع خراسانی نے سی مندو جو کی یا رش سے اس عقیدے کی تعلیم حاصل کی ہو۔ بہرحال وہ روحوں کے عمل تناسخ پر نہ الرف یقین رکمتا تھا بلکہ بہت دن تک در بردہ وہ اس نظریے کی تبلیغ مجمی کرتا رہا تھا۔ پھر جب کم قہم مسلمانوں کی ایک دی تعداد مقنع خراسانی کے بچیائے ہوئے دام میں اسیر ہوگئ تو اس نے ماورا النہر کا رخ کیا۔ مقنع کے مانے والے ا زنادقہ " کہلاتے تھے۔مہدی جوطبعاً ایک شریف النفس خلیفہ تھا اور خود کو حضرت امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کا شاکرو کہنے میں فخرمحسوں کرتا تھا'مقنع کی اس تحریک سے بے خبر نہ رہ سکا۔بعض روایات کواہ ہیں کہ مہدی نے'' زنا دقہ'' کا المور توڑنے کے لئے تکوار کا استعال بھی کیا محر جب وہ مقنع خراسانی کے نظریات کوئل نہ کرسکا تو اس نے معتزلہ کو ا بمارا کہ وہ اینے منطقی دلائل سے "زنادقہ" کو فکست دیں۔خلیفہ مہدی نے تو بیام نیک نمتی سے کیا تھا مگر اس التارے کوکیا معلوم تھا کہ وہ جس ہتھیار کومقنع خراسانی کا گلاکا شنے کے لئے استعال کررہا ہے وہی ہتھیار بلیث کرعام اسلمانوں کی کردنوں پر بھی مشت ستم کرےگا۔

دراصل معتزلہ کا ظہور بنوامیہ کے دور میں ہوا تھا۔ خلیفہ یزید بن عبد الملک کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ معتزلی عقائدر کھتا تھا۔ یزید بن عبد الملک کے علاوہ بعض دوسرے اموی خلفاء نے ان نظریات کو قبول تو نہیں کیا تھا، مگر وہ معتزلہ کی تبلغ پر اعتراض بھی نہیں کرتے تھے۔ شاید اس کی وجہ بیتی کہ اس زمانے میں معتزلہ محض علمی مباحث میں مشغول رہے تھے اور شرائکیزی ان کا مقصد حیات نہیں تھا۔

پھر جب سیای بساط الٹ گئی اور بنوعباس منعب خلافت پر فائز ہو گئے تو معتزلہ نے پچھے خواب دیکھنا شروع کئے۔ خلیفہ منعور اپنے اقتدار کی جنگ میں الجما ہوا تھا۔ اس لئے معتزلہ کی ریشہ دوانیوں کو بچھنے سے قاصر رہا اور اگر سجمتا بھی تھا تو اس کے خیال میں ایک مختر سے گروہ میں وقت کے دھارے کو موڑنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ ممکن ہے منعور اور دیگر عبای خلفاء کی نظروں سے معتزلہ کے خوفاک عزائم اوجمل ہو گئے ہوں' مگر حضرت امام مالک بن انس کی مستقبل شناس نگاہوں نے ایک معمولی سے واقعے کے بعد ہی اندازہ کرلیا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں کہے کہے فتنے کے مورش مارے ہیں۔

اس واقعے کی تعمیل میہ ہے کہ ایک دن حضرت امام مالک بن انس کی ایک مجلس درس میں ایک مخص نے اٹھ کر میں جواتھا۔ میر عجیب سوال ہو جماتھا۔

"امام! قرآن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟"

جواب میں حضرت امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا تھا۔" میرے خیال سے کیا ہوتا ہے؟ قرآن حکیم کی حقیقت تو وہی ہے جو خدااور اس کے رسول میلائے نے بیان کی ہے۔"

"میں اس حقیقت کے بارے میں تفتیکونہیں کررہا ہوں۔ اجنی فخص کا طرز کلام الجما ہوا تھا۔" میں قرآن حکیم کے بارے میں اس حقیقت کے بارے میں اس حقیقت کے بارے میں آپ کی رائے جانتا جا بتا ہوں۔"

''میرے رائے کی حیثیت بی کیا؟'' امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے بحزو اکسارے فرمایلہ'' میں تو بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے والا ایک عام سا انسان ہوں۔''

کے دیر تک وہ الفاظ کے الٹ پھیر سے کام لیتا رہا' مگر جب حضرت امام مالک رحمتہ اللہ علیہ ایک بی جواب دیتے رہے تو بالآخر اس کے دل کی بات زبان پر آمٹی۔

"امام! مجھے بتائیں کہ قرآن قدیم ہے یا مخلوق؟" (یہاں قدیم سے مراد قائم رہنے والا ہے اور مخلوق کا مغہوم ہے کہ جس ہے کہ جس طرح دوسری اشیاء ایک دن فتم ہو جائیں گی (معاذ اللہ) قرآن بھی فنا ہو جائے گا۔)

بظاہر میدایک علمی سوال تھا، مگر حضرت امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کی فراست نے اس سوال کے پس پر دہ تمام فتنہ انگیزیوں کو ایک ہی ہے۔ انگیزیوں کو ایک ہی لیے بیس محسوس کرلیا تھا۔ حاضرین مجلس مجھ رہے تھے کہ امام اس عقلی مسئلے پر دلائل پیش کریں گئر ان کی توقعات کے خلاف امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کے چہرے پر شدید غیظ وغضب کے آثار نمایاں ہونے لگے تھے۔ اس دوران وہ فخص اپنے سوال کا جواب سے بغیر مجلس سے اٹھ کر جا چکا تھا۔ امام مالک رحمتہ اللہ علیہ پر شدید جذباتی کی غیبت طاری ہوگئی تھی، اس لئے آب اس اجنبی کو باہر جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکے تھے۔

پھر جب حضرت امام مالک بن انس کی مزاجی کیفیت اعتدال پرآگی تو آپ نے بڑے کر بناک لیج میں فرمایا۔ ''لوگو!اس مخص نے مجھ سے بڑی مجیب بات پوچی ہے۔ میں تہمیں آگاہ کرتا ہوں کہ وہ جب بھی تہمارے ہاتھ آجا ہے تو اسے بلا جھک قبل کر دینا۔ میری آئکہ دیکھ رہی ہے'اگر وہ زندہ نے کمیا تو بڑے فتنے بریا ہوں گے۔''

بعد میں لوگوں نے اس مخفی کو تلاش کیا ، مگر وہ مدینہ منورہ کی حدود سے نکل کر کہیں روپوش ہو چکا تھا۔ پہلے دن تک حاضرین مجلس کے ذہنوں میں بیرواقعہ تازہ رہا اور ساعتوں میں حضرت امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کے الفاظ کو نجتے رہے لیکن وہ اس راز کو بچھنے سے عاجز تنے کہ آخر حضرت امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کی آئمیں آنے والے وقت کے یروے پرکن تصویروں کو متحرک و مکی رہی تھیں۔

پیر کردش روز و شب نے اس واقعے کے عکس کواتنا دھندلا کر دیا کہ مدینے کے رہنے والوں کو بیہی یادنہیں رہا کہ امام مالک رخمتہ الله علیہ نے اس واقعے کے عکس کواتنا دھندلا کر دیا کہ مدینے میں معزت امام احمد بن عنبل رحمتہ الله علیہ برآفات ومصائب کا کووگرال ثوث پڑا تھا'اس وقت الل مدینہ کو معزت امام مالک رحمتہ الله علیہ بہت یادآئے تھے۔

اگر چہسیای طور پرمعتز لہ کوعبای خلفاء مامون الرشید معتصم اور واثق کے دور میں عروج حاصل ہوا تھا الیکن علی حیثیت سے ان کی جڑیں بنوامیہ کے آخری دور میں مضبوط ہوتا شروع ہوگی تھیں اور پھر منصور کے عہد میں سیر کرور پودا ایک تناور در فت بن جانے کے آخری مرحلے میں تھا۔ اس بات کا اندازہ یوں کیا جاسکتا ہے کہ خلیفہ منصور بھی معتز لہ کے بعض اکا برین سے بہت زیادہ متاثر ہو گیا تھا۔ اس گروہ میں عمرہ بن عبید ایک فض تھا 'جے ذاتی طور پر منصور بہت

دہ پندکرتا تھا۔ روایت ہے کہ عمر و بن عبید ایک پر بیزگار انسان تھا۔ اس نے اپنے دوست بشار بن برد کے ساتھ مل مقعع خراسانی کے ماننے والے" زنا دقہ" سے بڑی زبردست مناظر اتی جنگ لڑی۔ پھر جب عمر و بن عبید کو معلوم کے اس کا ساتھی بشار بھی زنادقہ کے محراہ کن عقائد کا شکار ہو گیا ہے تو اس نے بشار کو بغداد سے جلا وطن کرا کے بی الیا۔ غالبًا منصور سے ایک قربت خاص کے سبب عمر و بن عبید کے لئے بشار کو معتوب بنا دینا بہت آسان کام تھا۔ روال یہ معتبر روایت ہے کہ جب تک عمر و بن عبید زندہ رہابشار بغداد والی نہیں آیا۔

کہ والے بہت آسانی سے یہ بات کہ دیتے ہیں کہ عمرو بن عبید ایک صاحب تقوی انسان تھا اور اہل بغداد کے سامنے بدداغ کر دار رکھتا تھا۔ یہ بات بھی تنلیم کہ عمرو بن عبید نے مقنع خراسانی کے فتنے زنادقہ سے بڑی مبر زبالا ایکال لایں عمر جہاں تک اس کے ذاتی نظریات کا تعلق ہے تو وہ نہ صرف معتزلہ کے اکابرین بیس شار ہوتا تھا ۔ ان صورت میں عمرو بن عبید متح العقیدہ مسلمان ۔ ان عرح قرار پایا اور جب عقیدہ ہی درست نہ ہوتو پھر لاکھوں سال کی عبادت و پر بیزگاری سے بھی کیا حاصل ہے۔ دوزبان کے مشہور شاعراستاد ذوتی کے بقول ۔

۔ میں شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا پر کم کارا پر کم کارا پر کم کارا پر کم کا کارا پر کم کم کا کارا پر کمی بھن تذکرہ نوییوں نے عمرہ عبید کی شخصیت کو اس طرح چیش کیا ہے جیسے وہ اپنے عہد کا سب سے براولی کا اساب کے بارے میں لکھتا ہے۔

"محدثین وفقها کے مقابلے میں عمرو بن عبید کی عبادت گزاری کافی ہے۔"

انتها یہ ہے کہ جب عمرو بن عبید کا انتقال ہوا تو عبای خلیفہ منصور نے نہایت پر اثر الفاظ میں اس کا مرثیہ لکھا۔ ہرو بن عبید کومران کے مقام پر فن کیا حمیا۔ خلیفہ ای خطہ زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتا ہے۔ '' اے مران کے مقام پر' عمرو بن عبید کی قبر کی زیارت کو جانے والے! تھے پر اللہ کی مہر پانی ہو۔ وہاں ایسے خص کی قبر ہے جوصا حب ایمان تھا' خدا ترس تھا' خدا کا بندہ تھا اور قر آن کا عاش ۔ جب لوگ دین میں شبہات پیدا کرنے لگتے تو عمرو بن عبید اپنے جمت و بیان سے ان کا فیصلہ کرونتا۔

اگریددنیاسی مردمهانج کو باقی رکھ عتی تو بے فنک وہ ہمارے عمرو بن عبید کو باقی رکھتی۔''

ان اشعار کو پڑھنے کے بعد اہل نظر اندازہ کرسکتے ہیں کہ عبای خلیفہ منعور عمرہ بن عبید کی شخصیت ہے کہ قدر کتاثر تھا۔ مؤرخ ابن کثیر نے عمرہ بن عبید کی موت پر لکھے جانے والے مرھے کی بید وجہ بیان کی ہے کہ عمرہ بن عبید اپنی رہیز گاری اور بے نیازی کا رعب وجلال قائم رکھنے کے لئے منعور کے دیئے ہوئے عطیات تبول نہیں کرتا تھا۔ اس کے اس انداز تغافل کو دیکھ کرمنعور مجمتا تھا کہ عمرہ بن عبید ایک قلند وخص ہے جومحض دین اسلام کی سربلندی کے لئے جاس انداز تغافل کو دیکھ کرمنعور مجمتا تھا کہ عمرہ بن عبید ایک قلندو کی این کثیر کا بید دعویٰ درست نہیں۔ اگر عطیات خلافت کا قبول نہ کرتا ہی زہد و تعویٰ کی ولیل ہے تو آپ حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی قلندری کے بارے عمل کیا گافت کا قبول نہ کرتا ہی زہد و تعویٰ کی ولیل ہے تو آپ حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی قلندری کے بارے عمل کیا گہیں گے! آپ نے منصور کی نوازشات بے پایاں کی طرف نظر اٹھا کرد کھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ پھر جب حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ دنیا ہے رخصت ہوئے تو خلیفہ منصور نے آپ کی وفات پر کھمل مرشیہ لکھنا تو کجا' اظہار غم کے لئے ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ دنیا ہے رخصت ہوئے تو خلیفہ منصور نے آپ کی وفات پر کھمل مرشیہ لکھنا تو کجا' اظہار غم کے لئے ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ دنیا ہے رخصت ہوئے تو خلیفہ منصور نے آپ کی وفات پر کھمل مرشیہ لکھنا تو کجا' اظہار خم

ایک شعز ایک مصرع بھی تحریز ہیں کیا۔

ہمارے اس سوال کے جواب میں کہنے والے کہہ سکتے ہیں کہ سیای اختلافات کے سبب خلیفہ منصور مخترت ابو حنیفہ دحمتہ اللہ علیہ سے ناراض تھا۔ ای تنگی دل نے اسے مجبور کیا کہ وہ امام جلیل کے وصال پر خاموش رہے۔ ہمارے خیال میں منصور کی بیہ خاموثی مجر مانہ تھی۔ دنیا میں جتنے کشادہ دل گزرے ہیں انہوں نے اپنے دشمنوں کی موت پر بھی آنسو بہائے ہیں اور نہایت اعلی ظرفی کے ساتھ اپنے حریفوں کی صفات کا بھی اعتراف کیا ہے۔ مگر جب ہم تاریخی حوالوں کے ذریعے منصور کے طرز مل کو دیکھتے ہیں تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے حوالوں کے ذریعے منصور کے طرز مل کو دیکھتے ہیں تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے دور حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے دور سے دور سے یا رسالوگوں سے حسد رکھتا ہو۔

اس صورت حال کے پیش نظر قیاس کیا جا سکتا ہے کہ یا تو عمرہ بن عبید ایک زمانہ شناس آدمی تھا۔ وہ منصور کی خلافت کو جائز ہمتا تھا۔اس لئے جب عمرہ بن خلافت کو جائز ہمتا تھا اور در پردہ بی سمی مگر عبای خاندان کی شان میں رطب اللمان رہتا تھا۔اس لئے جب عمرہ بن عبید دنیا سے رخصت ہوا تو منصور نے چندا شعار کے ذریعے اس کا قرض اتار دیا۔اگر ہماری یہ قیاس آرائی غلا ہے تو پھر تنلیم کرتا ہوگا کہ منصور بھی معتز لہ کے بچھائے ہوئے نظریاتی جال میں الجھ کیا تھا۔کمل طور پرنہیں تو کسی حد تک وہ عمرہ بن عبید کے عقائد سے متاثر ہو چلا تھا۔ ورنہ یہ کیے ممکن تھا کہ تمام قبور کی عظمت کوفراموش کر کے وہ صرف عمرہ بن عبید کی قبر کو برقر ادر کھنے کے لئے ذمین سے التھا کر ہے۔

عمرو بن عبید کے علاوہ جم بن صفوان بھی معتزلہ کا آکہ کارتھا۔ بظاہرتو جم بن صفوان اپنے علیدہ فرقے تھمیہ (جبریہ) کا بانی تھا اور قدریہ (معتزلہ) اس سے نفرت کرتے تھے لیکن بعض امور میں دونوں کے نظریات کیاں تھے۔ جم بن صفوان بھی علی الاعلان قرآن کریم کو مخلوق کہتا تھا اور معتزلہ بھی بہی عقیدہ رکھتے تھے۔ شروع میں جم بن صفوان بھی معتزلہ کا'' معتبر دوست' تھا گر بے بناہ ذہین ہونے کے باعث جب اس نے پچھے اصولوں کے اضافے کے ساتھ اپنا نیا فرقہ تراش لیا اور لوگ تیزی سے اس کی طرف رجوع کرنے لگے تو معتزلہ نے اس برصتے ہوئے خطرے کا احساس کیا۔ بہی وہ مقام ہے جہاں جم بن صفوان اور معتزلہ کے درمیان شدید تصادم ہوا۔ پھر یہ کشاکش اس قدر بردھی کہ جم بن صفوان نے معتزلہ سے خامول لیا۔

اب معتزلہ جم بن مفوان کے تعاقب میں سے مگر وہ علم کلام کی قوتوں کے سبب تمام معتزلہ پر اکیلا بھاری تھا۔ تاریخ محواہ ہے کہ'' معتزلہ'' کسی ایک مناظرے میں بھی جم بن مفوان کو فکست نہ دے سکے۔

جم بن مفوان کے عقلی دلائل کی میر کیفیت تھی کہ بڑے بڑے محد ثین وفقہا جیران رہ جاتے تھے اور کس سے بھی معتزلہ کے اس بازی گرکی لفاظی کا جواب نہیں بن پڑتا تھا۔ جب وہ ہوش وخرد کے نام پر فتنے تراشتا تھا تو بے خبر مسلمانوں کے عقائد کی بنیادیں لرزنے گئی تھیں اور جن کے ایمان رائخ تھے وہ جم بن مفوان کو کا فروم دود تو قرار دے سکتے تھے گئی نہیں تھا۔

بید مفرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ہی تھے جن کے سامنے جہم بن مفوان کے تمام عقلی بت ریزہ ریزہ ہو گئے تھے۔
آپ نے ہزاروں انسانوں کے ہجوم میں ثابت کر دیا تھا کہ وہ ایک مخبوط الحواس مخص ہے جس کافہم و ادراک ہے کوئی تعلق نہیں ' پھر جب جم بن صفوان مجلس مناظرہ سے فکست کھا کراٹھا تو اس کے قدم کانپ رہے تھے اور پورابدن عرق تعلق نہیں ' پھر جب جم بن صفوان مجلس مناظرہ سے فکست کھا کراٹھا تو اس کے قدم کانپ رہے تھے اور پورابدن عرق

تدامت سے ترتھا۔ پھر دیکھنے والوں نے بیمی دیکھا کہ وہ جھکے ہوئے سرکے ساتھ حضرت ابوطنیفہ رحمہ اللہ علیہ سے کمہ ریا تھا۔

"امام! من آپ كى خدمت من دوباره حاضر مول كا-"

جن لوگوں نے جم بن صفوان کا بیآ خری مکالمہ سنا تھا، وہ انتظار کرتے رہے کہ جم لوٹ کرآئے گا، مگر جانے والا میا تو پھر واپس نہیں آیا۔

پرکس آنکھ نے نہیں دیکھا کہ جم بن مفوان کسی مجلس مناظرہ میں داخل ہوا ہو یا کسی منبر پر کھڑے ہوکراس نے تقریر کی ہوئیا اپنے کھر پر ہم عقیدہ لوگوں کا اجتماع کیا ہو۔ کسی نے بیمی نہیں دیکھا کہ جم معفرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی مجلس مناظرہ سے اٹھ کر کدھر گیا۔ روایت ہے کہ بہت دن تک نیم وحشت کے عالم میں ادھرادھر پھرتا رہا۔

ایک روایت ہے کہ جم بن مفوان چند سال بعد گوشہ کمنامی میں مرکبیا۔ اسے آخری مناظرے میں حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے فکست کھانے کا براقائق تھا۔ پھر یہی خلش برجے برجے ایک منتقل ناسور بن گئتی جس کی اور حت ایک منتقل ناسور بن گئتی جس کی افریت سے بے قرار ہوکر جم ویرانوں میں لکل کیا تھا ..... یہاں تک کہ اس مسلسل ذہنی عذاب نے جم کی جان لے لی اور وہ اس طرح مراکہ آج کوئی اس کی قبر کا نشان بتانے والا تک موجود نہیں۔

دوسری روایت ہے کہ جم بن مفوان کو کسی مخص نے قتل کر دیا تھا۔ قاتل کون تھا اور قتل کی کیا وجہ تھی؟ اس راز پر مجمی آج تک گہرا پردہ پڑا ہوا ہے۔

بظاہر جم بن مفوان کی کلست سے معتزلہ بہت خوش تنے کہ اس طرح ان کا ایک طاقتور حریف کمنامی کی زندگی بسر کرنے پرمجبور ہو گیا تھا' مگر اس کے ساتھ ہی معتزلہ کو ایک نئے خطرے کی آ ہٹ بھی محسوس ہونے لگی تھی اور وہ خطرہ حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نتے۔

معتزلہ انجی طرح جانے تھے کہ جس لوجوان کے سامنے جم بن صفوان کا سر ماید دلائل لث چکا ہو، وہ کوئی روایتی فتیہ نہیں ہوسکا' اور پھر معتزلہ کے تمام اندیشے درست ثابت ہوئے۔ جم بن صفوان کو مناظرات کے افق سے ہٹا دینے کے بعد حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ قدریہ (معتزلہ) کی طرف متوجہ ہوئے جو انسان کو اپنے افعال میں مکمل باافتیار سجھتے تھے اور تقدیر اللی کا صاف انکار کرتے تھے۔ عقل ان کے عقائد کی بنیادتی وہ ہوش وخرو کو اپنا رہنما تسلیم کرتے تھے کہ اعتدال کے رائے سے نہ ہٹ جا کیں۔ آئیس حدیث کا تیادہ علم نہیں تھا اور وہ اس بات کو پند نہیں کرتے تھے کہ اعتدال کے رائے سے نہ ہٹ جا کیں۔ آئیس حدیث زیادہ علم نہیں تھا اور وہ اس بات کو پند نہیں کرتے تھے کہ عقائد کے سلیلے میں قول رسول سلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل پیش کریں۔ اگر اہلی نظر اندازہ کرتا چا ہیں تو معتزلہ کی گرائی کو بچھنے کیلئے بھی بات کافی ہے کہ ان کے خزد یک حدیث کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ عالبًا اسی وجہ سے حضرت امام مالک بن الس عمی معتزلی کی شہادت قبول کرنے پرآمادہ نہیں میں تھ

حضرت ابوطنیغه رحمته الله علیه کے شا کردر شید حضرت امام محمد نے فر مایا اگر کوئی مخص اپنی لاعلی کے سبب کسی

معتزلی کے پیچھے نماز پڑھ لے تو اسے دوبارہ نماز ادا کرنا چاہئے۔حضرت امام محدرحمتہ اللہ علیہ کے اس فتوے کامنہ وم یہ تھا کہ معتزلہ کے عقائدر کھنے والے کی فخص کی امامت میں نماز نہیں پڑھی جاسکتی اور جب کوئی فخص اس قابل نہ تھمرے کہ وہ عام مسلمانوں کی امامت کر سکے تو پھراس کے ایمان کی کیا حیثیت باتی رہ جاتی ہے۔

حضرت ابوصنیفه رحمته الله علیه کے شاگر دجلیل امام ابو پوسف رحمته الله علیه نے فرمایا معتزله زندیق ہیں۔

جب حضرت امام مالک بن انس اس فرقے کو برداشت نہیں تھے تو پھر یہ س طرح ممکن تھا کہ حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اپنی امکانی حد تک ان کے نظریات کوفر وغ حاصل کرنے کے موقع فراہم کرتے۔

روایت ہے کہ حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ تقریا ہیں مرتبہ بھرہ تشریف کے اور بھی بھی مسلسل ایک سال تک وہاں قیام فرمایا۔ اس دوران میں آپ نے تمام باطل فرقوں کے اکابر سے مناظرے کے اور ان کی بچھائی ہوئی ایک ایک ایک ایک بیاط عقل کو الث دیا۔ بغض وحسد کی اور بات ہے کہ لوگ حقائق کو تسلیم نہ کریں مگر جہاں تک تاریخی شہادت کا سوال ہے تو کوئی ایک مثال بھی پیش نہیں کی جاسکتی کہ حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے مناظرے کے دوران بھی کی سے فکست کھائی ہو۔

معتزلہ کو اپنے علم کلام پر بہت نازتھا' لیکن حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے ان کا بیطلسم پارہ پارہ کردیا تھا اگر چہ حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اپنے شاگر دول کو'' علم کلام'' کے سائے سے بھی بچانا چاہتے تھے کمر خود آپ نے علم کلام سیکھا۔ پھر عقل سے عقل کا اور منطق کا جواب منطق سے دے کر معتزلہ کے قصر ہوش کو ڈھا دیا۔ یکی وجہ تھی کہ چند اہل بھرہ حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے نفرت کی حد تک حمد کرتے تھے۔

**♦**~**\$**\\$\\$•**\$** 

معتزلہ اور دیگر فرقوں کی تفصیلات بیان کرنے کے بعد ہم حعزت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے ای بیان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جب آپ نے حاضرین مجلس کو مخاطب کر کے فرمایا تھا۔

''الل بھرہ اس وجہ سے میرے خالف تنے کہ بیل نے ان کے معرکتہ الآرانظریہ'' قدر''کومستر دکر دیا تھا۔ (یہال اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ ان مناظروں کے سلسلے میں بعض معنزلہ نے صنرت امام ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے بڑا اذبیت ناک سلوک کیا تھا اور آپ کو نازیبا کلمات کی آمیزش کے ساتھ پکارا تھا' محر آپ نے کی موقع پراپی زبان کوکی ناشائستہ لفظ سے آلودہ نہیں ہونے دیا تھا۔)

ا پی زندگی کے اس اہم ترین راز کومنکشف کرنے کے بعد حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اہل مجلس سے دوبارہ طب ہوئے۔

"الل شام نے میر سے ساتھ بغض و حد کواس لئے روار کھا کہ میں حضرت کا کو حق پر جھتا تھا۔"
حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی رائے میں حضرت علیٰ بن ابی طالب نے جس قدر بھی جنگیں لڑیں، ان سب میں حضرت علیٰ حق بنار تاویلات پیش کرتے ہے گر حضرت ابو حنیفہ میں حضرت علیٰ حق کر حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے بھی کسی توجیہ کو تسلیم نہیں کیا۔ آپ برطا کہا کرتے ہے۔" حضرت علیٰ جس کے خلاف بھی برسر پریکار ہوئے، جق بمیشہ آپ کی جانب رہا۔"

م كو حضرات كہتے ہيں كه حضرت ابو صنيفه رحمته الله عليه كابية ول حضرت على ہے ہے بناہ عقيدت كالمتيجہ ہے۔ بہر

حال ہم اس نزاع مسئلے کوموضوع بحث نہیں بناتے۔ پھر بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکنا کہ حضرت علیٰ کی محبت کے سبب اہل شام کی اکثریت نے حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ حاسدانہ سلوک کو نہ صرف جائز قرار دیا تھا بلکہ وہ لوگ قدم قدم پراس کاعملی مظاہرہ بھی کرتے تھے۔

مرحفرت ابوطنیفه رحمته الله علیه نے فرمایا۔ "الل حدیث اس وجہ سے میرے دشمن ہو مجے کہ میں آل رسول علیہ عضرت زید بن علی رحمتہ الله علیہ اور حضرت جعفر صادق رحمتہ الله علیہ کی جمایت کرتا تھا۔"

یہ تو خود صفرت کی بیان کردہ روایت ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملت اسلامیہ میں کئے گروہ صرف اپی ذاتی خواہش وغرض یا عقائد کے باعث آپ سے حسد کرتے تھے حالانکہ ان کے پاس حسد کرنے کی کوئی شری یاعلمی دلیل نہیں تھی۔ اب ہم کچھ دوسری روایات بیان کریں گے کہ جن کا تعلق دیگر اکابرین علم سے ہے۔ ان تاریخی حقائق کا جائزہ لینے کے بعد اہل نظر کو اندازہ ہوگا کہ ایک ایسے فض کو کس کس طرح بغض و حسد کا نشانہ بنایا گیا جو دین کی خدمت میں خلص تھا اور مادی سرمائے کے ساتھ اپنا سرمایہ جان ہی اس راستے میں لٹار ہا تھا۔

ای زمانے کے ایک مشہور نقیہ حضرت کی بن آ دم رحمتہ اللہ علیہ سے ایک فخص نے دریافت کیا۔ " قاضی شریک رحمتہ اللہ علیہ کو حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے اتوال پندنہ تنے؟"

جواب میں حفزت کی بن آ دم رحمته الله علیہ نے کہا۔ '' ایس بات نہیں تھی۔ قامنی شریک رحمته الله علیہ حضرت ابوحنیفہ رحمتہ الله علیہ کی رائے کو پہندتو کرتے تھے لیکن کئی جگہوں پر اختلاف بھی رکھتے تھے۔''

قامنی شریک رحمتہ اللہ علیہ وہ مرد بزرگ تنے کہ جب پہلی بار خلیفہ منصور نے منصب قفنا پیش کیا تو آپ نے اپنا دامن بچانے کے لئے کہا۔

'' امیرالمونین! میرا د ماغ کمزور ہو چکا ہے اور حافظ ساتھ نہیں دیتا۔ اس صورت میں مجھے لوگوں کے حالات و واقعات کس طرح یا در ہیں مے اور پھر میں کیوں کرمیج فیصلہ کرسکوں گا۔''

جواب میں منعور نے سخت لہجہ افتیار کیا۔ " ہم بہترین طبیبوں سے تمہارا علاج کرائیں گے۔ پھر تمہارا دماغ قوی ہوجائے گا۔ "بیاک صورت جرتمی جس کی گرفت سے قامنی شریک رحمتہ اللہ علیہ خودکو محفوظ ندر کھ سکے۔

آخرآپ نے اس شرط کے ساتھ قامنی بنا منظور کرلیا۔" امیر المونین! مجھے اس کی پروانہیں ہوگی کہ میری عدالت میں کون آیا ہے؟ میں یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کروں گا کہ آنے والے کا تعلق دربار خلافت سے ہے یا کسی تاریک اور اجڑے ہوئے مکان سے۔ میں بغیر کسی تغریق کے اپنا فیصلہ صادر کروں گا، خواہ وہ کسی کو کتنا ہی تا کوار گررے۔"

خلیفہ منصور ایک جہاندیدہ مخص تھا۔ جب اس نے قامنی شریک رحمتہ اللہ علیہ کی نیم رضا مندی دیکھی تو سیاست سے کام لیتے ہوئے کہنے لگا۔" آپ میرے اور میری اولا دے خلاف بھی فیصلہ دے سکتے ہیں۔"

قامنی شریک رحمتہ اللہ علیہ عبای حکران کی جال نہ سمجھ سکے اور منعور کے ظاہری الفاظ سے متاثر ہوکر منعب قضا قبول کرنے پرآ مادہ ہو گئے۔ کچے دن عدالت کی نضا پرسکون رہی اور قامنی شریک رحمتہ اللہ علیہ آزادانہ طور پر فیصلے کرتے رہے۔ مگر جلد ہی حالات بدل گئے اور بیشتر معاملات میں دربار خلافت کی جانب سے دخل اندازی ہونے کی۔ قامنی شریک رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے مزاج و فطرت کی آزادی برقرار رکھنی جابی مگر وقت گزر چکا تھا۔ اب اس

کے سواکوئی چارہ نہ تھا کہ بیمرد بے باک اپنے آپ کو وقت کے دھارے کے رخ پر بہنے کے لئے چھوڑ دے۔ قاضی شریک رحمتہ اللہ علیہ نے بھی ایسا بی کیا۔ وہ چپ چاپ مطلق العنانی کے سیلاب میں بہتے رہے۔ یہاں تک کہ ایک روز غرق ہو گئے۔ افتدار کے دامن سے وابعثی نے اس مخص کو ہلاک کر دیا' جومنصور کے دربار میں آنے سے پہلے یوری توانا ئیوں کے ساتھ زندہ تھا۔

قاضی شریک رحمتہ اللہ علیہ کے اس زوال کے بارے میں مشہور مؤرخ مسعودی لکھتا ہے۔" قاضی شریک رحمتہ اللہ علیہ کی تخواہ کے لئے حکومت کی طرف سے ایک مہر شدہ کا غذ دیا جاتا تھا جے لے کرقاضی شریک رحمتہ اللہ علیہ اس افسر کے پاس جایا کرتے تھے جو سرکاری ملازموں کی تخواہیں تقسیم کیا کرتا تھا۔ ایک بارقاضی شریک رحمتہ اللہ علیہ اپنی تخواہ لینے کے لئے ختنام کے پاس پنچے۔ سرکاری افسر نے مہر شدہ کا غذ دیکھا اور قاضی شریک رحمتہ اللہ علیہ کورتم ادا کر دی ۔ قاضی صاحب نے رقم شار کی تو وہ مقررہ تعداد سے پچھ کم تھی۔

" پوری رقم کی ادائیگی کرو۔" قاضی شریک رحمته الله علیہ نے زم کیجے میں کہا۔" آخر ریکی کس حساب میں ""

"?\_\_

' ' ' تهمیں کس چیز کا معاوضہ ادا کیا جائے۔'' منتظم افسر نے تسنخرانہ انداز میں کہا۔'' کیاتم نے حکومت کے ہاتھ کپڑا فروخت کیا ہے؟'' آج منتظم افسر بڑی عجیب باتیں کر رہا تھا۔ اے اس بات کا احساس نہیں رہا تھا کہ وہ عظیم فقیہ اور حکومت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہونے والے محتر مختص سے غیر سنجیدہ گفتگو کر رہا ہے۔ تخوا ہیں تقسیم کرنے والے ایک معمولی افسر کی بینا شائد تھرکت اس در پردہ سازش کی نشائد بی کرتی ہے جو خلیفہ منصور نے علائے وقت کے لئے تارکی تھی۔

قامنی شریک رحمته الله علیه کچه دیر تک منتظم افسر کی طرف و کیمتے رہے کی بڑے کر بناک کیج میں فرمانے گئے۔
'' خدا کی قتم! میں نے نا درونایاب کپڑے سے بھی زیادہ شے فروخت کی ہے۔ میں نے اپنا دین پیچا ہے۔ آج تھھ سے ای کی قیمت وصول کر رہا ہوں۔''

ہم پرتصور بھی نہیں کرسکتے کہ قامنی شریک رحمتہ اللہ علیہ جیسے پر ہیزگار انسان خلیفہ منصور کے چندسکول کے عوض اپنا دین و فد بہب فروخت کر دیں گے۔ بہتو دنیا کا بدترین طنز ہے جو قامنی شریک رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی ہے کی اور حکومت کی ہے جس پر کیا تھا۔ واضح رہے کہ قامنی شریک رحمتہ اللہ علیہ بخاری اور مسلم جیسی عظیم وجلیل کتابول کے ثقتہ راویوں میں سے ہیں۔ پھر وہ مخص'' دین فروش'' کس طرح ہوسکتا ہے۔ غالبًا انہوں نے اپنی جرات و ب باک کے فتم ہو جانے اور منصور کی مرض کے مطابق فیصلے کرنے کو'' دین فروش'' سے تعبیر کیا تھا اور شاید ای صورت حال نے قامنی شریک رحمتہ اللہ علیہ کو حضرت الوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے اتوال سے حسد کرنے کی منزل تک پہنچا دیا تھا۔

حضرت قاضی ابن الی لیلی رحمته الله علیه مشہور فقیہ تھے۔ خلیفہ منصور کے دور میں انہیں عہدہ قضا پیش کیا گیا۔ ابن الی لیلی رحمته الله علیه نے اپنی ذہانت ہے عباسی حکمران کے دربار میں اس قدر رسائی حاصل کر لی تھی کہ ان کا شار بااثر افراد میں ہوتا تھا۔ دنیوی افتدار حاصل کرنے کے باوجود ابن ابی لیلی رحمته الله علیه کا بیرحال تھا کہ ایک لیجے کے لئے بھی حضرت ابو صنیفہ رحمتہ الله علیه کا وجود برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ابن ابی لیلی رحمتہ الله علیه کا پس منظر کیا تھا، اس پر آئندہ بھی تفصیل بحث ہوگی۔ فی الوقت ہمارا موضوع یہ ہے کہ کون کون لوگ حضرت ابو صنیفہ رحمتہ الله علیہ سے حسد

ایک بارکی مخص نے حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے سوال کیا۔" امام! آپ کے بارے میں قاضی ابن الی لیل کی کیارائے ہے؟"

جواب میں حضرت ابوصنیفہ رحمتہ الله علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا۔ " تم ابی کیلیٰ کی رائے معلوم کرتے ہو وہ میرے ساتھ اس سلوک کو جائز بھتے ہیں جواپی ملی کے ساتھ روانہیں رکھتے۔''

حعرت ابوطنيفه رحمته الله عليه كى بات كامفهوم بينها كه قاضى ابن الى ليلى رحمته الله عليه كى نظر من ايك بلى كى زیادہ حیثیت ہے۔ وہ کون اہل ول ہے جو حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے اس جملے سے آپ کے کرب کا اندازہ ہیں كرسكا اوروه كون ابل نظر ہے جس كى تكاه سے ان الفاظ كى نشتر يت بوشيده ره سكتى ہے۔

ایک بار حعزت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے استاد کرامی حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کے پاس مجھ لوگ آئے اورایک مقهی مسکله دریافت کرنے کھے۔

حضرت امام اعمش رحمته الله عليه السمسك كومجوبين سكي تواب ني اعلى ظرفى كے ساتھ اعتراف كرليا-"الوكو!ميرے ياس تمهارےمسكے كاحل تبيں ہے۔"

" بحركس كے باس ہے؟ ہم لوك كهاں جائيں؟" آنے والوں نے جیران ہوكر يوجھا۔ "ابوصنیفہ کے حلقہ ورس میں۔" حضرت امام اعمش رحمتہ الله علیہ نے فرمایا۔" وہ مخص تمہارا مسئلہ مل کردے گا

جس سے تم حدد کھتے ہو۔"

حضرت امام اعمش رحمته الله عليه كے اس بيان كى روشى ميں انداز و كيا جا سكتا ہے كه لوگ كس پيانے پر حضرت ابومنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے حسد رکھتے تھے۔معتبر تاریخوں میں ای شم کے واقعات اتی کثرت سے درج کئے مکئے ہیں کہ انسانی عقل جیران رو جاتی ہے۔ ان واقعات کو پڑھ کر ایبامحسوس ہوتا ہے جیسے کونے میں ایک مخص نعمان بن عابت صرف اس لئے پیدا ہوا تھا کہ ایک عالم اس سے حمد کرے اور وہ ساری زندگی اپنی کشادہ دلی کا مظاہرہ کرتا رہے۔ يهال تك كدايين سينے ميں اذيت وكرب كاطوفان چميائے ہوئے ايك دن دنياسے رخصت ہوجائے۔

اس قدر متندحوالوں کے بعد اگر ہم میہیں کہ حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کے شاکر دمجی ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے حد کرتے تھے تو بدایک جاندار عمل مرزنہیں ہوگا۔ یہاں جانداری کا لفظ اس لئے استعال کیا حمیا ہے کہ ووسرے مسلک اور نظریے کے لوگ حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے مانے والوں پر بیالزام عائد کرتے ہیں کہ ان حضرات نے جوش عقیدت میں نئے نئے افسانے تراش کئے ہیں۔ ہم نے زیرنظر مضمون میں جہال حضرت ابوصنیفہ رحمته الله عليه كابيان رقم كيا ہے وہاں دوسرے ائمه كى تاريخى شهادتيں بھى چيش كى ہيں۔ انصاف اور ديانت كا تقاضا يكى ہے کہ ہم مندرجہ بالا تمام روایتوں کا جائزہ لیں اور پھراندازہ کریں کہ حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ لوگوں کے کس حسد

اس کے باوجود خدانے جن کے دلوں کو چراغ ظرف اور قندیل آگئی سے روش کیا تھا، وہ حضرت ابوضیفہ رحمتہ الله عليه ك ذبن كى رسائى كا اس طرح اعتراف كرتے تنے كەسلمانوں كے سواكسى قوم كى تاریخ بیس حوصله مندى كى الى روش مثاليل نبيس ملتيل \_

## (رفقيه اعظم 198

خود حضرت ابوحنیفه رحمته الله علیه کے استاد محتر م حضرت امام اعمش رحمته الله علیه الل طلب سے برطا کہا کرتے

" ابوحنیفه فقه کے مشکل ترین مسائل کاحل پیش کر سکتے ہیں۔ وہ علم کی باریکیوں سے خوب واقف ہیں۔" حضرت امام اعمش رحمته الله عليه اكثر لوكول سے فرمايا كرتے تھے۔ " اس مجلس والوں كے پاس چلے جاؤجهاں ایک مسئلے کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ روز وشب مفتکو ہوتی ہے اور اس وقت تک جبتی جاری رہتی ہے جب تک مسئلے کی حقیقت ندمعلوم ہوجائے۔اس کے بعدوہ مجلس والے نتوے دیتے ہیں اور وہ مجلس ابوحنیفہ کی ہے۔"

ایک بارحضرت امام اعمش رحمته الله علیه ج کے لئے تشریف لے مئے۔اس سفر میں کونے کے چند بررکوں کے علاوه على بن مسعر رحمته الله عليه بمى حضرت امام أعمش رحمته الله عليه كے همراه تھے۔على بن مسعر رحمته الله عليه كو بزرگ ہونے کے علاوہ میرشرف بھی حاصل تھا کہ وہ حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے قریبی دوستوں میں شامل تھے۔ جب حجاج کا بیرقافلہ مقام قادسیہ پر پہنچا تو ساتھیوں نے دیکھا کہ حضرت امام اعمش رحمتہ الله علیہ اچا تک غمز دو نظر آنے

"امام! كيابات ہے؟ كہيں آپ كى طبيعت تو خراب نيں؟" ايك بم سنرنے امام اعمش رحمته الله عليہ سے

"میری طبیعت تو محیک ہے مرعلی بن مسعر کہا ں ہیں ؟" حضرت امام اعمش رحمتہ الله علیہ نے اس طرح دریافت کیا کہ آپ کے چہرے اور آواز سے شدید اضطراب کا اظہار ہور ہاتھا۔

" بال! على بن معر رحمته الله عليه بمي قافلے كے بمراه بيل- " دوسرے سائعی نے جواب ديا۔
" أبيل فوراً تلاش كرو اور ميرے پاس لے آؤ۔" حضرت امام المش رحمته الله عليه نے اى بے قرار ليج ميں

على بن مسعر رحمته الله عليه اس وقت قافلے سے مجمد دور چلے مئے تھے۔ امام اعمش رحمته الله عليه كا علم سنتے بى

ی بن سر رسد سدسید ، م ر سے اللہ علیہ کی ہے جینی ہے آگاہ کیا۔ ایک ہم سفر دوڑتا ہوا گیا اور انہیں امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کی ہے جینی ہے آگاہ کیا۔ علی بن مسعر رحمتہ اللہ علیہ فور آئی تشریف لے آئے کمر اس حالت میں کہ ان کے چبرے ہے بھی فکر کے آثار

"امام! آپ استے آزردہ کیوں ہیں! علی بن مسعر رحمتہ اللہ علیہ نے آتے ہی حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ

تغیلات تحریر کرا کے لے آؤ۔"

علی بن مسعر رحمته الله علیه نهایت تیز رفآری کے ساتھ کونے کی جانب روانہ ہوئے اور پھر حضرت ابوطنیفہ رحمتہ الله علیہ کم دیر تک سوچتے رہے شاید اس

تامل کی وجہ بیتی کہ معنرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ آپ کے استاد سے اور ایک شاگرد کی حیثیت سے آپ احکام جج کی تفعیلات تحریر کرتے ہوئے جمجک محسوس کر رہے ہتے۔

پر حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے قلم اٹھایا اور اس فریضہ خاص کے ارکان کی تفصیلات لکھنے لکے اور جب آپ نے وہ کاغذات علی بن مسعر رحمتہ اللہ علیہ کے حوالے کیے تو ساتھ ہی میر کھی فرمایا۔

"استادگرامی سے عرض کر دینا کہ میں نے آپ کے تھم اور اپنے علم کے مطابق احکام جج کی تفعیلات رقم کر دی ہیں۔خدا ہم سب کو ہدایت دے۔"

جب علی بن مسعر رحمته الله علیه واپس منتج اور حصرت امام اعمش رحمته الله علیه نے حصرت ابوحنیفه رحمته الله علیه کی تحریر اپنی آنکموں سے دیکھ لی تو اس طرح مطمئن ہو سے جیسے مسافر کو بحر پورزا دراہ میسر آحمیا ہو۔

الل نظر غور كريس تو حضرت الوحنيفه رحمته الله عليه كعلم پر حضرت المش رحمته الله عليه كي شهادت بري شهادت

امام اعمش رحمته الله عليه كى زندگى كا ايك انهم واقعه

اکر چہ دعفرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ خود بھی عظیم وجلیل فقیہ و محدث سے اور حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے استاد کا بھی درجہ رکھتے سے لیکن جہاں تک اعتراف کا تعلق ہے تو بے شک امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کا شار دنیا کے ان گئے چنے افراد میں ہوتا ہے جن کا ظرف مثالی تھا اور جو اپنی کشادہ دلی کے سبب آسانوں کی طرح وسیع وعریض سے ایک طرف جہاں ہم تاریخ سے ان لوگوں کے نام منتب کرتے ہیں جو حصرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی جلالت علمی کے سبب آپ سے حسد رکھتے تھے وہاں وہی تاریخ ہمیں حصرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ جیسے بزرگوں سے بھی روشناس کر آتی ہے جو حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی عظمت پر اس زور وشور سے گواہی دیتے تھے کہ اہل طلب کو قرار آجاتا تھا اور ظرف انسانی کی آبرو ہاتی تھی۔

اب ہم اس حادیثے کی تغییلات پیش کریں مے جس نے حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کی محریلوزندگی کوزیرو ریرکر کے رکھ دیا تھا۔

اب اسے اتفاق ہی کہا جائے کہ حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ اپنے علم کے اعتبار سے اس قدر دکھتی رکھتے سے کہ ساری دنیا آپ کی طرف مینی چلی آتی تھی اور جہاں تک آپ کی جسمانی ساخت اور ظاہری شخصیت کا سوال تھا تو حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ ایک بے رنگ انسان تھے اور آپ کی ذات میں ذرا بھی کشش نہیں تھی۔ امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کے چہر سے پرسب سے زیادہ نمایاں آپ کی چھوٹی چھوٹی آکھیں تھیں جن کی وجہ سے امام رحمتہ اللہ علیہ "چھرھے پن" کا شکار ہو مجے تھے۔ اس کے علاوہ کمزور پنڈلیوں نے بھی آپ کی ظاہری وضع قطع کو مجروح کیا تھا اور پھر جو کسر باتی رہ گئی اسے حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کی بے نیازی نے تھیل تک پہنچا دیا تھا۔

حضرت امام اعمش رحمته الله عليه فطرتا قلندر تنے۔ اس لئے آپ خلیفہ اور دیگر امرائے وقت کونظر انداز کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کی طرف سے حضرت امام اعمش دات کی طرف سے حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کی غفلت کا بیرحال تھا کہ می بھی النی عہا بھی پہن لیا کرتے تنے اور اکثر کپڑے اس قدر بوسیدہ امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کی غفلت کا بیرحال تھا کہ بھی بھی النی عہا بھی پہن لیا کرتے تنے اور اکثر کپڑے اس قدر بوسیدہ

ہوتے تھے کہ ان کے دھاگے آپ کے پیروں میں لٹکتے رہتے تھے۔ مزیدیہ کہ اگر بھی کوئی عامل آپ کو دربار میں طلب کرتا تو اس طرح بے نیازانہ چلے جاتے اور احساس تک نہ ہوتا۔ اگر بھی کوئی دوست یا قربی عزیز ٹوک دیتا تو مسکراتے ہوئے فرماتے۔

'' میں اپی ظاہری حالت سے بے خبر نہیں ہوں۔ میں خوب جانتا ہوں کہتم لوگ میرے پاس کیوں آتے ہو؟ اگر میں عالم ہونے کے بجائے دکان دار ہوتا تو تم میں سے کوئی مخص مجھ سے سودا خرید تا بھی گوارانہیں کرتا۔ یہ میراعلم ہی ہے جو تہمیں سینج کرمیرے پاس لاتا ہے اور تم میری اس حالت کو برداشت کرنے پر مجبور نظر آتے ہو۔''

حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ اپنی شکل وصورت کے لحاظ سے جس قدر غیر دلکش ہے، اس کے برعکس ان کی شریک حیات اتن ہی حسین وجمیل خاتون تعیں۔ جسمانی ساخت کے چیش نظر شوہر اور بیوی میں یہ بڑا اختلاف تھا۔ روز مرہ کی زندگی میں بعض مثالیں الی بھی نظر آتی ہیں کہ دلکش چرہ رکھنے والی بیویوں نے اپنے برصورت شوہروں کے ساتھ بہت مطمئن زندگی بسر کی ہے گر بیشتر واقعات میں بہی پہلونمایاں دکھائی دیتا ہے کہ دونوں کی شکل وصورت کا یہ تضاد نا خوشکواریاں پیدا کرتا ہے اور بھی بھی بڑی تلخ صورت حال سامنے آجاتی ہے۔

حفرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کی از دواجی زندگی بھی ایسی بی تیخیوں کا شکارتھی۔ آپ کی شریک حیات کو زندگی بھر اس حقیقت کا اوراک نہیں ہوسکا کہ ان کا شوہر عالم اسلام میں کس مرتبہ بلند پر فائز ہے؟ اس کی چیٹم بے نیاز میں خلیفہ کی کوئی حیثیت ہے اور نہ امرائے وقت کی ، وہ جب گھر سے لکتا ہے تو بڑے بڑے متنکبرین کی گردنوں میں خم نظر آنے لگتا ہے اور بے شار طالبان علم اس طرح دست بستہ کھڑے ہوجاتے ہیں کہ جیسے وہ مطلق العنان شہنشاہ ہے اور اس کے سامنے کا سہلیوں کی ایک فوج ایستادہ ہے۔ حضرت امام آعمش رحمتہ اللہ علیہ کی ہو کیا اس شرف واعزاز پرجس اس کے سامنے کا سہلیوں کی ایک فوج ایستادہ ہے۔ حضرت امام آعمش رحمتہ اللہ علیہ کی ہوئی اس شرف واعزاز پرجس قدر بھی نازاں ہوتیں' وہ کم تھا مگر انہوں نے زندگی میں ایک بار بھی اپنے شوہر کی اس لاز وال خوبی کا اعتراف نہیں کیا۔ بلکہ اعتراف تو کیا ، احساس تک نہیں کیا۔

تمام معتبر مؤرجین نے اس امرکی نشاندی کی ہے کہ حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ نہا ہت جری و بے باک انسان تھے۔ کسی حاکم یا امیرکا تو ذکر بی کیا، آپ خلیفہ وقت کو بھی بھی خاطر بیں نہیں لائے۔ امام رحمتہ اللہ علیہ جب بھی کسی اہل شروت سے خاطب ہوتے تو سننے والوں کو محسوس ہوتا جیسے کوئی شمشیر بے نیام ہوگئی اور امام رحمتہ اللہ علیہ فرما زبان سے الفاظ نشتر وں کی شکل بیل برآ مد ہورہ ہوں۔ اس کے برخلاف آپ جب حلقہ یارال بیس تشریف فرما ہوتے تو بین پر امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ جیسا کوئی دو مرا فکلفتہ مزاج فحض موجود نہ ہو۔ آپ کی فکلفتہ مزاجی فکلفتہ مزاجی فحض موجود نہ ہو۔ آپ کی فکلفتہ مزاجی اس حد تک برحمی ہوئی تھی کہ امام رحمتہ اللہ علیہ کی باتوں پر ظریفانہ یا مزاحیہ گفتگو کا گمان ہوتا تھا۔ الغرض اس فکلفتہ مزاجی اور شوخ طبیعت کے باوجود حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کی بیوئ شوہر ہے بھی خوش نہیں رہیں۔ وہ بہت مبارک دن ہوتا تھا جب اس نیک خاتون کے ہوئوں پر کوئی حرف شکا یہ یہ ہوتا۔ ورنہ روزانہ کی یہ کیفیت ہوتی کہ حالات انتہائی تائع صورت افتیار کر لیتے اور فرصت کے اوقات بیس حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کو بھی گھر چھوڑ تا کہ حالات انتہائی تائع صورت افتیار کر لیتے اور فرصت کے اوقات بیس حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کو بھی گھر چھوڑ تا ۔

ایک ہارکا واقعہ ہے کہ کھولوگ امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ سے چند مسائل دریافت کرنے کے لئے آپ کے مکان پرتشریف لائے۔ امام رحمتہ اللہ علیہ اس وقت بہت تھے ہوئے تنے اور آرام کرنا جائے تنے مگر جیسے ہی دروازے پر

دستک ہوئی عضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ باہرتشریف کے آئے۔ دروازے پر چندافراد کو کھڑاد کی کر آپ نے دریافت فرمایا۔

" تم لوگ كون مواور ميرے پاس كس مقصد سے آئے مو؟"

آنے والوں نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ''ہم حدیث وفقہ کے طالب علم ہیں اور آپ سے درس لیما جا ہتے اس ''

حضرت امام اعمش رحمته الله عليه نے فرمايا۔ ''ميں تنہيں ضرور درس ديتا ممرکسی اور وفت۔ فی الحال ميرا ارادہ نہيں تھا کہ کمرے باہر لکلوں اور اپنے آپ کوملمی مسائل میں الجھاؤں۔''

طالب علم خاموش کھڑے ہوئے حفرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کی تفتیکون رہے ہتھے اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخرامام کیا کہنا جا ہتے ہیں؟

"اب پختدارادے کے باوجود میں کمرے نکلنے اور مہیں درس دینے پر مجبور مول-"

حعزت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ نے مختصر سے سکوت کے بعد فرمایا۔'' میں کھرسے باہر قدم رکھنانہیں چاہتا تھا' مگر اس سے مجبور ہوں جو میرے کھر کے اندر موجود ہے۔'' یہ کہہ کر حصرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ حلقہ درس میں تشریف لے مجے۔

(امام کا اشارہ اپنی بیوی کی طرف تھا۔ بقیناً اس وقت ایسے حالات پیدا ہو گئے ہوں گے کہ نہ چاہنے کے باوجود مجمع حصرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کھر سے لکل کر چلے گئے ) اس واقعے سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کی زندگی کس قدر ناخوشکوارفضا میں بسر ہورہی تھی۔

حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کی زندگی کے اس تلخ واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ میاں اور بوی کے درمیان برسوں سے جوچھاش جاری تھی اس نے ایک دن خوفناک صورت افتیار کر لی۔ امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ نے بہت کوشش کی کہ بیغبار آلود فضا صاف ہو جائے مگر شریک حیات کے دل کی کدورت برحتی چلی گئے۔ حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ نے بہت پر رحمتہ اللہ علیہ نے بہت پر اللہ علیہ نے بہت پر لطف باتھی میں شوخ اور ظریفانہ جملے اوا کے مگر خاتون خانہ کے غصے میں اضافہ ہوتا رہا۔ بدکلامی کی جو انتہا تھی اسے

چھولیا گیا اور جو گتافی کا آخری نشان تھا اسے بھی عبور کرلیا گیا (واضح رہے کہ اس دور کے از دواتی اختلافات کو موجودہ بے مودگی کے آئینے میں نہ دیکھا جائے۔ اس وقت تو بیوی کا پلٹ کرشو ہر کو جواب دیتا بھی انتہائی ہے ادبی میں شار ہوتا تھا حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کی بیوی بھی اس لغزش کا شکار ہوگئ تھیں جو آپس کی ٹا اتفاقی کے باوجود اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آئی تھی۔)

حفرت امام اعمض رحمتہ اللہ علیہ نے مسلسل کی دن تک بیوی کی اس گتاخی کو برداشت کیا کین صورت حال میں اصلاح کی کوئی صورت ظاہر نہیں ہوئی۔ انجام کار ایک دن بیوی نے حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ سے گفتگو بند کردی۔ آپ مختلف بہانوں سے سلسلہ کلام جاری رکھنے کی کوشش کرتے گر دوسری جانب مسلسل سکوت طاری تھا۔ پھر جب حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھ کر گھر تشریف لائے تو آپ نے تکنیوں کو کم کرنے کے لئے جب حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھ کر گھر تشریف لائے تو آپ نے تکنیوں کو کم کرنے کے لئے شریک حیات سے بات کی کیکن وہاں چہرے پر نفرت آلود شکنوں کے سوا پھے نہیں تھا۔

حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی بیوی کے اس جارحانہ رقیے کو بھی نظر انداز کیا۔ انتہائی قوت برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے دوبارہ بات کی کیکن بیوی کے ہونٹوں پر ایسی مہرسکوت تھی کہ ٹوٹے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔

بالآ خر حعزت امام اعمش رحمته الله عليه كے اعصاب جواب وے محتے اور آپ نے نہايت تكروتيز ليج من بيوى كونخاطب كرتے ہوئے كھا۔

"اكرآح رات تونے جھے سے تفتلوند كى تو تھے پر تين طلاق۔"

فضا بین حضرت امام اعمش رحمته الله علیه کے الفاظ کو نجے اور یہوی کے ہونٹوں پر ایک آسودہ می مسکراہٹ ابجر آئی۔ اس مسکراہٹ کا واضح مفہوم بیتھا کہ یہوی کے ول بین حضرت امام اعمش رحمته الله علیه کے لئے کوئی عنجائش نہیں متحق ورنہ بیتو وہ علین الفاظ ہیں کہ جنہیں ایک پھر دل عورت بھی برداشت نہیں کر سمقی۔ طلاق کا نام سنتے ہی صنف نازک چیخ الحق ہے اور پھر اس کی تمام تر کوشش ہی ہوتی ہے کہ کی نہ کی طرح بیت طلاق کا تام ہنتے ہی صنف نازک چیخ الحق ہے اور پھر اس کی تمام تر کوشش ہی ہوتی ہے کہ کی نہ کی طرح بیت کی خمازی کر دہا تھا کہ جیسے آئیں تمام اور چرے کا سکون اس بات کی غمازی کر دہا تھا کہ جیسے آئیں تمام عمر کی افریت ناک محکم سے برسکون لور طلاق کی شکل میں ابحر آیا ہو۔ عمر کی افریت ناک محکمش سے نجات مل تی ہواور ان کی زندگی کا سب سے پرسکون لور طلاق کی شکل میں ابحر آیا ہو۔ معرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ نے بید الفاظ اوا کرنے کے بعد بھی بہت دیر تک ناخوشکوار با تیں کیس کہ شاید ان سے متاثر ہو کر بیوی کے ہونٹوں کو جنبش ہو مگر وہاں تو ساری گفتگو کے جواب میں بس ایک خاموثی ہی تھی یا پھر طمانیت سے لبریز مسکراہ ہے۔

جب شریک حیات نے حضرت اہام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کے مصنوی غضب ناک لیجے کا کوئی جواب نہیں دیا تو
آپ اپ اس عمل پرشرمسار سے نظر آنے گئے۔ پھر یہ ندامت برصے برصے خوف کی شکل اختیار کر گئی۔ اگر چہ آپ خود بھی بوئ کے سنتقبل کے تصور نے آپ کو پریشان کر دیا۔ خود بھی بوئ کے سنتقبل کے تصور نے آپ کو پریشان کر دیا۔ جب یہ واقعہ رونما ہوا تھا اس وقت اہام رحمتہ اللہ علیہ کے بچھوٹے ہے اور چھوٹے بچوں کا اس طرح تقیم ہو جانا ایک ایسا آزارتھا' جے کسی باپ بی کا دل محسوس کر سکتا ہے۔

طوفان کزر چکا تھا مکراس کے بیچے برسی تاہیوں کے نشانات باتی رہ مئے سے الی تاہیاں جن کے نقصانات

تا قابل تلافي تصاور بظامران كاكوكي مداوا نظرنبيس آرما تعاـ

حضرت الم اعمش رحمتہ اللہ علیہ جوخود صدیث وفقہ میں درجہ اعتبار رکھتے تھے اس حقیقت ہے بخوبی آگاہ تھے کہ اگر بیدات ای طرح گزرگی اور بیوی کی خاموثی کا سلسلہ ای طرح جاری رہا تو پھر آنے والی صبح اس آباد گھر میں کیسا اختشار اور کیسی پربادی لائے گی۔ امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ جن کی ایک جنبش لب نے صدیا بے قراروں کو متاع سکون بخش تھی۔ جن کی فراست مسائل کی گرہ کشاتھی اور جن کا شعور بخش تھی۔ جن کی فراست مسائل کی گرہ کشاتھی اور جن کا شعور اندھیری شب کے مسافروں کے لئے چراغ راہ تھا۔ آج وہی امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ زندگی کے ایسے موز بر کھڑ سے تھے جہاں سے نکلنے والے تمام راستے اذبیت و کرب کی طرف جاتے تھے۔ قدرت کا یہ کیسا عجب نظام ہے کہ بھی بھی مورج بھی چی افتا ہو اسے روشی چاہئے اور دریا بھی پکارنے لگتے ہیں کہ وہ بیاسا ہے۔ آج حضرت امام اعمش مورج بھی وہی کیفیت تھی۔ زبان سے جو لفظ اوا ہو گئے تھے آئیس چھوٹے ہوئے تیروں کی ماند واپس نہیں درحتہ اللہ علیہ کی بھی وہی کیفیت تھی۔ زبان سے جو لفظ اوا ہو گئے تھے آئیس چھوٹے ہوئے تیروں کی ماند واپس نہیں اللے جاسکا تھا۔ امام کہنے کو تو خود مسیحا تھے مگر اس زبر کا تریاق آپ کے یاس نہیں تھا۔

طویل غوروفکر کے بعد بھی جب کوئی حل نظرنہ آیا تو حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کھر ہے نکل کھڑے ہوئے۔ الل کوفہ اپنے اپنے گھروں میں محوخواب تنے اور انہیں خبر تک نہیں تھی کہ ان کا امام خود اپنی زندگی کے نازک ترین مسئلے سے دو چارتھا۔ اس وقت کوئی و کیمنے والا ہوتا تو و کیمنا کہ حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کے قدم کس اضطراب کے عالم میں اٹھ رہے تنے اور روشن کا سفیر خود کی روشن کی تلاش میں تھا۔

بالآخررات کی تاریکی میں امام رحمتہ اللہ علیہ کا بیسنر فتم ہوا اور آپ ایک دروازے کے سامنے جا کر تھر گئے۔
چند لمحول تک کچھ سوچنے کے بعد امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ نے دروازے پر دستک دی۔ تقریباً نصب شب کا وقت تھا،
گر صاحب خانہ حالت بیداری میں تھا۔ حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کو دوسری دستک کے بعد مزید زحمت انظار
نہیں کرنی پڑی۔ آنے والا دروازہ کھول کر باہر آچکا تھا اور اس مخف سے ناوقت آنے کا سبب پوچھ رہا تھا جو شب کے
اندھے روں میں لیٹا ہوا کھڑا تھا۔

" بھائی تم کون ہواورتم پر کیاا فآد پڑی ہے؟" پوچنے والے کے لیج سے شدید اضطراب کا اظہار ہور ہا تھا۔
" نعمان! بید میں ہول سلیمان بن مہران (اعمش رحمتہ اللہ علیہ )"۔امام رحمتہ اللہ علیہ نے بے قرار ہو کر فر مایا۔
" استاد کرامی آپ؟" پوچنے والے کا اضطراب کھے اور بڑھ کیا تھا۔" خیریت تو ہے؟" حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اپنے استاد محترم کواس حالت میں و کھے کر بریشان ہو گئے تھے۔

'' نعمان! خیریت بی تونہیں ہے۔' حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا اور پھر کھڑے کھڑے پورا واقعہ سا دیا۔'' میری بچھ میں پچھنیں آتا کہ میں کیا کروں؟ اب اس کے سواکوئی صورت باتی نہیں ربی تھی کہ میں یہ علین صورت حال نہمارے کوش گزار کر دوں۔ تمہاری ذہانت نے بڑے ویجیدہ مسائل حل کئے ہیں۔ آج تمہارے در پر تمہارا استاد بھی اپنا ایک مسئلہ لے کر آیا ہے۔ نعمان! اس کا کوئی حل تلاش کرو ورنہ میری خاتی زندگی زیروز بر ہوجائے گی اور نیجے نا قابل بیان مشکلات کا شکار ہوجائیں گے۔''

حفرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کے اس طرز تفتکو پر حفرت ابوطنیفہ کی آتھیں افکلبار ہوتئیں اور آپ نے نہات رفت آمیز کیج میں فرمایا۔ نہات رفت آمیز کیج میں فرمایا۔

## فقيه اعظم 204

"استادگرامی! میں کیا اور میرا ذہن کیا؟ بیتوسب آپ کی بے مثال صحبتوں کا فیض ہے کہ نعمان رحمتہ اللہ علیہ کا د ماغ روثن ہوا۔"

"نعمان! تمہارے اکسار سے حقیقت تبدیل نہیں ہوجائے گی۔" حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا۔
"خدا نے تمہیں وہ ذہن رسا بخشا ہے کہ خود مسائل بھی تمہارے سامنے پریشان نظر آتے ہیں مگر اب ان باتوں کا وقت نہیں ہے۔ رات تیزی ہے گزرتی جارہی ہے اور میرا مسئلہ دم بدم الجنتا جارہا ہے۔"

حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ چند لمحول تک خاموش کھڑے رہے۔ پھرا کی مختفرے وقفہ سکوت کے بعد حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ سے مخاطب ہوئے۔

'' استادگرامی! آپ اس سلسلے میں زیادہ پریشان نہ ہوں۔ مبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے بی آپ کا مسئلہ آپ کی مرضی کے مطابق حل ہوجائے گا۔''

" وه كس طرح؟" حضرت امام الممش رحمته الله عليه يكاكب يرجوش نظرات لك تقے۔

" آپ خدا پر بحروسہ رکھیں اور اطمینان سے کمر تشریف لے جائیں۔ " حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے اس قدر برسکون کیجے میں فرمایا جیسے بیرمسئلہ ای وقت حل ہو کمیا ہو۔

" نعمان! مجمد وضاحت توكرو\_" حضرت امام اعمش رحمته الله عليه حضرت ابوصنيفه رحمته الله عليه كاجواب من كر خوش تو موصئے تنے محرآب كا اضطراب بدستور قائم تھا۔

"استادگرامی! آپ قدرت خدا کا مشاہرہ کریں کہ بیمسئلہ باتی رہنے والانہیں۔" حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے نہایت ادب کے ساتھ کھا۔

'' نعمان! اعمش (رحمتہ اللہ علیہ) کی تو ساری زندگی قدرت خدائی کے سہارے بسر ہوئی ہے۔ اس کے سوامیرا کون ہے؟'' حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا اور دوبارہ نہیں پوچھا کہ حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اس مسئلے کو کس مرح حل کریں گے۔ یہ ایک استاد کا اپنے شاگرد پر اعتاد تھا کہ زندگی کے خوفناک موڑ پر کھڑے ہونے کے باوجود کی شک کا اظہار نہیں کیا اور خاموثی سے گھروا کی جلے گئے۔

جیے بی حضرت امام اعمش رحمته الله علیه تشریف کے مخترت ابوطنیغه رحمته الله علیه نے اپنی اہل خانه کومطلع کیا کہ وہ ایک ضروری کام سے ہاہر جارہے ہیں۔

رات کی تاریکی میں خدا کے سواکوئی دیکھنے والانہیں تھا کہ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ اپنے گھرسے لکلے اور تیز رفتاری کے ساتھ کونے کی مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔

ہے۔ دیر بعد آپ نے مؤذن کے مکان پر دستک دی۔ وہض ممری نیندسویا ہوا تھا۔ ہار ہار دستک دینے کے بعد اس کی نیندٹوٹی اور وہ ہاہر آیا۔

" " بما كي! معاف كرتا من تنهاري رسكون نيند مين خلل انداز هوا- " حضرت ابوهنيغه رحمته الله عليه كالهجه عاجزانه

"المام رحمته الله عليه! آپ مجمع شرمسار نه كريل، "حضرت ابوطنيفه رحمته الله عليه كا اكسار و كيه كرمؤذن خود بحى عدامت محسوس كرر ما تعالى" مجمع بتائي كه آپ نے اتن رات كو كيول زحمت كى؟ اگر ميل آپ كے كسى كام آسكول توبيه ميرى بدى سعادت ہوگى۔ "

"سعادت نہیں کیہ مجھ پرتمہارا احسان ہوگا۔" حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا۔" اس وقت مجھے تمہاری سخت ضرور محسوں ہورہی ہے۔"

"و تھم دیجئے۔" مؤذن نے فرمانبرداری کے انداز میں کہا۔ وہ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے مقام سے بھی واقف تھا اور خود بھی آپ کے عقیدت مندول میں شامل تھا۔

''میرے ساتھ منجد چلو۔ وہاں پہنچ کرتمہیں بتاؤں گا کہ جھے تمہاری کیوں ضرورت محسوں ہورہی ہے۔'' ''جھ دیر میں مؤذن' حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے مبحد جارہا تھا۔

مجدمين داخل ہونے كے بعد حصرت ابوصنيفه رحمته الله عليه نے مؤذن كو مخاطب كر كے فرمايا۔

" آج تمہاری ذے داری میے کمنع مادق ہے پہلے جمری اذان اس زور وشور کے ساتھ دو کہ پورا کوفہ کونے

الخفے۔"

'' میں اس اذان کی شرع حیثیت جانتا ہوں۔'' حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا۔'' آج تمہیں دواذا نیں دین ہوں گی ایک اذان مجمع میادق سے پہلے اور ایک مقررہ وقت پر۔''

مؤذن کی جیرت میں مزیداضافہ ہو گیا تھا۔ وہ کھے دیر تک اپنے خیالات میں کم رہااور پھر آہتہ سے بولا۔ '' امام! آخراس کی ضروت کیوں پیش آئی؟ آپ وضاحت کرنا پندفر مائیں ہے؟''

"بعض امور کی وضاحت ضروری نہیں ہوتی۔" خضرت ابوطنیفہ رحمتہ الله علیہ نے فرمایا۔" مجمی مجمی انسان کو بردی مجبوریاں پیش آ جاتی ہیں۔ آج الی بی ایک مجبوری دامن کش ہے کہ میں تہمیں کچھے نہ بتاؤں اورتم خاموشی کے ساتھ میرے کہنے پڑمل کرڈالو۔"

"اگرتم ایبا کرنے سے عاجز ہوتو پھرمنج کی اذان میں خود دوں گا۔" مؤذن کومسلسل خاموش یا کر حضرت البوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا۔" کچھ بھی ہوآج کونے کی مسجد میں فجر کی اذان منج صادق سے پہلے دی جائے گی۔" میہ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ بہت زیادہ پر جوش نظر آنے لکے تھے۔

امام رحمتہ اللہ علیہ کو اس سلسلے میں جذباتی و کھے کرمؤذن اذان دینے کے لئے آمادہ ہو گیا۔'' اگر آپ کے نز دیک اس عمل کی وضاحت ضروری نہیں تو میں مزید اصرار نہیں کروں گا۔''

حعرت ابوصنیفه رحمته الله علیه نے مؤذن کا شکریدادا کیا اور وقت گزرنے کا انظار کرنے لگے۔

بالآخر من مادق سے کوئی دو محفظ بل حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے مؤذن سے فرمایا۔ "
"ابتم اذان دواور اس طرح کہ کونے کے دروبام تمہاری بلند آواز سے کونج آخیں۔ "
مؤذن نے وضو کیا اور پھر چند لمحول بعد اس کی پرسوز صد افضاؤں میں کو نیخے گئی۔

"الله سے بڑا ہے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور میں کوائی دیتا ہوں کہ محمر ملائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور میں کوائی دیتا ہوں کہ محمر ملائے اللہ کے رسول ہیں۔"

حضرت ابوصنیفه رحمته الله علیه مؤذن کی آوازین کرنهایت مطمئن نظر آرہے تھے۔ وو آج اپنے ول کی طاقت سے اذان دے رہاتھا۔

جب اذان ختم ہوگی تو حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ مسجد سے رخصت ہونے لگے۔ جاتے جاتے آپ نے مؤذن سے فرمایا۔'' میں اس کرم نوازی پرتمہارا بے حد شکر گزار ہوں۔''

"امام رحمته الله عليه! ملى تو آپ كے خادموں ملى سے بول -"مؤذن سرتا يا بجزوا كلسار كى تصور نظر آر ہا تھا۔
"تم نے ميرى خاطرا پى نيند بربادكى ہے۔اس لئے بھے پرتمہارا شكريدلازم تھا۔"

حضرت امام ابوصنیفه رحمته الله علیه نے منجد سے باہر قدم رکھتے ہوئے فرمایا۔" ابتم دوسری اذان مقررہ وقت پردینا۔" بیکهه کرآپ رات کی تاریکی میں ایک طرف روانه ہو مجئے۔

اب حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے قدم حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کے مکان کی طرف اٹھ دہے تھے۔ دوسری طرف بیہ حال تھا کہ جیسے ہی اذان کی آواز کوجی' حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کی بیوی نے شوہر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

" خدا كالشكر بكرة جمع جي بوز مع بداخلاق سے ميرا دامن پاك موا-"

بیالفاظ زبان سے ادا کرتے وقت حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کی بیوی کے چہرے پر تا قابل بیان خوشی کا عکس موجود تھا۔

اور حفرت امام الممش رحمته الله عليه كابيه حال تما كه شديد اضطراب كے عالم ميں تبل رہے ہے اور بار بار فرما رہے ہے۔ "كيا بيرسب كچوختم ہو كيا؟ ابو حنيفہ نے كہا تما كه وہ اس مسئلے كاحل تلاش كرلے كا ميرى قسمت ميں يہى رقم تما۔ افسوس! كه كوئى كي تمين كرسكا۔ بے شك بهم مقدرات سے جنگ نبيس كرسكتے۔ وست قدرت نے لوح محفوظ ميں جو پچھ تحرير كرديا ہے، وہ زمين پر نازل ہوكررہے كا۔ خدا ہميں ہر بارگرال اشانے كى استفامت بخشے۔"

حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ شدت غم سے سخت مضطرب تنے کہ ای دوران دروازے پر دستک سنائی دی۔ امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ بیوی سے علیحد کی کے صدے کوفراموش کر کے بے تابانہ کھرسے باہر نکل آئے۔ بریں سے میں میں اسٹ

مجرآپ نے ویکھا۔ دروازے پر حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کھڑے تھے۔

شاكردكوات سامنے پاكر حعزت امام اعمش رحمته الله عليه نهايت كربناك ليج ميس فرمانے لكے۔

'' تعمان! سب کھی تم ہو کیا۔ جس واقعے کے ظہور پذیر ہونے سے میں خوفز دو رہتا تھا، وہ سامنے آچکا۔ اب کوئی صورت ہاتی نہیں رہی۔''

كيا زوجه محترمه الجمي تك خاموش بيع؟" حضرت الوحنيفه رحمته الله عليه ني نهايت ادب كے ساتھ وريافت كيا۔

" کیا انہوں نے آپ سے کوئی مفتکونہیں کی؟"

" اس نے وہی کہا جومیرے کان سننانہیں جاہتے تھے۔ ' حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ نے شکتہ آواز میں فرمایا۔" اس نے اذان کی آواز سنتے ہی خدا کا شکریہ اوا کیا اور کہا کہ آج تھے بوڑھے بداخلاق سے میرا دامن پاک ہوا۔''

حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے جوابا کہا۔" خدا کا احسان عظیم ہے کہ اس کے فضل وکرم ہے ہم نے اپنا مقصد حاصل کرلیا۔ زوجہ محتر مدکا دامن کہاں پاک ہوا؟ یہ دامن تو زندگی کی آخری سانس تک آپ ہی کے دامن سے دابستہ رہےگا۔"

حضرت امام اعمش رحمته الله عليه چند لمحول تک خاموشی سے حضرت ابوصنیفه رحمته الله علیه کی با تیس سنتے رہے۔ پھرشدید جیرت واستجاب کے عالم میں فرمانے لگے۔

" نعمان! من تو مجمع نبيل سمجما- آخرتم كيا كبنا جات مو؟"

طلاق کی شرط میتمی کہ اگر آج کی رات زوجہ محتر مہ نے آپ سے تفتکونہیں کی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔'' حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے کہا۔

" ہاں! طلاق کی بھی شرط تھی۔" حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا۔" فجر کی اذان ہوتے ہی رات ختم ہو چکی۔اب اگروہ مجھ سے بات بھی کرے تو کیا حاصل ہوتا ہے؟"

" ابھی رات کہال گزری ہے۔" حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔" ابھی رات ختم ہونے میں ان ان کی رات ختم ہونے میں ان مجد کے مؤذن سے دو تھنے قبل اذان دلوا دی تھی رحمن بیسوچ کر کہ جیسے ہی نوجہ محترمہ اذان کی آواز سنیں گی، وہ جوش جذبات میں آپ سے ہم کلام ہونے کی کوشش کریں گی اور خداوند ذوالجلال کے فضل سے ایسا ہی ہوا۔ ابھی تو مج صادق میں بہت دیر ہے۔ جب زوجہ محترمہ کی طرف سے گفتگو کا آغاز ہو چکا تو پھر طلاق کی شرط کہاں باقی رہی ؟"

جیسے بی حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے منصوبے کی وضاحت کی معزت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ بے افتیار ہو مکئے اور اپنے شاگر دجلیل کو سینے سے لگا لیا۔ پھر حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہوئے فرمایا۔

"نعمان! خدا تیری عمر دراز کرے کہ تیرے دم سے علم کی آبروقائم ہے۔"

بعض کتابوں میں درج ہے کہ اس موقع پر بھی حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ نے اپنا وہی مشہور قول دہرایا تھا جوتاریخ نقد کی پیشانی پر ہمیشہ کے لئے ثبت ہو گیا ہے۔"

" ہم لوگ عطار ہیں اور ابو حنیفہ طبیب ''

میواقعدالم نظر کے لئے بڑی نشانی ہے کہ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی ذہانت وفراست نے کیسے کیسے سیائل کوطل کیا ہے بالفرض اگر ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نہ ہوتے یا اگر اس عالم پریشانی میں حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ آپ سے رابطہ قائم نہ کرتے تو ایک جلیل القدر محدث پر کیا تیا مت گزر جاتی ۔''

یہ ایک تنہا موقع نہیں تھا کہ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے علم کا اعتراف کیا گیا تھا۔ تاریخ کے مطالعے کے دوران ہماری نگاہوں کے سامنے ایسے کی واقعات روش ہوجاتے ہیں۔ جب حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ جیسا قلندری علمی پر حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ جیسا قلندری و سرکتا تھا۔ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے علم بے کراں پر شہادتیں تو بے شار ہیں گر حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کی گواہی اس لئے اہم ہے کہ ایک تو آپ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے استادگرای تھے۔ دوسرے یہ کہ امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کی گواہی اس شان کی گواہی تھی کہ جس میں خود آپ نے اپنی ذات کو کمتر قرار دے دیا تھا۔ یہ انسانی زندگی میں سب سے زیادہ نازک مرحلہ ہوتا ہے کہ ایک فض دوسرے قض کی عظمت کا اعتراف کرنے کے لئے اپنی نئی کردے۔ حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ بستر علالت پر دراز سے اور علائے کوف کے ساتھ امرائے شہر بھی آپ کی عیادت کو حاضر ہور ہے تھے۔

جب حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ استاد کرامی بیار ہیں تو آپ بھی امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کی مزاج بری کے لئے تشریف لے مجے۔

بہت دہریک فکفتہ کہے میں باتنی کرتے رہے تا کہ حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کا دل بہلتا رہے۔ پھر جب واپس جانے کیے تو حضور استاد نہایت عاجزی سے عرض کیا۔

'' میں اتی دیر تک آپ کے پاس بیٹھار ہا یقینا میری پہطویل نشست آپ پرگراں گزری ہوگی۔'' حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ نے جوا ہا مسکراتے ہوئے فر مایا۔'' آپ یہاں ہوں یا اپنے مکان پر'میرے لئے تو دونوں صورتوں میں بھاری ہوتے ہیں۔''

یہ حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی عظمت کے اظہار کے لئے ایک بلیغ اشارہ ہے۔ ایک متنداور بڑی کواہی ہے اگر لوگ اسے بچھنے کی کوشش کریں۔

حضرت امام اعمش رحمته الله عليه كے علاوہ حضرت ربيعه رحمته الله عليه بن ابوعبد الرحمٰن بھی حضرت ابوحنيفه رحمته الله عليه کے استاد کرامی ہتے۔

# حضرت ربیعه رحمته الله علیه کے حلقہ فیض میں

ابن زید رحمته الله علیه کا بیان ہے کہ میں نے امام ابوحنیفہ رحمتہ الله علیه کو حضرت ربیعہ رحمتہ الله علیه کی خدمت میں حاضر ہوتے ویکھا ہے۔ ان کی تمام تر کوشش بہی ہوتی تھی کہ حضرت ربیعہ رحمتہ الله علیہ جو پچھ بھی کہیں وہ اسے نہ صرف ذہن شیں کرلیں بلکہ استاد کے اقوال کا مفہوم بھی اچھی طرح سجھ لیں۔

بعض مؤرمین نے حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی حاضری اور ساعت درس کو زیادہ تنعیل سے بیان کیا ہے۔
ان حضرات کا کہنا ہے کہ مجلس میں بے شارشا کر دشریک ہوتے تنے مگر حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے انہاک کا بیہ
عالم ہوتا تھا کہ آپ حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ کی تقریر کے ایک ایک حرف کو اس طرح سنتے تنے جیے اس وقت استاد
کے ارشادات کرامی کے سوا دنیا میں کسی دوسری شے کا وجود ہی نہیں۔ بیاستغراق مثالی تھا اور اس استغراق نے حضرت

ربيعه رحمته الله عليه كالتمام عكم حعرت الوحنيفه رحمته الله عليه كى ذات مي منظل كرويا تغاب

جب ہم حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی عظیم مخصیت کا بغور جائزہ لیتے ہیں تو ہم پر بیر حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ حضرت رہیں ہے کہ حضرت امام ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی وات کرامی نے حضرت امام ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو بہت زیادہ متاثر کیا تھا اور اس غیر معمولی تاثر کی وجہ وہ صفات مشتر کہ تھیں جو ہمیں دونوں بزرگوں میں نمایاں نظر آتی ہیں۔

پہلی مغت بے پناہ ذہانت تھی جو حضرت رہیدہ دھتہ اللہ علیہ اور حضرت ابوطنیفہ رھمتہ اللہ علیہ کی زندگی ہیں قدم قدم پرجملکتی ہے۔ یہی وجہ تھی ایک ذہین ترین استاد کے حضور وہی شاگر دغیر معمولی انہاک کا مظاہرہ کرسکتا ہے جوخود مجمی اس علیم دولت سے بہرہ مند ہو۔

ہم حضرت رہیدر متداللہ علیہ کی مجلس علم میں شریک ہونے والے دیگر محدثین اور فقہا کی ہات نہیں کرتے مگریہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ شاکر دول کے جوم میں حضرت ابو منیغہ رحمتہ اللہ علیہ بی ایسے تنہا انسان سے جو ایک لیمے کے لئے بھی اپنی تکامیں استاد کرامی کے چیرے سے مثانا نہیں جا ہے تھے۔

دوسری مشتر کہ صفت دونوں بزرگان فقہ میں میمی کہ حضرت ربیدر متداللہ علیہ کی طرح حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ی م اللہ علیہ پر بھی" قیاس ورائے" کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ حضرت ربیدر متداللہ علیہ تو اس الزام تراثی کے سلسلے میں استے جذباتی ہو گئے تھے کہ آپ نے قیام عراق کے دوران اہل شہرسے کی علمی موضوع پر گفتگو کرنا بھی گوارانہیں کیا تھا۔

کی بلندی فکرکونہ کئی سکے تو بے در بنتے اللہ علیہ کا تھا۔ جب لوگ آپ کی بلندی فکرکونہ کئی سکے تو بے در لیے کہد دیا گیا کہ اللہ علیہ کہ اللہ علیہ کہ اللہ علیہ خورت رہید رحمت اللہ علیہ کہ ایو صغیفہ رحمت اللہ علیہ کی معزمت اللہ علیہ کی معزمت سے بات کرنا نہیں جھوڑی لیکن مسلسل اس جہو میں رہے کہ کسی نہ کسی عنوان لوگ آپ کے معلم نظر کو سمجھ لیس اور پھر صغرت ابو صغیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی ذات کرای قیاس ورائے کی تہمت سے پاک ہوجائے۔

یمال اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ آخر وہ کیا عوالی تھے جن سے متاثر ہوکرلوگ حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت الدعلیہ پر قیاس ورائے کا الزام عائد کرتے تھے۔ پہلے ہمیں اس صورت حال کو سمجھ لیما چاہئے کہ ذیانہ قدیم سے مہدجہ بیرتک علم دوحصوں میں منتسم نظر آتا ہے۔

علم کا پہلا اندازیہ ہے کہ شاگردوں نے جس طرح استادوں کی زبان سے سنا، اسے اپنے ذہنوں ہیں نظل کر دیا۔
لیا۔ پھر جب وہ خود منصب استادی تک پنچ تو جو پھر بزرگوں سے سیکھا تھا، اسے نی تسلوں ہیں من وعن نظل کر دیا۔
ال جم کے لوگ علم کے'' حافظ' کہلاتے ہیں۔ بیتمام حضرات اپنے طاقتور حافظ کے سبب ایک ایک تول، ایک ایک روایت اور ایک ایک وطالب روایت اور ایک واقعے کو ذہن شین کر لیتے ہیں اور پھر جہاں جیسا موقع ملتا ہے' اس حفظ شدہ سر مائے کو طالب علموں کے درمیان تعمیم کرتے رہے ہیں۔

علم کا دومرا اندازید ہوتا ہے کہ طالب علم اپ توی حافظے کے باعث ماضی وحال کی تمام روا بوں کو اپ ذہن میں محفوظ کر لیتا ہے۔ پر خلوت عشق میں عالم نیم شی میں اور ساعت سحرگائی میں ان ساری روایات پر غور و کمر کرتا ہے۔ قرآنی آیات کا مغیوم جو ایک عرصہ دراز سے رائج ہوتا ہے اسے اپ حالات کی روشی میں ہجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ مرف حدیث رسول مجانے کو حفظ ہی نہیں کرتا ، ہمہ وقت اس کے مطالب و معانی پر بھی غور کرتا ہے۔ اس جاں

سوزی کے بعد جب وہ مخف مرقاجہ معانی سے ہٹ کر قرآن و حدیث کی آیات کا نیا مفہوم پیش کرتا ہے تو لوگ بے افتیار اس کے افکار پر قیاس ورائے کی تہمت عائد کر دیتے ہیں۔ کوئی شخص بھی یہ سوچنے کی زحمت گوارانہیں کرتا کہ جس انسان پر قیاس کا الزام عائد کیا جا رہا ہے وہ نہ صرف خود حافظ قرآن وسنت ہے بلکہ بھی العقیدہ مسلمان بھی ہے۔ پھروہ احکام قرآنی یا قول رسول ملط پر کس طرح اپنی ذاتی رائے کو ترجیح و سامکتا ہے؟

حفرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ بالا تفاق حافظ سنت سے گر جب آپ کی حدیث رسول بھائے کے معنی پر نے انداز سے غوروفکر کرتے تو قیاس و رائے کے الزام سے نوازے جاتے سے اور اس تہت زنی کی بنیادی وجہ وہی تھی کہ حفرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ کاعلم روایتی علم نہیں تھا۔ خدانے آپ کی عمل میں ایک گوشہ اجتہاؤ ایک نیا زاویہ فکر بھی پوشیدہ رکھا تھا۔ جب بھی وہ گوشہ اجتہاد یا زاویہ فکر لوگوں کے سامنے روش ہوتا تھا تو روایتی علم رکھنے والے حضرات جذباتی انداز میں بحرک المحتے تھے۔

یکی کیفیت حفرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی تھی کہ فکر ونظر کی بلندی نے آپ کو بھی'' قیاس' کی تہمت سے نوازا تھا۔ اس طرح بیہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ دونوں فکری اور اجتہادی صلاحیتیں رکھتے تھے۔ بھی وجہ ہے کہ حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ جب بارگاہ استاد میں حاضر ہوتے' دنیا و مافیہا سے بے نیاز ہوکر' حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ کے فرمودات میں کھوجاتے۔

حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ جس تیسری صفت مشتر کہ وہ قلندری تھی جس نے دولوں بزرگوں کو در بار خلافت سے بہت دور کر دیا تھا۔ جب حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ برسرمجلس اپنے استاد گرای گی شان بے نیازی و یکھتے تو پھر یہ کی طرح ممکن تھا کہ آپ متاثر ہوئے بغیر نہ رہے۔ فطری طور پر حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ امرائے وقت اور صاحبان افتدار سے الگ تھلگ رہنے والے انسان تھے۔ پھر جب آپ نے حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ کی شکل جس آپ میتا جا گئ قلندر دیکھا تو آپ کی فطری صلاحیتیں پوری توانائی کے ساتھ ابجر ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ کی شکل جس ایک جیتا جا گئ قلندر دیکھا تو آپ کی فطری صلاحیتیں پوری توانائی کے ساتھ المحرایا آئیں۔ عباری حکمران ابوالعباس سفاح کے صلیات کو حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ نے جس بے دردی کے ساتھ المحرایا تھا، اسے انسانی ذہن آئی آسانی سے فراموش نہیں کر سکی تھا۔ میکن ہے دیگر طالبان مدیث وفقہ نے اس منظری شدت کودل کی مجرائیوں سے محسوس نہ کیا ہولیکن حضرت امام مالک بن الس رحمتہ اللہ علیہ عضرت امام سفیان توری رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت ابومنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے دلوں یہ ہے جٹ یکسال پڑی تھی۔

الل نظر نے میہ بھی ویکھا ہوگا کہ حضرت امام مالک رحمتہ اللہ علیہ بن انس کو چہرہ سیاہ کرنے کے بعد اطراف مدینہ میں محمایا کیا مرخلیفہ منصور انتہائی تشدد کے استعال کے باد جود اپنی بات نیس منواسکا۔

پھراہل نظرنے بیہ بھی دیکھا ہوگا کہ حفرت امام سفیان توری رحمتہ الله علیہ نے اپنی زعر کی دربدری اور روپوشی میں بسرکی۔ وہ اذبیتیں برداشت کیں کہ جنہیں س کر پھر بھی نم ہوجاتے ہیں محرکسی نے بیٹیس دیکھا کہ حفرت سفیان توری رحمتہ اللہ قوری رحمتہ اللہ علیہ بن کا مزاج قلیفہ منصور کے حکم کے آگے اپنا سرجمکا دیا ہو۔ آخر بیسب پھر کیا تھا؟ بید حفرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ بن کا مزاج قلیدری تھا جس نے حضرت سفیان توری رحمتہ اللہ علیہ کی تربیت کی تھی اور انہیں بھی قلندر عظیم منا دیا تھا۔

بمرامل نظر نے حضرت ابوحنیغه رحمته الله علیه کوبمی میدان آزمائش میں سرگرم سفر دیکھا۔ وہ کون می فیتی غذرتنی

جو حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو پیش نہیں کی گئی اور وہ کون ساعہدہ و منصب تھا جو خلیفہ منصور کی طرف سے حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے قدم کی ایک مقام پر بھی نہیں ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے قدم کی ایک مقام پر بھی نہیں لڑکھڑائے۔ وہ محلات شاہی میں آراستہ پھولوں کے راستے ہوں قتل کی خونیں زمین ہویا زنداں کا ڈراؤنا ساٹا۔ حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا مستول راستوں پر یکسال انداز میں محوخرام رہے اور بید حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ کا عطیہ خاص تھا کہ خود بھی اہل شروت واقتدار سے بے نیاز رہے اور شاگردوں کو بھی یہی درس دیا کہ

"افتدار دنیا ہے۔اسے حاصل کرنے والے ہلاک ہوجاتے ہیں اور باقی رہ جانے والا وہی علم ہے جوسرف خداکی رضائے لئے حاصل کیا ممیا ہو۔"

حضرت ابوب سختياني رحمته الله عليه كافيضان نظر

جن مردان جلیل نے حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی شخصیت کونتمبر کیا ، ان میں حضرت ابوب بن ابی تیمیہ سختیا نی رحمتہ اللہ علیہ کی ذات کرا می بھی شامل ہے۔

ندہب اسلام نے ایک عالم کی شخصیت کا جومعیار قائم کیا ہے۔ وہ صرف تاریخ انسانیت میں ایک منفر دھیٹیت رکھتا ہے بلکداس تک پہنچنا ایک کاردشوار بھی ہے۔ اگر ہم اس معیار کامخضر جائزہ لیس تو علائے اسلام کے کردار کے بین نقوش روثن ہوجاتے ہیں اگران میں سے کوئی لفش بھی دھندلا رہ جاتا ہے تو عالم کی شخصیت کا دائرہ کمل نہیں ہوتا۔

یہ تین نقوش اس طرح ہیں کہ انسان صرف خدا کے لئے علم حاصل کرے۔ اس تعنی کی تشریح ہے کہ جوعلم محس رضائے خداوندی کے لئے حاصل کیا جائے گا، اس میں اول وآخر صدافت باتی رہ جائے گی اور تمام دنیاوی آلائش سے

یکسر ختم ہوجا نیں گی۔ دوسرے تعنی کی تفصیل اس طرح ہے کہ فلاح علم کے ساتھ زہد وتقویٰ کی موجود کی ضروری ہے۔اگر کسی عالم کی

شخصیت کے اس پہلوکونظر انداز کر دیا جائے تو ہالآخراس کے علم کی حدیں دنیا پرتی کی منزل سے ل جاتی ہیں اور پھر یہ دنیا پرتی خوداس عالم کی ذاتی حثیبت کو بھی تباہ کر دیتی ہے اور اس حلقہ انسانیت کو بھی ہلاکت میں ڈال دیتی ہے جہاں جہاں جہاں ہے کردارعلم کی آواز پہنچتی ہے۔ اس دعوے کی سب سے روش دلیل موجودہ سائنسی علم ہے جونہ خدا کی خوشنودی جہاں ہے کردارعلم کی آواز پہنچتی ہے۔ اس دعوے کی سب سے روش دلیل موجودہ سائنسی علم ہے جونہ خدا کی خوشنودی

کے لئے حاصل کیا کمیا ہے اور نہ خالعتا انسانی فلاح و بہبود کے لئے سیما کمیا ہے۔موجود علم کی بنیاد صرف انسان کی ای ذات ہے یا زیادہ سے زیادہ ایک مخصوص توم۔نیتجا جدیدعلم کی افادیت کم ہے اور تباہ کاری بہت زیادہ۔

ایک عالم کے لئے خدا کی رضا اور زہد وتقویٰ کے علاوہ سیمی ضروری ہے کہ وہ دنیوی جاہ وحثم سے بے نیاز ہو جائے اور مادی افتدار کی نفی کر وے۔

بیتنوں خوبیاں معفرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے استاد کرامی معفرت ابوب سختیانی رحمتہ اللہ علیہ کے کردار میں اس طرح نمایاں تعین جیسے سورج طلوع ہونے کے بعد تیز اور چکیلی دھوپ۔ ایسی دھوپ کہ جس کی موجودگی پر ایک اندھافض بھی کوائی دے۔

عفرت ایوب بختیانی رحمته الله علیه کے کردار کی انہی ضیاء ہار یوں سے حضرت ابو صنیفه رحمته الله علیه نے کسب نور کیا تھا ادر یکی وہ تربیت خاص تھی جس نے حضرت ابو صنیفہ رحمتہ الله علیہ کی عظیم وجلیل شخصیت کی تعمیر کی تھی۔ تمام عقیدت منداور سارے نخالفین اس بات پرمتنق ہیں کہ حضرت ابو منیفہ دحمتہ اللہ علیہ کا اٹھنے والا ہرمنظرب قدم اس علم کے راستے میں تھا جو صرف خدا کے لئے حاصل کیا جاتا ہے۔

حضرت ابوصنیفه دحمته الله علیه سے گہراتعصب رکھنے والے افراد بھی بدزور وشور گواہی ویتے ہیں کہ نعمان رحمته الله علیه بن ثابت زہدوتقویٰ کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہتے۔

اور حضرت ابوضیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا یہ پہلومجی اس زندہ حقیقت کی مانند ہے جے صدیوں کے حسد کا غبار دهندلانہ سکا اور دهنی کا بدترین سیلاب بھی اپنی مجکہ سے جنبش نہ دے سکا۔ حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی شخصیت کا بدرخ امرائے وقت سے مسلسل بے نیازی ہے۔

اوراييا كيول نه موتا؟ جب حضرت ايوب سختياني رحمته الله عليه با آواز بلنديد بات كيت بي كه

" مجتے اس دنیا میں میرا بیٹا برسب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس کے ہاوجود مجھے اپنے ہاتھوں سے اسے دن کرنا پہند ہے کیکن ریم کوارہ نہیں کہ ہشام بن عبد الملک یا کوئی دوسرا خلیفہ میرے مکان پرائے۔"

، وضی خلیفہ وقت کی ملاقات پراپنے بیٹے کی موت کوتر نیج دے اس کی بے نیازی اور غیرت نفس کا کون اعدازہ رسکتا ہے؟

> پرجس کا اتالیق افتدار کی تنی اس طرح کرتا ہو، اس کے شاگرد کی بے نیازی کا کیا عالم ہوگا؟ ہم تاریخ سے ایک سوال منتخب کرتے ہیں اور پھرتاریخ بی سے اس کا جواب پیش کرتے ہیں۔

حضرت ابوب شختیانی رحمته الله علیه کامخترم وجود تاریخی حیثیت رکھتا ہے ان کے کردار اور ان کی تعلیمات کو بھی مردش روز وشپ نے اپنے دامن میں محفوظ رکھا ہے۔ پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس مرد جلیل کی تابناک فخصیت کاعکس مس شاگردکی ذات پر نمایاں ہوا۔

بے تنک! وہ حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ بی تھے کہ جب صدیث وفقہ کے اس کمتب عظیم سے فیضیاب ہو کر اٹھے تو آپ کے دل و د ماغ علم کے رموز و لکات سے روش تھے اور کردار میں وہ قلندرانہ اعداز پیدا ہو گیا تھا'جو اپنی ذات کو بچانے کے دنیا کے ہرافتڈ ار اور ز مانے کی ہر طاقت کو جمٹلا دیتا ہے۔

اور بیر حضرت ایوب شختیانی رحمته الله علیه کا فیضان نظر تھا جس نے حضرت ابو صنیفه رحمته الله علیه کے ول و د ماغ کو روشن کرنے کے ساتھ آپ کے کردار وعمل کو بھی آراستہ کیا۔

صرت ابوصنیفدر حتر الله علیه کے استادان گرامی میں صرت کھول شامی رحمتہ الله علیہ کا نام نامی بھی تمایال ہے۔
حضرت ابوصنیفہ رحمتہ الله علیہ 110 ہے ہے لے کر 113 ہے درمیان حضرت کھول شامی رحمتہ الله علیہ کی خصیت کے خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے بے پناہ علم ہے اکتساب فیض کیا۔ صفرت کھول رحمتہ الله علیہ کی عظیم شخصیت کے جواثر ات براہ راست صفرت ابوصنیفہ رحمتہ الله علیہ پر مرتب ہوئے وہ طلب علم میں مستقل سر کردال رہنا تھا۔
جواثر ات براہ راست صفرت ابوصنیفہ رحمتہ الله علیہ اس وقت تک چین سے نہیں بیضتے سے جب تک کہ کی شہر کا ساراعلم آپ جس طرح صفرت کول رحمتہ الله علیہ اس وقت تک چین سے نہیں بیضتے سے جب تک کہ کی شہر کا ساراعلم آپ کے ذہن میں خطل نہ ہو جائے بالکل ای طرح صفرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ بھی مضطرب رہے ہے۔ یہاں کہ ایک کوچہ ایک ایک قریب ایک کوشہ زمین آپ کے قدموں کے بیچے ہوتا تھا گر پھر بھی آپ کے طم کی میاس نمیں بھونہ تھ

حضرت ابوطنيفه رحمته الله عليه كے استادان كرامي مل عبدالله بن عون رحمته الله عليه كا تام بمي متاز حيثيت ركمتا

ہے۔ بعض روایات میں درج ہے کہ وہ مصرت عون بن عبداللد رحمتہ اللہ علیہ تنے جن سے مصرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے اکتباب فیض کیا۔

حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے استادان کرامی میں ایک نام حضرت منصور بن زاذان رحمتہ اللہ علیہ کا مجی

معرت ابوضیفدرجت الله علیہ کے بارے بھی بعض رواغوں سے اتنا تو پتا چلا ہے کہ آپ بھی حضرت معمور بن زاؤان رحمت الله علیہ کی جل علم بیس شریک ہوتے سے گراس مدت خاص کا اندازہ نہیں ہوتا کہ حضرت ابوضیفہ رحمت الله علیہ نے حضرت ابوضیفہ رحمت الله علیہ ہے کتے عرصے تک اکتساب علم کیا۔ پھر بھی ہے بات ضرور ابات ہو جاتی علیہ نے حضرت ابوضیفہ رحمت الله علیہ کی زندگی بیس کشرت عبادت و حلاوت کا جوشوق نمایاں طور پر پایا جاتا ہے اسے جلا بختے میں صفرت منصور بن زاؤان رحمتہ الله علیہ کی شب بیداری اور خلاوت قرآن کا بھی ہاتھ ہے۔ حضرت منصور بن زاؤان رحمتہ الله علیہ کی شب بیداری بیس ایک مثالی حیثیت رکھتے ہے۔ حضرت ابوضیفہ رحمتہ الله علیہ عبادت و ریاضت کشرت منصور رحمتہ الله علیہ کی کریہ وزاری دیکھی ہے شب کے سائے میں ابوضیفہ رحمتہ الله علیہ کی تشب کے سائے میں ابوضیفہ رحمتہ الله علیہ کی زندگی میں بھی یہ اوصاف نمایاں ہو گئے دعا کیں ما تھے ویکھ اسے۔ نیجی حضرت ابوضیفہ رحمتہ الله علیہ کی عبادت و ریاضت کا ذکر پروسیں گے تو بھی مخبورت ابوضیفہ رحمتہ الله علیہ کی عبادت و ریاضت کا ذکر پروسیں گے تو بھی مخبورت ابوضیفہ رحمتہ الله علیہ کی عبادت و ریاضت کا ذکر پروسیں گئو کہ بھی مخبرت منصور بن زاؤان رحمتہ الله علیہ کی صفات بی پروسیں گے تو بھی مخبرت الله علیہ کی دات بھی روشن ہو کیا ہے۔

حعرت ابومنیغه رحمته الله علیه کے استادان کرامی میں ایک تابناک فضیت حضرت قاسم بن محدر حمته الله علیه کی

جب صرت قاسم بن محد رحمته الله عليه كا انقال موااس وقت صرت ابوصنيفه رحمته الله عليه كي عمر جبيس سال يا ذياده سنزياده انها كيس سال محل معزت ابوصنيفه رحمته الله عليه كقصيل علم كة غاذ كم تعلق بهليه على بيان كيا جا چكا ہے كه آب كه آپ يا كيا ميال كي عمر ميں صرت حماد بن الجي سليمان رحمته الله عليه كي درس كاه كارخ كيا تعالى اس على ابتدائي زمانه تعالى صفرت قاسم بن محد رحمته الله عليه كيلم سن فيضياب مون كي ايك على صورت نظر آتى ہے كہ جب صفرت ابوصنيفه رحمته الله عليه برسال جج بيت الله كے لئے كم معظمة تشريف لے جاتے سے تو اور يہ شهر مقدس صفرت قاسم بن محد رحمته الله عليه كاستقل مكن تقال مين من مورت الله عليه كي حاصر كي ايك الله عليه كاستقل مكن تقالى مين محد رحمته الله عليه كي مستقل مكن تقال مين من محد رحمته الله عليه كي مسلم على حاصر من ابو صفيفه رحمته الله عليه كي مسلم على حاصر من وقت سے جونكه به قيام محقور مون تقالى مين الله عليه كي مسلم على حاصر من وقت سے جونكه به قيام محقور مون تقالى كي اندازه كيا جاسكا ہے كہ معزرت ابو صفيفه رحمته الله عليه كي مسلم على حاصر من وقت سے جونكه به قيام محقور مون تقالى الله عليه كي جاسم على الله عليه كي مسلم على حاصر من ابو صفيفه رحمته الله عليه طويل عرص حاصر من وقت سے جونكه به قيام محقور مون تقالى الله عليه على الله عليه كي مسلم على معلم من ابو صفيفه رحمته الله عليه على الله على الله عليه على الله عليه الله عليه على الله على

تک حضرت قاسم بن محمد رحمته الله علیه کی درس گاہ سے وابستہ نہیں رہ سکتے تھا اور سکھنے والا دنیا کا ذبین ترین طالب علم تھا۔ خلوص اور جال سوزی کی اس منزل میں وقت کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ تڑپ نہ ہوتو صدیاں بھی بے سود۔ اور خلش ہو تو کمحات بھی بار آ ور۔ حضرت قاسم بن محمد رحمته الله علیه اور حضرت ابو حنیفه رحمته الله علیه کے درمیان بھی بھی ایک رشتہ تھا جس نے ساعتوں میں برسوں کا سفر طے کرا دیا تھا۔

تحقیق کی روشی میں کہنے والے کہتے ہیں کہ حضرت الوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ حضرت قاسم بن محمد رحمتہ اللہ علیہ کی بارگاہ جلال میں چار پانچ مرتبہ بی حاضری دے سکے ہوں مے مگر اہل نظر کے نزدیک اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
کمات شرف مخترسی کیکن حضرت الوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے لئے بیاعز از کافی ہے کہ آپ خاندان الوبر کے ایک ایسے محترم وارث کی صحبتوں سے فیضیاب ہوئے سے جے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ جبیا مرد مجدد بھی اپنا محبوب جمتا تھا۔

### **♦**-&◊\$••

یہ بڑی عجیب سعادت ہے کہ ایک طرف حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو حضرت صدیق اکبڑ کے عظیم وارث حضرت قاسم بن محمد رحمتہ اللہ علیہ کی شاگردی کا اعزاز حاصل ہے تو دوسری طرف حضرت عمر فاروق کے عظیم وارث حضرت سالم بن عبد اللہ آپ کے استاد گرائی تھے۔ ایک بی وقت میں دوایے خانوادوں سے علم حاصل کرنا 'جن سے خدا راضی ہو گیا تھا، خوش قسمتی کی ایک علامت ہے کہ جس کی وضاحت کے لئے ذخیرہ الفاظ کی کی کا شدت سے احساس ہوتا ہے۔ بس یہ بارش کرم تھی جس پر برسائمی ، برس می ۔

### ♦ન્ૄૄૄ◊છ઼♦

حفرت ابوحنیفه رحمته الله علیه کے استادان کرامی کی طویل فہرست میں حضرت امام شعبہ رحمته الله علیه کا نام بھی نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔

اگرچه حضرت امام شعبه رحمته الله عليه كے شاگردول ميں حضرت امام اعمش رحمته الله عليه مخرت ايوب ختيانی رحمته الله عليه ، حضرت محرت معرت مرحمته الله عليه ، حضرت مجد بن الحق رحمته الله عليه ، حضرت مجد الله عليه ، حضرت عبد الله عليه ، حضرت مجد الله عليه ، حضرت كيج بن جراح رحمته الله عليه ، حضرت كيج بن جراح رحمته الله عليه ، حضرت عبد الله عليه مردان جليل شامل علي كي محد الوصنيفه رحمته الله عليه جيسے مردان جليل شامل علي كي آپ كو حضرت ابو حضيفه رحمته الله عليه كے ساتھ ايك ربط خاص تھا۔

حضرت ابومنیغه رحمته الله علیه جب بخی مجلس درس میں تشریف لاتے مخرت امام شعبه رحمته الله علیه کے چبرے پر محبت وشناسائی کا عجیب رنگ امجر آتا اور بیرنگ اس قدر نمایاں ہوتا کہ دیکر حاضرین مجلس بھی حضرت امام شعبه رحمته الله علیه کی قبیات سے آگاہ ہو جاتے۔

پھر جب درس شروع ہوتا تو حضرت امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ کی نظریں مستقل حضرت امام حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ پر مرکوز رہتیں۔ لوگ اس التفات خاص کا سبب دریافت کرتے تو حضرت امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ بے اختیار ہو کر فریا۔ ت

'' ابوحنیغہ غیرمعمولی ڈبین انسان ہیں۔ فہم وادراک میں وہ دوسرے لوگوں سے بلندتر ہیں۔ میں بار بار ان کی طرف اس کئے دیکتا ہوں کہم کامنتقبل ابوحنیغہ سے وابستہ ہے۔'' حضرت ابومنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی ستائش کے سلسلے میں ایک خاص بات رہے کہ حضرت امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ کمی آپ کے سامنے تحریف نہیں کرتے تھے۔ غیر موجودگی میں جب بھی حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا ذکر آتا تو امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ کا اس قدر تعریف کرتے کہ دوسرے شاگر دوں کو نعمان بن ثابت رحمتہ اللہ علیہ کی ذات پر رفک آنے لگا۔ یا بچھ تھے دل لوگ حسد کا شکار ہوجاتے۔

ایک مرتبہ برسرمجلس معنرت ابوصنیغہ رحمتہ اللہ علیہ کا ذکر آیا اور پوچھنے والے نے پوچھا کہ علم میں نعمان بن ثابت کا کیا مقام ہے؟

حضرت الم شعبه رحمته الله عليه في تامل كے بغير فرمايا۔ "جس طرح ميں جانتا ہوں كه ميرى آتكموں كے سامنے آفاب روشن ہے اى يقين كے ساتھ ميں بيہ بات بھى كهدسكتا ہوں كه حضرت ابوحنيفه رحمته الله عليه اور علم ہم نشين بيں۔ " (يعنى جس محفل ميں ابوحنيفه رحمته الله عليه بيضتے بيں وہاں علم بھى موجود ہوتا ہے اور دونوں ايك دوسرے سے كمرے روابط ركھتے بيں۔)

مسلمانوں کے ایک طلقے میں یہ برگمانی اس قدررواج پاگئی ہے کہ علم حدیث میں حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا کوئی مقام نہیں۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ روایت حدیث میں حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ضعیف تھے۔ یہ ایک طویل بحث ہے جیے ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے نقہی مقام سے گزرنے کے بعد چھیڑا جائے گا۔ فی الحال حضرت امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک واقعے کا ذکر ناگزیہ ہے۔

مشہور محدث اور حصرت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کے استاد محترم حصرت بیلی بن معین رحمتہ اللہ علیہ سے کسی محض نے سوال کیا کہ آپ حصرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی نسبت کیا خیال رکھتے ہیں؟

حضرت کی بن عین رحمتہ اللہ علیہ نے جوابا فرمایا۔ "میرے" نزدیک حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے علم پر بیہ شہادت کافی ہے کہ حضرت امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ نے انہیں حدیث وروایت کی اجازت دی ہے اور شعبہ رحمتہ اللہ علیہ آخر شعبہ رحمتہ اللہ علیہ بیں۔"
آخر شعبہ رحمتہ اللہ علیہ بیں۔"

ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ حضرت ابوصنیغہ رحمتہ اللہ علیہ کے علم حدیث پر دوعظیم محدثین کی شہادت کافی ہے۔ اگر لوگ اسے بچھنے کی کوشش کریں۔

حضرت الوحنيف رحمته الله عليه كا وصال 150 ه من موا اور حضرت امام شعبه رحمته الله عليه 160 ه من دنيا ب رخصت موئ بيد وه پہلے بزرگ بين جو حضرت ابو حنيفه رحمته الله عليه كى آخرى سائس تك حيات رہے۔ اس طرح اثدازه كيا جا سكتا ہے كہ حضرت ابو حنيفه رحمته الله عليه نے حضرت امام شعبه رحمته الله عليه سے ايک طويل عرصے تک اکتماب فيفن كيا موگا۔ بيدا يک الگ بحث ہے كہ حضرت ابو حنيفه رحمته الله عليه كب تک حضرت امام شعبه رحمته الله عليه كي محضرت امام شعبه رحمته الله عليه كب تك حضرت امام شعبه رحمته الله عليه كي محضرت امام شعبه رحمته الله عليه عند محترت امام شعبه رحمته الله عليه عند محترت امام شعبه رحمته الله عليه بين محترت ابو حنيفه رحمته الله عليه سے فرما ديا تھا۔

" تعمان! ابتم مدیث بھی روایت کر کتے ہواورفتوی بھی دے سکتے ہو۔"

'' یہ کامیابی کی بڑی عجیب مثال ہے کہ ایک طرف کچھ لوگوں کو نصف صدی گزارنے کے بعد بھی بارگاہ شعبہ رحمتہ اللہ علیہ سے روایت حدیث کی اجازت نہیں ملتی اور دوسری طرف حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو تصیل علم کے آغاز رحمتہ اللہ علیہ سے رواہت حدیث کی اجازت نہیں ملتی اور دوسری طرف حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو تحصیل علم کے آغاز بی میں بیاعزاز حاصل ہوجاتا ہے۔ اب اس واقعے کے بعد کس دلیل کی ضرورت باتی روجاتی ہے کہ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا حافظوں کے حافظوں پر غالب تھا اور قہم وفراست بھی دیگر افراد کی قہم وفراست سے بلند ترتھی۔ اگر پھر بھی کوئی فض ان حقائق کو تعلیم کرنے سے کریز اختیار کرتا ہے تو اس کے دل و د ماغ کے تمام در ہے بلند ترتھی۔ اگر ان سے روشنی کی ایک کرن بھی پھوٹے گئے تو وہ بے اختیار اس بات کا اعتراف کر لے گا کہ حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ عظیم نہیں عظیم تر تھے۔

حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے استادان کرامی میں ایک تابناک نام معزمت تھم بن عصیبہ رحمتہ اللہ علیہ کا بھی ر

. حضرت علم بن عتیبه رحمته الله علیه کی کنیت ابوعبدالله تلی به ایک تاریخی واقعه ہے که فقه کے عظیم امام حضرت ابراہیم مخعی رحمته الله علیه اور علم بن عتیبه رحمته الله علیه ایک ہی سال پیدا ہوئے تھے۔

محمہ بن سعدر حمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک کام کی غرض سے عبداللہ بن اور لیں رحمتہ اللہ علیہ کے ہمراہ روانہ موا۔ جب ہم لوگ'' شہار سوج کندہ'' کے محلے میں پہنچ تو حضرت عبداللہ بن اور لیں رحمتہ اللہ علیہ ایک مکان کے وروازے پر کھڑے ہوگئے اور مجھ سے کہنے لگے۔'' تم جانتے ہوکہ یہ س کی قیام گاہ ہے؟''

مل نے اپی لاعملی کا اظہار کیا تو عبداللہ بن ادر لیس رحمتہ اللہ علیہ فرمانے کھے۔'' یہ مکان صفرت تھم بن عیمیہ رحمتہ اللہ علیہ کا ہے۔ یہ آزاد زندگی بسر کرنے سے پہلے'' کندہ'' کے غلام تھے اور حصرت ابراہیم بختی رحمتہ اللہ علیہ کے ہم عمر تھے۔''

عبد الرزاق بن معمر رحمته الله عليه كتب بين كه امام زهرى رحمته الله عليه كے اصحاب (شاكر دوں) ميں حضرت عمم بن عتيمه جيسے الل علم داخل منے۔

مشہور عالم ابواسرائیل رحمتہ اللہ علیہ کہا کرتے تنے کہ میں معنرت تھم بن عتبیہ رحمتہ اللہ علیہ کے مقام کمال سے نا آشنا تھا۔ محراس دن ہم پر بیراز فاش ہوا کہ ہمارے درمیان ایک عظیم محدث وفقیہ موجود ہے۔

جس روز حعر تام شعبی رحمته الله علیه کا انقال موارجب امام شعبی رحمته الله علیه کے پاس کوئی مخص اپنا مسئلہ کے کرحاضر ؟ بتا تو آپ فرماتے کہ اپنے مسئلے کا حل تھم بن عجیبہ رحمته الله علیہ سے دریافت کرو۔'' حضرت تھم بن عجیبہ رحمته الله علیه کا انقال 115 ھ میں موا اور آپ شمر کوفہ میں آسودہ خاک ہوئے۔ وہ مشام بن عبد الملک کی خلافت کا زمانہ تھا۔

حضرت تھم بن عظیہ رحمتہ اللہ علیہ ثقة مؤرخ 'بڑے نقیہ اور بلند مرتبہ عالم تنے۔ آپ کے علم وضل پر حضرت امام شعبی رحمتہ اللہ علیہ کی گوائی ایک بڑی گوائی ہے۔

جار ہزاراسا تذہ

الد من كرن و وى كياب كه معزت الد منيفه رحمته الله عليه في كم از كم جار بزار افتخاص سے مديثيں روايت كى بيں۔ كى بيں۔ كى بيں۔ اس دموے پر تبره كرتے ہوئے كى تعمانى كھتے ہيں۔

کی ہیں، دنیا کی اور قومی اس کا اعدازہ بھی نہیں کر سکتیں۔ ہم متعدد مختصیتوں کے نام ہتا سکتے ہیں جن کے شیوخ حدیث چار ہزار سے کم نہ تنے اور ایسے تو بہت گزرے ہیں جن کے اسا تذہ ہزار سے زیادہ تنے۔ علامہ خاوی نے " دو فتح المعنی نہیں کا ایک کر دے ہیں گئی انصاف یہ ہے کہ حضرت الوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی نسبت یہ دعویٰ محد ثانہ اصول پر ثابت نہیں ہوسکتا۔ البتہ اس سے الکارنہیں ہوسکتا کہ امام رحمتہ اللہ علیہ نے ایک گروہ کثیر سے روایت کی ہے اور اس کا خودمحد ثین کو بھی اعتراف ہے۔"

علامہ ذہبی نے '' تذکرۃ الحفاظ' میں جہاں ان کے شیوخ مدیث کے نام لکھے گئے ہیں وہاں آخر میں لکھ دیا ہے علق کیڑے''

مافظ ابوالحاس شافعی نے "معود الجمان" میں تین سوانیس اشخاص کے نام بقیدنسب لکھے ہیں۔

علامہ شامی نے شرح" ورعی ار" میں لکھا ہے کہ حضرت امام ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے چار ہزار اساتذہ تھے۔ ایک ہار" حنفیہ" اور" شافیہ" میں مناظرہ ہوا کہ امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ افضل ہیں یا امام ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ؟ مجرجب ووثوں ائمہ کرام کے اساتذہ کا شار کیا گیا تو حضرت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کے اسی اساتذہ شار میں آئے اور حضرت امام ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے چار ہزار۔

اساتذہ کی کثیر تعداد سے یقینا امام ابوطنیغہ رحمتہ اللہ علیہ کی شدید طلب علم کا اظہار ہوتا ہے مکر مبلی نعمانی کے بقول امام رحمتہ اللہ علیہ کے لئے میہ بات اس قدر فخر کا باعث نہیں جتنا کہ ان کی احتیاط اور تحقیق ہے۔

خداد کد دواز رکھ البحال نے صرت الدونیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو اس غیر معمولی صفت سے سرفراز فر مایا تھا کہ آپ علم کی اللہ میں ہزاروں شیورخ کے آستانوں پر حاضر ہوئے گر احتیاط اور جمعتین کے تقاضوں سے بھی بے جُرنہیں رہے۔ اپنے و ماغ کو روثن کرنے کے لئے آپ نے ہرتم کاعلم سیکھا اور ہر عقیدے کے اساتذہ سے طاقات کی .....گر جب علم کی ورافت خفل کرنے کا وقت آیا تو آپ نے وہی علم تعتیم کیا جو تلوق خدا کے لئے زیادہ مفید تھا..... حضرت الدونیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی ارتب ہے وہی علم تعتیم کے بغیر امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کو بھتا وہوار ہے۔ ہمیں حضرت الدونیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے اساتذہ کے جس قد رفعیلی حالات لی سیکھ اس کی آئیں اس کتاب میں شال کر میں سے اور باتی اساتذہ کے جس قد رفعیلی حالات لی سیکھ کے انہیں اس کتاب میں شال کر دیا گیا ہے۔ اگر '' مشکل کشائے عالم'' چاہے گا تو ہم پر مرحمتین کے دروازے کھل جا ئیں مے اور باتی اساتذہ کے علی کارنا ہے آئیدہ کتاب میں درج کر دیئے جا ئیں مرحمتہ کی مورد کے دیا گیا

### **♦**-८/००•

حضرت ابوطنیفدر حمتہ اللہ علیہ اپنے استاد کرامی حضرت امام حمادر حمتہ اللہ علیہ کے آستانہ کمال پر اشارہ سال تک دست بستہ کھڑے رہے۔ پھر پچھ دریے لئے زندگی کے افن پر وہ تاریکی چھامئ جو انسانوں کے ساتھ ہر ذی روح کا مقدر ہے۔

120 هل معزت امام ممادر حمته الله عليه كى سانسول كا شارختم ہو كيا ..... اور اسلامى فقه كا ايك عظيم محن ذبن آدم كوريك زاروں كوسر بزوشاداب كرنے كے بعد خود زير خاك سوكيا۔ آدم كے ريك زاروں كوسر بزوشاداب كرنے كے بعد معزت عبداللہ بن مسعود رحمته الله عليه كے فقه كا دارو مدار صرف امام حماد معزت ابراہيم نحفى رحمته الله عليه كے بعد معزت عبدالله بن مسعود رحمته الله عليه كے فقه كا دارو مدار صرف امام حماد

## (فقيه اعظم 218)

رحمته الله عليه پرتھا۔ نينجناً ان كى موت سے كوفى كے دروبام تاريك ہو گئے۔ امام تمادر حمته الله عليه نے اپنی درافت ميں ايك لائق فرزند چھوڑا تھا۔ لوگوں نے عقيدتا اساعيل رحمته الله عليه بن تمادر حمته الله عليه كوامام كا جائيں بنا ديا ..... مگر اساعيل رحمته الله عليه اس بارگرال كے تحمل نہيں ہو سكتے تھے۔ ان كا فطرى ميلان " لغت اور ادب" كی طرف تھا۔ اس لئے چند ماہ بعد بى اساعيل رحمته الله عليه مند درس كوچھوڑ كرينچ اتر آئے اور اپنے والد محرم كے شاگر دول كو تخاطب كرتے ہوئے كھا۔

'' میں اپنے آپ کواس منصب کے لائق نہیں ہجھتا۔ آپ حضرات کی دوسرے مخص کا انتخاب کرلیں۔''
بعض روایات کے مطابق امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں شریک ہونے والوں نے اساعیل بن حماه
رحمتہ اللہ علیہ کو جائشنی کے منصب کے لئے ناپندیدہ قرار دے کرمستر دکر دیا تھا۔ ہمارے نزدیک اس قتم کی تمام تر
روایات غیر معتبر ہیں۔اساعیل بن حماد رحمتہ اللہ علیہ ایک حساس اور ذھے دار انسان تھے۔

جب آپ ایک عظیم درس گاہ کی ضروریات پوری نہ کر سکے تو خود ہی اس منعب سے دستبردار ہو گئے۔ یہاں اس امرکی وضاحت بھی لازم ہے کہ اساعیل بن حماد رحمتہ اللہ علیہ اعتبار سے اپنے والد کی جائیٹی کے دعوے دار نہیں سے۔ دیگر اکابرین علم کے بے حد اصرار پر آپ نے بیہ منصب قبول کیا تھا ..... اور پھرخود ہی اپنی ذات کا کھمل محاسبہ کرنے کے بعد مند درس سے اترکر عام لوگوں کی قطار میں شامل ہو گئے۔

ایک بار پھر جائشنی کا مسئلہ پوری شدت کے ساتھ ابھر آیا۔ امام حمادر حمتہ اللہ علیہ کے شاگر داور عقیدت مند ایک ون کے لئے بھی مند درس کو خالی چھوڑ تانہیں چاہتے تھے۔ نیجنا عام لوگوں نے اتفاق رائے کے ساتھ مویٰ بن کیر رحمتہ اللہ علیہ کو امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کے رحمتہ اللہ علیہ کو امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کے شاگر دوں میں عمر اور تجربے کے لحاظ سے ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ مویٰ بن کیر رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں بیر دوایت شاگر دوں میں عمر اور تجربے کے لحاظ سے ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ مویٰ بن کیر رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں لیے لوگوں کے دہنوں سے نیمناب ہوئے تھے۔ اس لئے لوگوں کے ذہنوں یران کا ایک خاص اثر تھا۔

کھے عرصے تک مویٰ بن کثیر رحمتہ اللہ علیہ کی وجہ سے درس کی مجلسیں روش رہیں۔ پھر جب وہ جج کوتشریف لے مسئے تو تمام بزرگوں نے متفقہ طور پر حضرت ابو صنیغہ رحمتہ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ مسند درس پر جلوہ افر وز ہوکر امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کی علمی روایت کوزیرہ کریں۔

الل علم كے امرار پر معزت الوصنيفہ رحمتہ اللہ عليہ شديد ذہنى كفکش كا شكار ہو گئے تنے اور آب بار بار اس مند فقہ كى طرف و يكھتے تنے جس كا سلسلہ بالآخر رسالت مآب ملط كے محانی جلیل معزت عبداللہ بن مسعود تک پہنے جاتا تھا۔ اسلاف كى جلالت كردار وعلم سے معزت الوصنيفہ رحمتہ اللہ عليہ اس قدر خوف زدہ ہوئے كہ آپ نے مند درس پر بیٹھنے سے الكاركردیا۔

علامہ بلی نعمانی کے بقول انسانی جذبات واحساسات کی حالتیں بھی بردی عجیب ہوتی ہیں۔

ایک وہ زمانہ تھا کہ حعزت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو جوانی ہی میں استادی کی منتد پر بیٹنے کی آرزو تھی ..... یا اب سیر حال ہے کہ لوگ اس منصب عظیم کو قبول کرنے کے لئے درخواست کر رہے ہیں اور آپ خود کو ذھے دار ہوں کی ادائیگی سے معذور سمجے کرمسلسل الکار کر رہے ہیں۔

حضرت ابوحنیفه رحمته الله علیه کی روش الکار زیاده دیر تک قائم نه ره سکی۔ یہاں تک که لوگوں کا امرار غالب آخمیا اور حماد بن ابی سلیمان رحمته الله علیه کی مند پر وه مخص نمودار ہوا جس کے متعلق امام فرمایا کرتے ہے۔ " ابوحنیفہ نے مجھے خالی کر دیا۔۔۔۔۔"

اگرچہ حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے مجبوراً امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کی جائینی کا منصب قبول کر لیا تھا' لیکن پھر جس آگرچہ حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے یہ جس آپ کا دل مطمئن نہیں تھا۔ حافظ ابو المحاس نے لکھا ہے کہ ای زمانے میں حضرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے یہ جس وغریب خواب دیکھا کہ آپ پینجبر اسلام عظائے کی قبر مبارک کھود رہے ہیں۔

خواب اس قدر ارزہ خیزتھا کہ حضرت الوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ پر دہشت طاری ہوگئ۔ آپ نے اپنے طور پر خواب کی بیٹھیر کر قدرلیں کی میں میں نا اہلی کی طرف اشارہ ہے ..... اور میں اس لائق نہیں ہوں کہ مند فقہ پر بیٹھی کر قدرلیں کے فرائض ادا کرسکوں۔معتبر روایات سے ثابت ہے کہ حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ خواب دیکھنے کے بعد بہت دن انگ شدید اضطراب میں جتلا رہے۔ پھر ایک روز حضرت امام ابن سیرین رحمتہ اللہ علیہ نے خواب کی تعبیر پیش کرتے اورئے فرمایا۔

"اس خواب كا ديمين والامرده علم كودوباره زنده كرے كا\_"

ندکورہ تعبیر کے بعد حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو اطمینان قلب میسر آیا اور آپ نے پوری دلجمعی کے ساتھ درس آندرلیس کا سلسلہ شروع کر دیا۔

حضرت الوطنيفدر حمته الله عليه كے اس خواب كا ذكرتمام محدثين اور مؤرض نے كيا ہے كہ ليكن حضرت امام ابن ميرين رحمته الله عليه كا حدورت نہيں۔ حضرت الوطنيفه رحمته الله عليه كا حدورت نہيں۔ حضرت الوطنيفه رحمته الله عليه كا حدورت نہيں مند درس پر جلوه نما وئ خواب كا تعبير پيش كرنے والے كوئى دوسرے بزرگ تھے۔ الله عليه كے خواب كى تعبير پيش كرنے والے كوئى دوسرے بزرگ تھے۔ المحال اس اہم ترين واقعے كے بعد حضرت الوطنيفه رحمته الله عليه نے نہالا درس ديا اور اہل مجلس بيد و كيوكر جران رو كئے كہ ان كى آئكمول كے سامنے كم كاسمندر موجن تھا۔ حضرت الوطنيفه رحمته الله عليه كے حشمہ الله عليه على الله عليه الله عليه عليه عليه على الله عليه الله عليه على عليه على الله عليه على الله على الله على الله على الله على الله على على الله على ا

# حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے اساتذہ اور دیگر اکابرین اسلام کے تفصیلی حالات

# حضرت عبداللد بن مسعود

صعرت مبداللہ بن مستود جب ملقہ اسلام علی وافل ہوئے تو آپ سے پہلے مرف پائی صغرات ایمان لا کے اسے ہے۔ جب ابن مستود نے رسالت کی گوائی دی تو آپ کی عربیں سال کے قریب تھی۔ زبان سے کلہ طیبہ کی ادائیگی کے ساتھ ہی صغرت مبداللہ بن مستود نے رسالت آب ہائے سے تعلیم قرآن کی درخواست کی۔ آپ نے قرآن کریم کی سرسورتیں سرورکوئین ہیں ہے صفا کیں۔ ابن مستود پہلے ضم ہیں جنبول نے آنخضرت ہیں کی کر سے حرم علی قرآن کریم سایا۔ اس وقت آپ سورہ رخمن کی الاوت فر ما رہے تھے۔ اس موقع پر کفاران قریش نے حضرت عبداللہ بن مستود کے ساتھ نہایت بے رجمانہ سلوک کیا۔ یہ منکرین خدا ابن مستود کے چرہ مبارک پر شدید ضربیل کی حالت جاتے ہاری تھی۔ جب سرکھوں کا وہ کروہ چلا گیا تو کی فض نے عبداللہ بن مستود کے میاد کی مستود کی مستود کے میاد کی مستود کی مستود کی مستود کی مستود کی مستود کے میاد کی مستود کی مستود کے میاد کی مستود کے میاد کی مستود کیا ہو کی مستود کی

" ووسنتا جا بیں تو میں دوبارہ سانے کو آمادہ ہوں۔ اب کفار سے زیادہ دنیا کی کوئی چیز میری نظروں میں حقیر میں۔"

اسلام سے شرف یاب ہونے کے بعد ہی رسالت آب ہونے نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو اپنی خدمت کے کفسوص فر مالیا تھا۔ آپ کوعام اجازت تھی کہ پردہ اٹھا کر بارگاہ سرور کو نین تھا جس حاضر ہوجا کیں۔ اگراس وقت راز دارانہ گفتگو ہور ہی ہے تو وہ بھی سین گر جب روک دیئے جا کیں تو رک جا کیں اور باہر چلے جا کیں۔ یہ ابن مسعود کورسول کریم تھا کے دراقدس سے عطائے خاص تھی۔ یہ ایک منفر داعز از تھا جس پر آپ ہمیشہ نازال رہے تھے۔ دب حضوراکرم تھا ہے اپنے جمرہ مبارک سے باہر تھریف لاتے تو عبداللہ بن مسعود غلاموں کی طرح آ کے بڑھ کر آپ کو طیان (جوتے) پہناتے۔ پھر عصالے کردا کیں جانب آ کے آگے چلے مجلس کے قریب بھی کر اپنے ہاتھوں سے تعلین اتارتے اور بغل میں رکھ لیتے۔ پھر عصافیش کرتے۔ رسالت آب تھا کی واپس کے وقت بھی ابن مسعود کا کہی عمل ہوتا۔

وضوکے وقت مسواک پیش کرتے۔محابہ کرام رضی الله عنم اجھین میں'' صاحب التعلین والسواک والسواو'' حضرت عبداللہ بن مسعود کے القاب تھے۔ یعنی تعلین' مسواک اور راز کے محافظ۔سنر میں رسالت ماب سیلنے کا بستر مبارک طہارت کا پانی مسواک اور تعلین حضرت عبداللہ بن مسعود کی تحویل میں رہتے ہتے۔مشہور محابی حضرت ابومویٰ اشعری جب یمن سے مدینه منور پنچے تو کثرت باریا بی دیکھ کر حضرت عبداللہ بن مسعود اور آپ کی والدہ محترمہ کو بھی اہل بیت میں شار کرنے گئے ہتے۔

ابن مسعود نے دوبار ہجرت کی۔ ایک بار حبشہ اور دوسری بار مدینہ منورہ۔ آپ کو بیشرف بھی حاصل ہے کہ تمام غزوات (جنگوں) میں شریک ہوئے اور عبداللہ بن مسعود کے اس شرف کوکوئی بھی اہل ایمان قیامت تک فراموش نہیں کرسکتا کہ آپ نے ابوجہل کا سرخود اس کی تکوار سے کاٹا۔ پھر یہی تکوار آپ کو بطور صلہ عطا ہوئی۔ ابن مسعود جسمانی اعتبار سے لاغروجیف تھے۔ جب ایک موقع پر آپ کی کمزور پنڈلیاں دیکھ کر صحابہ کرام ہنس پڑے تو سرور کوئین ملطنے نے فرمایا۔

" قیامت کے دن میزان میں عبداللہ اصد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوں مے۔"

ای حدیث کو دوسری روایت میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کا ایک پاؤں'' جبل احد'' سے زیادہ بھاری ہوگا۔ آپ کو آپ کی زندگی ہی میں رسالت مآب علیہ نے جنت کی بشارت دی۔

مرور کا نتات منطقہ معزت عبداللہ بن مسعود سے قرآن کیم سنا کرتے تھے۔ حیات مبارک کے آخری سال میں جب معزت جرئیل علیہ السلام نے دوہارہ آپ کوقرآن کریم سنایا تو عبداللہ بن مسعود بھی حاضر تھے۔

رسالت مآب ملط کا ارشاد کرامی ہے۔'' جسے بیہ بات محبوب ہو کہ قرآن کو ای تازگی سے پڑھے جس طرح وہ نازل ہوا ہے تو اسے جاہئے کہ عبداللہ بن مسعود کی قرات میں پڑھے۔''

سرور کونین منطق نے ایک بار ریم بھی ارشاد فر مایا۔" عبداللہ بن مسعود کی ہدایت اور حکم کو مضبوطی سے پکڑے ۔ رہو۔"

"طبقات ابن سعد" کی ایک روایت کے مطابق ابی اسحاق رحمتہ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت ابوموی اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت ابوموی الشعری نے فرمایا۔

" میں نے نی ملے کو دیکھا ہے اور میں سوائے عبداللہ بن مسعود کے آپ کا اہل کسی کوئیں ویکھا۔"
حضرت علی کی ایک روایت کے مطابق رسول کریم ملے نے فرمایا ....." اگر میں مسلمانوں کی مجلس شوریٰ کے علاوہ کسی اور کو امیر بناتا تو وہ عبداللہ بن مسعود ہوتے۔"

فعیق رحمتہ اللہ علیہ کی ایک روایت کے مطابق حضرت حذیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تنے کہ حسن سیرت اور میانہ روی میں حضور اکرم منطق کے مشابہ سب سے زیادہ عبداللہ بن مسعود تنے۔

حضرت عمر ف این عهد خلافت میں حضرت عمار بن یا سر کو امیر کوفداور عبدالله بن مسعود کومعلم بنا کر بھیجا۔ اس کے ساتھ بی امیر المونین نے الل کوفد کولکھا۔ ' میں تہارے پاس ایسے دو اصحاب کو بھیجتا ہوں جو اشراف محابد منی اللہ

عنہم سے بھی ہیں اور اہل بدر سے بھی۔ ان کی اطاعت کرد اور عکم مانو۔ خدا کی ہم ! ہیں نے اپ اور ایٹار کر کے عبداللہ بن مسعود گوتہارے پاس بھیجا ہے (حضرت عمر فاروق کی اس بات کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کو کسی طرح بھی حضرت عبداللہ بن مسعود کی جدائی گوارانہ تھی۔ صرف اہل کوفہ کی خاطر آپ نے اس اذبت فراق کو برداشت کیا) حضرت عبداللہ بن مسعود کے بارے میں حضرت عمر کا مشہور تول ہے کہ '' ییلم سے بحرا ہوا ایک ظرف (برتن) ہیں۔'' حضرت عمر نے اپنا یہ تول تین بار دہرایا۔ یہاں تک کہ بے شار لوگوں نے خلیفہ ٹانی کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ سے اور عبداللہ بن مسعود کی عظمت کا احساس کیا۔

ای طرح حضرت علی رضی الله تعالی عنه کا قول بھی مشہور ہے۔ باب العلم نے فرمایا۔ "عبدالله بن مسعود نے قرآن عکیم مرجو کچھواس میں حلال تھا، اسے حلال کہا اور جو کچھورام تھا، اسے حرام قرار دیا۔ "

حبہ بن جوبن رحمتہ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ حضرت علیٰ کی خدمت میں حاضر تھے۔حضرت عبداللہ بن مسعود کا ذکر آیا تو حاضرین نے ان کی بہت تعریف کی۔ کہنے والوں نے برطا کھا۔

'' امیر المونین! ہم نے عبداللہ بن مسعود سے زیادہ خوش اخلاق، ان سے زیادہ نرم تعلیم والا ان سے زیادہ اچھا ہم تشیں اور ان سے زیادہ سخت متنی کسی کوئیں دیکھا۔''

جوا ہا حضرت علی نے فرمایا ..... " میں تہمیں خدا کی قتم دیتا ہوں کہ کیا تم لوگوں نے یہ باتیں صدق دل سے کہی ہیں؟" ہیں؟"

ماضرین نے عرض کیا ..... فدا ہارے حالات بہتر جانتا ہے۔ ہاری زبانوں اور دلوں میں پوری ہم آ ہنگی ہے۔"

حضرت علی نے بے اختیار ہو کر فر مایا ..... ' اے اللہ! میں سیجے کواہ بتاتا ہوں .....اے اللہ! میں بھی ان کے تق میں بھی کہتا ہوں یا اس سے زیادہ جوان لوگوں نے کہا۔''

حضرت عبداللد بن مسعود سفید اور عمده لباس پہنتے سے خوشبو بہت لگاتے سے۔ آپ کی بیادت اتی عجیب تھی کہ رات کے اند میرے میں بھی عطر کی مہک سے بہیان لئے جاتے ہے۔

وه 32 هد کا الم انگیز سال تھا کہ جنب علم کا بیخورشید ضیا بار خاک مدینہ میں روپوش ہو کیا۔ امیر المونیین حضرت عثان علی نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور ہتیج میں ڈن کئے گئے۔

جب مشہور محالی معفرت ابو در دانے عبداللہ بن مسعود کے انقال کی خبر سی تو افکلبار آنکھوں کے ساتھ فر مایا۔" وہ اینے پیچیے اپنا کوئی مثل نہیں مچوڑ مے۔"

انتقال کے وقت حضرت عبداللہ بن مسعود کی عمر ساٹھ سال سے پھے زیادہ تھی۔ بعض مؤرخین کے خیال میں وفات کے وقت آپ کی عمرستر سال کے قریب تھی۔

قادور متدالله عليه كى روايت ہے كە حضرت عبدالله بن مسعود رات من ون كئے مئے۔

تعلبہ بن ابی مالک کے کہتے ہیں جب میں دوسرے دن قبرستان میں کیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی قبر کو اس حالت میں یایا کہاس پریانی حیز کا ہوا تھا۔ ابن مسعودٌ بہت کم احادیث بیان کیا کرتے تھے۔ اگر بھی الی کوئی مجبوری پیش آ جاتی تو حدیث کے الفاظ میں سخت احتیاط کرتے تھے۔ جس وقت آپ کی زبان سے "قال رسول اللہ بھٹے" ادا ہوتا تو خوف سے پوراجسم کا بھنے لگا۔ مجرحاضرین کو مخاطب کر کے فرماتے۔ "کثرت روایت کا نام علم نہیں بلکہ خدا سے ڈرنے کوعلم کہتے ہیں۔"

حضرت عمرو بن میمون رحمته الله علیه کا قول ہے کہ میں ایک سال تک حضرت عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں حاضر رہا۔ آپ نے ایک دن بھی رسالت آب بھا ہے حدیث روایت نہیں کی۔ انہا یہ ہے کہ آپ کی زبان سے "قال رسول اللہ علیہ" کے الفاظ تک نہ سے۔ صرف ایک بار حدیث بیان کی مگر جیسے بی آپ کی زبان پر قال رسول اللہ علیہ جاری ہوا، شدید اضطراب میں جٹلا ہو گئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی مبارک سے پینہ دیک رہا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا ۔ "قار مایا سے زیادہ یا اس کے قریب یا اس سے کم ۔ ""

علقمہ بن قیس رحمتہ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود مربختینے کونماز کیلئے رات بحر کھڑے رہے ہے۔
تھے۔ میں نے انہیں کی رات یہ کہتے نہیں سنا کہ' رسول اللہ تھاتھ نے فر مایا .....سوائے ایک بار کے .....راوی نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی طرف دیکھا تو آپ عصا کا سہارا لئے ہوئے تھے۔ پھر عصا کی طرف دیکھا تو ا

اور جہال تک علم فقہ کا تعلق ہے تو امام فعی رحمتہ اللہ علیہ برطا کہا کرتے ہے۔" امحاب رسول اللہ ﷺ میں، مارے استاد حضرت مبداللہ بن مسعود ہے بور کرکوئی فقیہ نہیں تھا۔"
مارے استاد حضرت مبداللہ بن مسعود ہے بور کرکوئی فقیہ نہیں تھا۔"
◆حدی بھی ب

## حضرت امام محمد بن سيرين رحمته الله عليه

امام محدر حمتہ اللہ علیہ کے والدمحتر م سیرین رحمتہ اللہ علیہ عراق کے باشندے تھے۔ ایک معرکے میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں گرفتار ہوئے اور مال غنیمت کے طور پر تقسیم کر دیئے مجئے۔ بعد میں مشہور صحابی حضرت انس (امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کے والد کرامی) نے ہیں ہزار درم میں خرید کر آزاد کر دیا تھا۔

حضرت سیر مین رحمتہ اللہ علیہ کی شادی حضرت صغیہ رضی اللہ عنہا ہے ہوئی جوحضرت ابو برصد بین کی باندی تھیں کہ جب نکاح کا وقت آیا تو رسالت مآب ملط کی تین از واج مطہرات نے آپ کو دلین پھر بھی اس شان کی ما لک تھیں کہ جب نکاح کا وقت آیا تو رسالت مآب ملط کی تین از واج مطہرات نے آپ کو دلین بنایا۔ حضرت صغیہ رضی اللہ عنہا کی تقریب نکاح میں اٹھارہ بدری صحابہ بھی شریک تھے جن میں حضرت ابی بن کعب بھی شامل ہیں۔ آرائی کے بعد امہات المونین، حضرت صغیہ کے لئے وعا کیں مائی رہیں۔ ادھر مردانہ کس میں حضرت ابی بن کعب وعا ما مگ رہے تھے اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آمین کہدرہے تھے۔

ان بی محترم فاتون کے بطن سے ام محر رحمته الله علیہ 33 میں پیدا ہوئے۔ محر بن سیرین رحمته الله علیہ فارس میں ایک عرصه دراز تک معنرت انس کے ساتھ کا تب کی حیثیت سے رہے۔ نینجا انہیں فادم رسول سے علی استفاد ب کے بہ شار مواقع میسر آئے۔ معنرت انس کے علاوہ امام محمد رحمته الله علیہ معنرت ابو ہریرہ، معنرت عبدالله بن عبال، معنرت نید بن فابت، معنرت مذیفه بن یمان، معنرت سلیمان معنرت عران بن صین، معنرت فید الله بن عبال، معنرت اید بن فاب ہوئے۔ ان بزرگول بن عامر اور معنرت ابوسعید خدری جیے جلیل القدر صحابہ کی علمی عبالس اور روایات سے فیض یاب ہوئے۔ ان بزرگول کی خصوصی توجہ اور معنرت محمد بن سیرین رحمته الله علیہ کے شوق بے پناہ نے انہیں علم کا پیکر بنا دیا۔ ایک مقام پر حافظ ذہری رحمتہ الله علیہ تحریر کرتے ہیں۔

" ابن سیرین رحمته الله علیه فقیه منے علم کثیر رکھنے والے تنے .....روایت حدیث میں ثفتہ تنے .....خواب کی تعبیر میں علامہ تنے .....اور زہر وتفویٰ میں امام تنے'۔

حضرت محمد بن سیرین رحمته الله علیه عام اسلامی علوم میں یکسال کمال رکھتے ہتے۔ علامہ تو وی رحمته الله علیه کے بقول وہ تغییر کے بھی امام ہتے۔

روایت مدیث مل محر بن میرین رحمته الله علیه کے نقه مونے کا بیالم ہے کہ جب بشام بن حمان نے ابن

میرین رحمتهٔ الله علیه سے ایک روایت نقل کی تو علی الاعلان کہا۔
'' مجھ سے بیرروایت اس مخص نے بیان کی ہے جوان تمام انسانوں میں سب سے زیادہ سچا ہے جنہیں میں نے

دیما ہے۔ ابن مدینی رحمتہ اللہ علیہ کہتے سے کہ حضرت ابو ہریرہ کے حقیق شاگر دصرف چے ہیں .....حضرت سعید بن میتب رحمتہ اللہ علیہ 'ابوسلمہ رحمتہ اللہ علیہ 'الاصل حصرت اللہ علیہ 'ابوصالح رحمتہ اللہ علیہ اور طاوس بن كيسان رحمته الله عليه

حضرت عبدالله بن عون رحمته الله عليه فرمات بين ..... ومن في ونيا من ان جيد انسان ميس و كيد عراق من محمر مين رحمته الله عليه ..... حجاز من قاسم بن محمد رحمته الله عليه ..... اور شام من رجاء بن حيات رحمته الله عليه." حضرت محد بن سيرين رحمته الله عليه كى احتياط كابيرحال تفاكه آپ كم علم لوكوں سے حديث كا اخذ كرنا مناسب

ر سیس سی سی سی سی سی امام رحمته الله علیه نے فرمایا۔
د علم دین ہے۔ علم حاصل کرنے سے قبل اس محض کوخوب اچھی طرح پر کھ لوجس سے تم علم حاصل کرنا چاہتے

امام معنی رحمته الله علیه این شاگردول کوتلقین فرماتے تنے کہ ابن سیرین رحمته الله علیه کے خوان علم سے فائدہ

علامه ابن سعد رحمته الشعليه وافظ ذجى رحمته الله عليه أمام نووى رحمته الشعليه اور حافظ ابن حجر عسقلاني رحمته الله عليه حعرت محمد بن سيرين رحمته الله عليه كوبرا فقيه بجعتے بيں۔

مورق بل رحمته الله عليه كتب بين سن من في ابن سيرين رحمته الله عليه سے زياده كوئى ياكباز فقيه نيس و يكها۔ ابن حبان رحمته الله عليه في محمد بن سيرين رحمته الله عليه كو" فقيه فاصل" قرار ديا ہے۔

حدیث کی طرح فقہ میں بھی آپ کی احتیاط کا بیا عالم تھا کہ جن امور کے متعلق ذرا سا بھی شبہ ہوتا تھا ان کے ہارے میں فتوی کیس دیتے تھے۔

" طبقات ابن سعد رحمته الله عليه" كي ايك روايت كے مطابق جب كوئي مخص محمد بن سيرين رحمته الله عليه سے فقد کا مسئلہ یو چمتا تو ان کے چمرے کا رعک بدل جاتا اور حالت غیر ہو جاتی۔

فقهی کمالات کے سبب حضرت محمد بن سیرین رحمته الله علیه کو قضا (عدالت) کے معاملات میں بھی برسی مهارت حاصل تھی لیکن اس کے باوجود آپ "عہدہ قضا" سے مجراتے تھے۔ ایک بار محد بن سیرین رحمتہ الله علیہ کو بیعهدہ پیش كيامياتو آپ فرارى حالت ميس شام يطي مئة اور پروبال سے مدين افتى مئے۔

المام محمد بن سيرين رحمته الله عليه كے زہدوتقوى كابير حال تھا كه آپ كى ذات الل اسلام كے لئے ايك مثال بن می تھی۔ حضرت ابن سیرین رحمتہ اللہ علیہ گزر اوقات کے لئے تجارت کیا کرتے تنے مگر ایک ہار آپ کو تک ہو گیا تو تجارت بھی چھوڑ دی، اپنی پر بیز گاری کی کیفیت کے ہارے میں خود میان فرماتے ہیں۔" میں خواب اور بیداری دونوں حالتوں میں اپنی بوی کے سواممی کسی حورت کے قریب نیس کیا۔ اگر خواب میں کسی حورت کو دیکتا ہوں تو فورا خیال آتا ہے کہ بیرورت میرے لئے طال نیس ہے۔اس خیال کے آتے بی فررا پی نکاہ پھیر لیتا ہوں۔" اس احتیاط اور پر بیزگاری کے باعث محمد بن سیرین رحمته الله علیہ کو بعض اوقات شدید مالی نقصانات برداشت کرنے پرنے تنے کیکن آپ اس صورت حال ہے بھی خانف نہیں ہوئے تھے۔ ایک بارامام محمد بن سیرین رحمته الله علیہ نے زینون کے تیل کی ایک محک چالیس ہزار درہم میں خریدی۔ اتفاقا اس میں ہے ایک مرا ہوا چو ہا نکل آیا۔ حضرت محمد بن سیرین رحمته الله علیہ نے اس خیال ہے کمکن ہے چو ہا" کولیو" میں پڑا ہوا ہو، پوری محک پھکوا دی محمد جو کہ کہ اس خرید پھے تنے اس لئے تیل والے نے فوری طور پر پوری قیمت طلب کی۔ زینون کا تیل تجارتی مقصد سے خریدا کیا تھا اور قیمت کی ادائیگی شطوں میں طعے پائی تھی مرتیل بیخ والے نے آپ پر اعتبار نہیں کیا اور کمل ادائیگی کو بدا کیا قاور قیمت کی ادائیگی شطوں میں معلیہ بائی تھی تھی اس کے تاجر نے اسے بڑے نقصان کے بعد کا وعدہ کرلیا۔ خریدوفروفت کی بیشرا کیا ہی سے طیا پھی تھیں' لیکن تیل کے تاجر نے اسے بڑے نقصان کے بعد کا وعدہ کرلیا۔ خریدوفروفت کی بیشرا کیا۔ عدم ادائیگی کی صورت میں محد بن سیرین رحمته الله علیہ کو زنداں کے حالے کر دیا گیا۔ اس تکلیف دہ منظر کو د کھی کر وہ لوگ لرز گئے جو آپ کے مقام سے واقف تھے کیکن حصرت ابن حسرین رحمته الله علیہ کی نور منداللہ علیہ کی نور تھیں بی بی تر مندرت ابن محد سے بی تھی تھی ہی نور منظر کو د کھی کر وہ لوگ لرز گئے جو آپ کے مقام سے واقف تھے کیکن حصرت ابن میں رحمتہ اللہ علیہ کی نور منظر کو د کھی کر وہ لوگ لرز گئے جو آپ کے مقام سے واقف تھے کیکن حصرت ابن

"امول امول ہے ....اور جرم جرم ہے۔"

بالآخريكي كبت كبت امام رحمته الله عليه يس ديوار زعرال على محد

قید خانے کا داروغہ حضرت محمد بن سیرین رحمتہ اللہ علیہ سے بدی عقیدت رکھتا تھا۔ ایک دن اس نے انہائی عاجزی کے ساتھ عرض کیا۔

امام! میں مجبور ہوں مرآپ کی خاطر اتنا کرسکتا ہوں کہ رات کے وقت زنداں کا دروازہ کھول دوں تا کہ آپ اپنے بیوی بچوں کے پاس مطے جانمیں اور مج سے پہلے واپس تشریف لے آئیں۔"

" محمد بن سیرین رحمته الله علیه داروغه زندال کی عرضداشت من کر برہم ہو مسئے اور غضب تاک کیجے میں فرمانے مکے۔

" تم نے اپنے فرض منصی سے خیانت کی ہے محر میں اس خیانت میں تنہاری کوئی مدونیس کروں گا۔" یہی وہ خوف خدا تھا جس نے ہرقدم پرمحمہ بن سیرین رحمتہ اللہ علیہ کی دعمیری کی۔

ہشام بن حسان رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں ..... ' ایک ہارہم لوگ محمہ بن سیرین رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ ایک مکان میں تشہرے ہوئے تتے۔ وہاں ہم نے انہیں دیکھا کہ وہ دن کو ہشتے اور رات کوروتے ہتے۔''

عبدالله بن عون رحمته الله عليه كى روايت ہے كه حضرت محمد بن سيرين رحمته الله عليه عام مسلمانوں كے متعلق تو بہت پراميد عصليكن خود اپنى ذات كى نسبت بہت شديد اور سخت تھے۔

ابوقلابہ رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں ..... ' محمد بن سیرین رحمتہ اللہ علیہ کی طرح کون نیزے کی دھار پر سوار ہونے کی طاقت رکھتا ہے۔''

امام رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے موت کا ذکر ہوتا تھا تو آخرت کے خوف کے سبب اس سے اس قدر متاثر ہوتے سے جیسے آپ کے ایک عضو پرموت طاری ہوگئی ہو۔ ،

ابوقلابه رحمته الله عليه كا ايك اورقول هے كهتم محد بن سيرين رحمته الله عليه كوجس طرح جا موآزما كر و كيولو-تم

ویکھو کے کہوہ تم میں سب سے زیادہ پر ہیز گار اور سب سے زیادہ منبط نس کرنے والے ہیں۔

حفرت محمر بن سیرین رحمته الله علیه کی شان جلالت بیقی که امراء آپ کے پاس "نذرو ہدیہ" سیجے تھے گرامام رحمته الله علیه جیسے خلیفه راشد نے محمر بن عبد العزیز رحمته الله علیه جیسے خلیفه راشد نے محمر بن محمد الله علیه اور حسن بعری کو پکھے" ہدایا" سیم ہے۔ امام حسن بعری رحمته الله علیه نے انہیں قبول کر لیا محرمحمد بن سیم بن رحمته الله علیه نے انہیں قبول کر لیا محرمی میر بن رحمته الله علیه نے ایک ایک چیز واپس کردی۔

حدیث میں" اہل الله" کی بیعلامت بیان کی گئی ہے کہ انہیں دیکھتے ہی خدایاد آجائے۔

ابوعواندر حمته الله علیه بیان کرتے ہیں ..... 'میں نے محد بن سیرین رحمته الله علیه کو دیکھا ہے کہ جب وہ بازار سے گزرتے تھے تو لوگ ان کے زہد وتقویٰ کی وجہ سے اللہ کا ذکر کرنے لکتے تھے۔

ابن عماد عنبلی رحمته الله علیه ایک مقام پرتحریر کرتے ہیں ..... ' جب محمد بن سیرین رحمته الله علیه کسی مکان میں تشریف لے جاتے تو وہاں کوئی مخص ایسانہ ہوتا تھا جوانہیں دیکھ کر اللہ کا ذکر شروع نہ کر دیتا ہو۔''

ابن قتیه رحمته الله علیه کہتے ہیں کہ محمد بن سیرین رحمته الله علیه کو علم اور عبادت میں کمال کا درجہ حاصل تھا۔
امام ابن سیرین رحمته الله علیه خواب کی تعبیر کا بے پناہ علم رکھتے تھے۔ بدایک ایک صلاحیت تھی کہ '' علم تعبیر'' میں روئے زمین پر آپ کا کوئی دوسرا ٹائی موجود نہیں تھا۔ امام ابن سیرین رحمته الله علیه اپنے کمال کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔'' میں نے ایک بار حضرت یوسف علیه السلام کو خواب میں دیکھا اور ان سے درخواست کی کہ مجھے خواب کی تعبیر سکھا و تبحیکے۔ جواب میں حضرت یوسف علیه السلام نے فرمایا۔'' اپنا منہ کھول۔'' میں نے فوراً ہی تی فیر فدا کے من میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا۔ اس واقع کے بعد سے کے حکم پر عمل کیا۔ حضرت یوسف نے بوجہ کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا۔ اس واقع کے بعد سے میں خواب کی تعبیر بیان کرنے لگا جو خدا کے فضل سے حرف بہ حرف درست ٹابت ہوتی ہے۔''

ایک دن ایک مخض ابن سیرین رحمته الله علیه کی مجلس میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا..... '' امام! کل رات میں فی خواب میں دیکھا کہ آسان سے طاقتور پر ندہ اترا اور ایک در ثبت پر بیٹھ کر پھول چننے لگا۔ پھروہ اڑا اور آسان کی "
" وسعتوں میں کھو کیا۔''

خواب من کر حضرت محد بن میرین رحمته الله علیہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو کیا۔ پھر آپ نے اس مخض کو ناطب کرتے ہوئے فرمایا ..... '' تیراخواب علماء کی موت کی طرف اشارہ ہے۔''

ابھی مشکل سے دو چار دن بی گزرے ہوں گے کہ مشہور محدث امام حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔
پھر تین ماہ بعد خود امام محمد سیرین رحمتہ اللہ علیہ بھی دنیا ہے رخصت ہو گئے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر ستر سال تھی۔
امام رحمتہ اللہ علیہ نے ایک عرب فاتن نہ ہے شادی کہ تھی جن کے بطن سے اولاد کثیر پیدا ہوئی محمر عبد اللہ بن محمد رحمتہ
اللہ علیہ کے سواتمام بچے ہے کا انتقال بچین بی میں ہوگیا تھا۔

ال كتاب بي بندائي مصيم من معزت امام الومنيغه رحمته الله عليه كجس خواب كا ذكر كيام كيام ياب اس كمتعلق عام طور پرمشهور ب كه معفرت محمد بن سيرين رحمته الله عليه في تعبير دين بوئ فرمايا تعا ...." ما حب خواب قرآن و سنت كيم كوزنده كرے كا۔"

محقیق سے بیر بات ابت مو مکل ہے کہ حضرت ابو منیغہ رحمتہ الله علیہ نے وہ خواب حضرت امام حمادر حمتہ الله علیہ

کے انقال کے بعد 120 میں دیکھا تھا..... اور حضرت امام ابن سیرین رحمتہ اللہ علیہ 110 ھیں دنیا ہے رخصت ہو چکے تھے۔اس لئے امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کے اس مخصوص خواب کی تعبیر کا تعلق حضرت محمد بن سیرین رحمتہ اللہ علیہ ہے۔ اس نہیں۔

# حضرت امام حماد رحمته الله عليه بن الى سليمان

حضرت امام حماد بن الى سليمان مشہور تا بعی سے اور رسالت آب ملے کے فادم فاص حضرت انس سے حدیث روایت کرتے ہے۔ آپ کے والد کا نام مسلم بن زیاد تھا اور کنیت ابی سلیمان تھی۔ ابراہیم رحمتہ اللہ علیہ بن موی اشعری کے غلام سے۔مسلم بن زیاد کا شار کو فے کے امیر و کبیر لوگوں میں ہوتا تھا۔....گر امام حماد رحمتہ اللہ علیہ ایک صاحب روت فائدان کے فرد ہوتے ہوئے بھی سیم وزر کے انبار سے کوئی رغبت نہیں رکھتے ہے۔ یہ بات امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کے اہل فائدان کو گرال گزری کہ رئیس کوفہ کا فرزند فقہا کی کفش برداری کرے اور ان لوگوں کی گر بلو خد مات انجام دے جو اپنی معاشی حیثیت کے اعتبار سے مفلوک الحال سمجے حاتے ہے۔

ایک دن امام محادر حمتہ اللہ علیہ کے والد مسلم بن زیاد نے اپنے بیٹے کو زمانے کے نشیب و فراز سمجھاتے ہوئے کہا۔" اہل کو فہ حکومت وقت کی نظر میں پہلے بھی معتوب سے اور اب بیر قبرنا کیاں روز بروز بردھتی جاری ہیں۔ تم آخر وقت کے بگڑتے ہوئے تیور کو کیوں نہیں پہلے بنی معتوب سے اور اب بیر قبرنا کیاں روز بردوز بردھتی جاری کے مواثی و سائل درکار ہوتے ہیں اور بیاساب تمہارے بزرگ تمہیں پہلے بی فراہم کر بچے ہیں۔ اگرتم درس گاہوں میں عزت و سرخروئی تلاش کر رہے ہوتو بہتمہارا خیال خام ہے۔ حقیق عزت و بی ہے جو تمہارے خاعمان کا موروثی مرمایہ ہوئے ہیں اور کر دئیں بلند ہیں۔ انہیں کی فقیہ کے آستانے پر جمکانے کی کوششیں ترک مرمایہ ہوئے ہیں اور کر دئیں بلند ہیں۔ انہیں کی فقیہ کے آستانے پر جمکانے کی کوششیں ترک کردو۔"مسلم بن زیاد اپنے فرز تھ سے ای لیچ میں گفتگو کر رہے تنے جو ماضی بعید کے اہل سرمایہ کا مزاج تھا۔ جو آج

امام حمادر منته الله عليه في والدمحرم كى طويل معتكوسي مراب كدل من ايك لفظ بمي نه ارسكا

'' میرے نزدیک ایک محدث، ایک فقیہ اور ایک عالم ہی رئیس شہر ہے۔ بیں اس دولت کا ابین بنانہیں چاہتا جے تنزاق لوٹ لیس تو انسان کا سرگدائی ہاتھ بیس لے کر پھرتا رہے اور پھراسے اپنے مسائل کا کوئی حل نظر نہ آئے۔
بیس اس دولت کی جبتو بیس ہوں جو ایک ہار حاصل ہو جائے تو پھر روز محشر تک خرج کرنے کے باوجود اس بیس کوئی کی واقع نہ ہو۔'' حضرت امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کا لہجہ نیاز مندانہ تھا' لیکن آپ نے والدگرای کی بات مانے سے صریحاً الکار کرد ما تھا۔

مسلم بن زیاد نے اپنے بیٹے کی حد سے بڑھی ہوئی ضد کو سرکٹی تصور کیا اور پھریہ کہہ کر خاموش ہو گئے کہ اسے وقت سب پچھ مجما دے گا۔

اس تکو مکا لے کے بعد امام حماد رحمتہ اللہ علیہ عضرت ابراہیم نحفی رحمتہ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے۔
امام حماد رحمتہ اللہ علیہ ایک زمانے تک حضرت ابراہیم نحفی رحمتہ اللہ علیہ کی محبت سے فیفل یاب ہوتے رہے۔
احر ام استاد کا بیرحال تھا کہ حضرت ابراہیم رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے اس طرح دست بستہ کھڑے دہتے جیسے کوئی نہایت فرما نبردار فلام اپنے آتا کے روبروحاضر ہو۔ ویکھنے والوں کو گمان بھی نہیں ہوسکتا تھا کہ بینو جوان شہر کوفہ کا رئیس زادہ ہے جو نہایت معمولی لباس میں حضرت ابراہیم نحفی رحمتہ اللہ علیہ کا طازم معلوم ہوتا ہے۔ اس دوران اندازہ ہوتا ہے کہ مسلم بن زیاداورامام حمادرحمتہ اللہ علیہ کے تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے یا پھران میں پہلی جیسی شدت باتی نہیں رہی تھی۔

ایک دن ایک جیب واقعہ پی آیا۔ حضرت ابراجیم تخفی رحمتہ اللہ علیہ نے امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کو ایک درہم کا گوشت لانے کے لئے بازار بھیجا۔ حماد رحمتہ اللہ علیہ کے ہاتھ میں حضرت ابراجیم رحمتہ اللہ علیہ کی زنبیل تھی اور آپ فدمت استاد کے تصور سے سرشار بازار کی طرف جا رہے تھے کہ اتفا قامسلم بن زیاد کا ادھر سے گزر ہوا۔ وہ امیرانہ شان کے ساتھ کھوڑے پرسوار تھے۔ حماد رحمتہ اللہ علیہ کونقیرانہ حالت میں دیکھا تو گھوڑے کی لگا میں کھینی اور نیچ از آئے۔ امام حماد رحمتہ اللہ علیہ تھوڑے فاصلے پر تھے اور اس طرح چل رہے تھے کہ آپ کواپے گردو پی کا بھی ہوں نہیں تھا

" حماد!" مسلم بن زیاد کی بلند وغضب تاک آواز ابجری۔ امام حماد رحمته الله علیه چلتے چلے رک محے۔ پلٹ کر دیکھا تو والدمحترم سامنے کھڑے تھے۔

"کہاں جارہے ہو؟" مسلم بن زیاد نے اپنے بیٹے سے اس طرح ہوچھا کہان کے لیجے میں دنیا بحرکی گئی سا می تھی۔

۔ '' بازار'' حضرت امام حماد رحمتہ اللہ علیہ نے مختفر جواب دیا لیکن آپ کا لہجہ دھیما اور باپ کے احترام وادب سے لیر مزتقا۔

" بازار میں تہمیں کیا کام ہے؟" مسلم بن زیاد کی بخت گیری لحظہ بہلظہ بڑھی جاری تھی۔ " استاد گرامی کی ضرورت کا مجھ سامان لیتا ہے۔" حضرت امام تماد رحمتہ اللہ علیہ نے آ ہستگی سے کہا۔ " تم نے اپنا حلیہ دیکھا ہے؟" مسلم بن زیاد نے بیٹے کی ظاہری حالت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ " جیسا ایک طالب علم کا لباس ہونا چاہئے ولی ہی قبامیرے بدن پر بھی موجود ہے۔" میر بن کی شکستگی کر ماہ جو دیام جاد ہے۔ اوالہ علی سرکہ لیجو میں ہیں شان سر زازی تھی 'جرشامان وقت کو بھی

پیر بن کی مشتکی کے باوجود امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کے لیجے میں وہی شان بے نیازی تھی جوشاہان وقت کو بھی میسر ہیں آتی۔

" تہارے جم پر جولباس موجود ہے اس کا رنگ کدا گرانہ ہے۔ تم اپنی قبا کی ظاہری حالت سے ایک بھکاری معلوم ہوتے ہو۔ رئیس کوفد کے فرز تدنظر نیس آتے۔" مسلم بن زیاد کا خصدا پے عروج پر پہنچ چکا تھا۔" افسوس! تم نے تک دست فقیموں کے حلتے میں پہنچ کر خاتدانی وقار کو نیلام کر دیا۔" یہ کہہ کرمسلم بن زیاد آ کے بڑھے اور اپنے بیٹے تک دست فقیموں کے حلتے میں پہنچ کر خاتدانی وقار کو نیلام کر دیا۔" یہ کہہ کرمسلم بن زیاد آ کے بڑھے اور اپنے بیٹے

تمادر حمته الله علیه کے ہاتھوں سے حضرت ابراہیم تخفی رحمته الله علیه کی زنبیل چھین کی۔ بے شک اوہ ایک مفلس انسان کی زنبیل تھیں۔ مسلم بن زیاد جیسے سرگشته خمار دولت انسان کی نظر میں اس کی کیا حیثیت ہوسکتی تھی۔ امیر کوفہ نے زنبیل پر ایک تحقیر آمیز نگاہ ڈالی اور اسے بہت دور پھینک دیا۔ امام جماد رحمته الله علیه بے قرار ہوکر اسے اٹھانے کے لئے آگے برھے مگر مسلم بن زیاد کی جیز آواز من کررک مجے۔" آج تک میں نے جمہیں رئیس کوفہ کے لیج میں پکارا مگر اب میں باپ کی زبان میں تھی میں جاؤ گے۔"

حضرت امام حمادر صند الله عليه كول پر قيامت كاكر ركئ -آپ احر ام استاد سے بھی واقف تھے اور باپ كے اس ورجه بلند سے بھی جو خدا نے بن نوع انسان كے لئے واضح طور پر قائم كر ديا تھا۔ امام حماد رحمتہ الله عليه كاكرب نا قابل بيان تھا۔ آپ حضرت ابراجيم نحنی رحمتہ الله عليه كا وامن بھی نہيں چھوڑ سكتے تھے اور باپ كی نافر مانی كے مر تكب بھی نہيں ہو سكتے تھے۔ بالآخر امام حماد رحمتہ الله عليه مجبور كر ديئے گئے اور پھر آبائی مكان ميں واپس جاكر اس طرح محصور ہو گئے جيسے كوئی قيدی زندان وقت ميں اپنی زيست بسركر رہا ہو۔ ايك شديد اذبت تھی جس نے حماد رحمتہ الله عليه كا صبر وسكون غارت كر ديا تھا، مرآپ ايك بار بھی والدمحرم كے سامنے حرف فيكايت زبان پرنہيں لائے۔

تاریخ سے بیتو معلوم نہیں ہوتا کہ امام حماد رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم نخی رحمتہ اللہ علیہ کے حلقہ درس سے دوررہ کرکتنا وقت گزارالیکن اس حقیقت کا پیتہ ضرور چلنا ہے کہ جب امام حماد رحمتہ اللہ علیہ اپنے والدمحرم کے کہنے پر گوششیں ہو گئے تنے ال بی دنوں حضرت ابراہیم نحی رحمتہ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ ابراہیم رحمتہ اللہ علیہ دنیا سے کیا رخصت ہوئے کو مند فقہ بھی ویران ہوگئی۔ امام حماد رحمتہ اللہ علیہ پہلے دل گرفتہ تنے، استاد گرامی کے وصال کے بعد مزید بھے کررہ گئے۔

حمادر حمته الله عليه كے دل ميں ايك شعله نهاں تھا اور آئكميں اشك ريز تھيں كه انہيں دنوں ايك بجيب واقعہ پئيں آيا۔ رات كا وقت تھا۔ اچا تك مسلم بن زياد كے دروازے پر دستك ہوئی۔ وہ چراغ لے كر باہر لكلے كه آنے والوں كو روشى ميں بہچان سكيں۔ مسلم بن زياد نے ايك انسانی ہجوم كواپئے گھر كے سامنے ديكھا۔
'' آپ كون ہيں اور كس لئے آئے ہيں؟''مسلم بن زياد كی بارعب آواز كونچی۔

" بزرك! آپ كون بي ؟" بجوم من سے ايك فض كى آواز الجرى \_" كيابيامام حمادر حمته الله عليه كا مكان بيس

" میں رئیس کوفیمسلم بن زیاد ہوں۔ جماد میرائی فرزند ہے۔" لیجے میں وہی شان امارت تھی۔
" ہم طالبان حدیث ہیں۔ ہمیں کی رئیس سے کوئی غرض نیس۔" دوسرے فض نے بیہا کانہ انداز میں کہا۔" ہم او امام حماد رحمتہ اللہ علیہ کو تلاش کرتے ہوئے یہاں تک پنچے ہیں کہ ابراہیم نختی رحمتہ اللہ علیہ کے بعد وہی ہمارے امیر ہیں۔" کہنے والے کا لہجہ مؤد بانہ تھا مگر اس کے ایک افظ ہے مسلم بن زیاد کے مادی عروج کی نفی ہوری تھی۔
ہیں۔" کہنے والے کا لہجہ مؤد بانہ تھا مگر اس کے ایک افظ ہے مسلم بن زیاد کے مادی عروج کی نفی ہوری تھی۔
ہیں بیلی باررئیس کوفہ کو اپنی بے ما کی کا احساس ہوا تھا۔ مسلم بن زیاد خاموثی سے واپس آئے اور شکتہ لیج میں بینے سے کہنے گئے۔" جاؤ! دروازے پر ایک ہجوم تہارا مختفر ہے۔ بے دیک ! جمہیں یہ مقام ابراہیم رحمتہ اللہ علیہ کی زنیل ہی کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔"

امام حمادر حمته الله عليه كاصلعة ورس ان تاريك دلول مس بحى روش تما جب جاج بن يوسف كى سفاكيال اوروليد

بن عبد الملک کی جفا کاریاں عروج پرتھیں۔ غالبًا اس کی ایک وجہ بیتی کہ امام حماد رحمتہ اللہ علیہ موروثی طور پرنہایت آسودہ حال اور دولت مند انسان تھے۔ اس لئے آپ حکومت وقت کی نوازشات سے بے نیاز ہوکر پوری کیسوئی کے ساتھ اشاعت علم میں مصروف تھے۔ بیدا مام حماد رحمتہ اللہ علیہ کے گداز قلب اور حسن نیت بی کا صلہ تھا کہ آپ کی ورس ماہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ جیسے آفاب معرفت طلوع ہوئے۔

مشہور بزرگ جامع بن شداد رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم تخفی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس حماد رحمتہ اللہ علیہ کونختیوں پر لکھتے ہوئے دیکھا۔ آپ ہار ہار کہہ رہے تھے۔

" میں اس کے ذریعے دنیا نہیں چاہتا۔" (لیعن علم دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں بناتا) مغیرہ رحمتہ اللہ علیہ کا
بیان ہے کہ جب ابراہیم نخی رحمتہ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ہم نے ان کے جنازے کے بیچھے امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کو
دیما۔ہم ان کے پاس آئے اور حلال وحرام کے بارے میں پوچھا تو کوئی نئی چیز معلوم نہ ہو کی۔ فرائن کے متعلق موالات
دریافت کیا تو آئیس بہت زیادہ باخبر پایا۔ پھر ہم حماد رحمتہ اللہ علیہ کے پاس پہنچ اور ان سے فرائف کے متعلق سوالات
کے محر حماد رحمتہ اللہ علیہ کے علم میں زیادہ محمرائی نہیں تھی۔

ہاں! وہ حلال وحرام کے مسائل سے بخو بی واقف تھے۔اس لئے ہم فرائض کاعلم اعمش سے اور حلال وحرام کا علم حماد رحمتہ اللہ علیہ سے حاصل کرتے تھے۔

مغیرہ رحمتہ اللہ علیہ بی کی ایک دوسری روایت ہے کہ ہم نے ابراہیم نخعی رحمتہ اللہ علیہ سے دریافت کیا۔'' آپ کے بعد ہم لوگ دین کے مسائل کس سے پوچیس؟''

ابراجيم تخعى رحمته الله عليه في جواباً فرمايا ....." مادسي ....."

مالک بن مغول رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حماد رحمتہ اللہ علیہ کو زرد پیر بمن اور ایک جا در میں لیٹے ہوئے قماز پڑھتے دیکھا۔

اساعیل رحمتہ اللہ علیہ بن حماد رحمتہ اللہ علیہ کی بیٹی فرماتی تھیں ..... ' میں نے اپنے دادا حماد رحمتہ اللہ علیہ کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور ان کے آنسو کتاب اللی کے اوراق میں جذب ہو رہے ہیں۔''

ام مادر متداللہ علیہ کی ذات گرامی میں علمی کمالات کے علاوہ دیگر صفات بھی جمع ہوگئ تھیں۔ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں روزانہ پچاس آ دمیوں کو افطار کے ساتھ کھانا کھلاتے تنے اور عید کے دن ان میں سے ہرفض کو عمدہ قتم کا لباس اور سو درہم دے کر رخصت کرتے تنے۔ امام ممادر حمتہ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

"میں امام حمادر حمتہ اللہ علیہ سے محبت کرتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ ایک بار امام رحمتہ اللہ علیہ سنر پر جارہے تھے
کہ ان کے گھوڑے کی زین ٹوٹ گئے۔ جب ایک مو چی زین کی مرمت کر چکا تو امام حماد رحمتہ اللہ علیہ نے اس کار
گزاری کے عوض اشر فیوں سے بھری ہوئی تھیلی چیش کی اور اس سے معذرت جابی۔" اکسار اور فیامنی کی بیاعلیٰ ترین
مثال امام حمادر حمتہ اللہ علیہ بی چیش کر سکتے تھے۔"

# حضرت عطابن ابي رباح رحمته التدعليه

حضرت عطا بن رباح رحمتہ اللہ علیہ 27 ہیں جند کے مقام پر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام اسلم تھا۔ حضرت عطا رحمتہ اللہ علیہ میسرہ بن خیشم کے غلام تھے۔ بیر حضرت عثمان غن کا عہد خلافت تھا۔ حضرت عطا رحمتہ اللہ علیہ کی ابتدائی تربیت مکہ معظمہ میں ہوئی۔

حضرت عطا بن ابی رہاح نسلا عبثی تھے اور ہیئت کے اعتبار سے ایک بدشکل انسان تھے۔ رنگ بہت زیادہ سیاہ تھا۔ جسم پر ہیشہ رعشے کی کیفیت طاری رہتی تھی، آکھوں بھی کی تھی، پاؤل بھی انگ موجود تھا اور آخر بھی بینائی سے بھی محروم ہو گئے تھے۔ اگر فلا ہری طور پر دیکھا جائے تو حضرت عطاء کی شخصیت بھی تمام جسمانی عیوب نظر آتے تھے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی گردن بھی طوق غلامی بھی موجود تھا، گرقدرت کی اس نوازش بے پایاں کا کون اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی گردن بھی طوق غلامی بھی موجود تھا، گرقدرت کی اس نوازش بے پایاں کا کون اندازہ کرسکتا ہے کہ علم وضل کے سبب حضرت عطا رحمتہ اللہ علیہ کی بدصورتی حسن لازوال بھی تہدیل ہوگئی تھی۔ اور غلامی اس شہنشا ہیت بھی ڈھل گئی جو حشر کے دن تک ایک لمحے کے لئے بھی آبادہ زوال نہ ہوگی۔

مشہور محدث حضرت فخادہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بارسلیمان بن ہشام نے جھے سے پوچھا۔" کیا اب مجمع کی بڑا مجمی کے میں کوئی بڑا عالم موجود ہے؟" میں نے جواب دیا۔" ایک کے پر کیا منحصر ہے، اس جیساعلم رکھنے والا تو پورے جزیرۃ العرب میں بھی نظرنہیں آتا۔"

سلیمان بن مشام نے بے قرار موکر ہو جما۔ " آخر و فض کون ہے؟"

ميں نے جوایا کہا۔ ' وہ عالم و فاصل انسان معزت عطابن ابی رہاح رحمتہ اللہ علیہ ہیں۔''

حضرت امام شاقعی رحمته الله علیه معفرت عطار حمته الله علیه کی شان میں اس طرح رطب اللمان ہوئے۔ تا بھین میں حضرت عطابین رہاح رحمته الله علیہ ہے زیادہ کوئی حدیث پرعمل کرنے والانہیں تھا۔''

طامه ابن سعد کا قول ہے کہ اہل مکہ کے مفتی صرف دو بزرگ تنے۔ ایک مجاہد رحمتہ اللہ علیہ اور دوسرے عطار حمتہ اللہ علیہ مگر عطابن ابی رہاح رحمتہ اللہ علیہ مجاہد رحمتہ اللہ علیہ برجمی سبقت لے مئے تنے۔

ویے تو حضرت عطار حمتہ اللہ علیہ فقہ کی تمام جزئیات پر مجری نظر رکھتے تنے مرضومیت کے ساتھ مسائل ج کے بڑے عالم تنے۔ اسلم معری کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ ابوجعفر کے پاس بیٹیا ہوا تھا کہ اچا تک عطابن ابی رہا ح

## (فقيه اعظم 235)

رحمته الله عليه جاتے ہوئے نظرائے۔ انہیں دیکے کر اید عفر بے اختیار کہنے لگے۔

مر المعنى المراحة والانبيل المراحة ال

انتہا یہ ہے کہ خلفائے وقت بھی مناسک جج کی تعلیم کے لئے ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک ہار خلیفہ سے۔ ایک ہار خلیفہ میں۔ ایک ہار خلیفہ میں۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک عضرت عطا کی مجلس علم میں حاضر ہوا اور آپ نے اسے مناسک جج کی تعلیم دی۔

خود صفرت ابو صنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے ارکان جے سے فارغ ہونے کے بعد خط بنوانا جاہا۔ اتفاق سے پچھ در بعد مجھے ایک جام مل کیا۔ میں نے اس سے یو چھا۔" کیا اجرت لو مے؟"

تجام نے جوابا کھا۔" تم خط بنوالوعبادات میں کوئی شرطنبیں ہوتی۔"

جام کی بات نے مجھے متاثر کیا اور میں قبلے سے ذرا مر کر بیٹے کیا۔

تجام نے فورا کھا۔" قبلہ روہ و کر بیٹھو۔" اس کالہد بہت زم مکر اثر انگیز تھا۔

پھر میں نے چاہا کہ تجام سرکے ہائیں جانب سے خط بنانے کا آغاز کر سے لیکن اس نے کہا کہ سرکا دایاں حصہ بیری طرف کرو۔

پھراس نے اپنے کام کا آغاز کر دیا' مگر میں خاموش رہا۔ میرے ہونٹوں پر مہرسکوت دیکھے کر حجام بولا۔'' تکبیر کھو۔'' جواباً میں نے اس کی ہدایت برعمل کیا۔

فراخت پانے کے بعد میں نے جاہا کہ اٹھ کر چلا جاؤں تو حجام نے درمیان میں مداخلت کی۔ '' کہاں جارہے '''

> میں نے جمرت سے اس کی طرف دیکھا اور پھر آہتہ سے کہا۔" اپی قیام گاہ پر۔" حجام کہنے لگا۔" بہلے دور کعتیں یو دولو۔ پھر چلے جانا۔"

حضرت ابومنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے طرز عمل پر جمران رہ کیا اور دل ہیں سوچنے لگا کہ اس مخص نے مشرور کسی عالم سے بیمعلومات حاصل کی ہیں۔ آخر بھے سے برداشت نہ ہوسکا تو ہیں نے اس سے دریافت کیا کہ مہیں بیسب کچھ کہاں سے حاصل ہوا ہے؟

جواب میں جام نے کہا۔ '' میں ایک عام انسان ہوں۔ جھے کسی چیز کا بھی علم نہیں۔ میں آج تک کسی عالم کی درس گاہ میں ب درس گاہ میں بھی نیس کیا ہوں' محر میں نے اپنی آ تھوں سے حضرت عطابن ابی رباح رحمتہ اللہ علیہ کو ای طرح کرتے دیکھا ہے۔''

نقد میں حضرت عطا رحمتہ اللہ علیہ کی وسعت نظر کا بیرحال تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر جیسے محابی جلیل آپ کے علم پر گواہی دیتے تھے۔مشہور ومتندروایت ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عمر مکہ تشریف لاتے تو لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر مختلف مسائل دریافت کرتے۔حضرت عبداللہ بن عمر تمام سوالوں کے جوابات دے کر اہل طلب کو معلمین کرویئے مگراس کے ساتھ ہی بیمی فرما دیتے۔

"تم لوك ميرك لئے مسائل جمع كر ركھتے ہو حالانكه تمہارے پاس عطا ابن ابی رہاح رحمتہ الله عليه موجود

الله الله حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ خود بھی ایک بلند پایہ فقیہ تنے مگر جب حضرت عطابن ابی رہاح رحمتہ اللہ علیہ کا ذکر آتا تعا تو کسی تکلف کے بغیر بڑے والہانہ انداز میں فرماتے تنے۔

'' جہال تک فتویٰ دینے کا تعلق ہے تو عطابن ابی رباح رحمتہ اللہ علیہ تمام اہل مکہ سے سبقت لے مکئے ہیں۔'
ابراہیم بن کیسان رحمتہ اللہ علیہ کا بیان ہے جج کے زمانے میں خلفائے بنوامیہ کی طرف سے ایک اعلان خاص
جاری کیا جاتا تھا۔اس اعلان کے مطابق حصرت عطابن ابی رباح رحمتہ اللہ علیہ کے سواکسی دوسرے فقیہ کوفتویٰ دینے
کاحق حاصل نہیں تھا۔

حضرت عبدالله بن عمرى طرح حضرت عبدالله بن عباس مجى فرمايا كرتے تھے۔

'' اہل مکہ! تم میرے قریب جمع ہوجاتے ہو حالانکہ تمہارے پاس عطابن ابی رہاح رحمتہ اللہ علیہ موجود ہیں۔'' محمہ بن عبداللہ ویباح رحمتہ اللہ علیہ کہتے تھے۔'' میں نے عطابن ابی رہاح رحمتہ اللہ علیہ سے بہتر کوئی مفتی نہیں دیکھا۔ ان کی مجلس ذکر الٰہی کی مجلس ہوتی تھی۔ ان سے جوہات بھی پوچھی جاتی تھی' اس کا جواب بہت عمرہ طریقے سے دیتے تھے۔''

اس وسعت علم اور نظری مجرائی کے باوجود حضرت عطابن ابی رباح رحمت الله علیہ اس بات کا جواب نہیں دیتے جوآپ کے دائر علم میں نہیں ہوتی تھی۔ بھی بھی ایسا موقع آ جاتا تھا کہ اگر آپ چاہتے تو اہل مجلس کے سامنے اپنی رائے پیش کر سکتے تھے کی کی حضرت عطابن ابی رباح رحمتہ اللہ علیہ نے بھی ایسا نہیں کیا۔ عبد العزیز بن رفیع رحمتہ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک بار حضرت عطابن ابی رباح رحمتہ اللہ علیہ سے کوئی مسئلہ ہو چھا گیا تو آپ نے جوابا فرمایا۔ "میں نہیں جانا کہ اس بات کا کیا مفہوم ہے؟ واللہ! میں تمہارے مسئلے کا حل چیش کرنے سے عاجز ہوں۔ "
د حضرت عطا رحمتہ اللہ علیہ کا جواب من کر اہل مجلس نے بیک زبان کہا۔" تو پھر کیا آپ اس سلسلے میں اپنی رائے نہیں دیں مے؟"

یان کر چھے دریتک حضرت عطابن ابی رہاح رحمتہ اللہ علیہ خاموش رہے۔ پھر آپ نے فر مایا۔ " مجھے اپنے اللہ سے شرم آتی ہے کہ زمین پرمیری رائے کی اطاعت کی جائے۔"

مرجمی اگر جمی اپی ذاتی رائے کا اظہار کرنا پڑتا تو برطا کہدو ہے۔'' لوگو!غور سے من لوکہ بیر میری ذاتی رائے ''

حضرت ابن جریج رحمته الله علیه کہتے ہیں کہ عطا رحمته الله علیه کوئی مسئلہ بیان کرتے تو میں پوچھتا۔" بیعلم ہے یا آپ کی رائے ہے؟" اگر وہ کسی محالی کی تقلید ہوتی تو فرماتے کہ بیعلم ہے اور اگر قیاس ہوتا تو صاف کہہ دیتے کہ یہ میرے رائے ہے۔

اور جہاں تک مدیث رسول ملے کا تعلق ہے تو حضرت امام محد باقر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہے۔ "جہاں تک ہو سے عطا بن ابی رہاح رحمتہ اللہ علیہ کی مدیث کے بہت بڑے سے عطا بن ابی رہاح رحمتہ اللہ علیہ کی مدیث کے بہت بڑے عالم سے ۔ آپ نے ام الموشین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا مضرت امیر معاویہ، حضرت جابر بن عبد اللہ عضرت اسامہ بن زیر مضرت عبداللہ بن عبر اللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبر اللہ عن عبداللہ بن دیر اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص جیے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عن اجمین سے حضرت عبداللہ بن ذیر اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص جیے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عن اللہ عن اللہ عن عبداللہ بن دیر اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص جیے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عن اللہ عن اللہ عن عبداللہ بن دیر اور حضرت عبداللہ بن دیر اور حضرت عبداللہ بن دیر اور حضرت عبداللہ بن دیدر اور حضرت عبداللہ بن دیر اور حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن دیر اور حضرت عبداللہ بن دیر اور حضرت عبداللہ بن عب

مدیث کی ساعت کی تھی۔

۔ حدیث کے ساع اور درس کے وقت آپ کی مجلس علم کے عجیب آ داب ہوتے تھے۔۔ اور روایت حدیث کے دوران کوئی فضی غلطی سے بول پڑتا تو حضرت عطابن ابی رباح رحمتہ اللہ علیہ کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل جاتا اور مجمی کے سخت جلال میں نظر آنے لگتے۔

حفرت معاذ بن سعید رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ حضرت عطا رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ہیٹھے ہوئے سے سے کے کمی مخص نے حدیث رسول علی بیان کرنی شروع کی۔ تمام الل مجلس سر جمکائے ..... دست بستہ بیٹھے ہوئے سے کہ اچا تک ایک دوسرے مخص نے روایت حدیث کرنے والے کوٹوک دیا۔

عفرت عطا انی بن رہاح رحمتہ اللہ علیہ ساعت حدیث کے دوران اس مستاخانہ مداخلت کو برداشت نہیں کر سکے۔ چہرہ جلال سے تمتما اٹھا اور آب شدید عالم طیش میں فرمانے لگے۔

'' یہ کینے اخلاق ہیں ۔۔۔۔۔ اور یہ کینی طبیعتیٰ ہیں؟ خدا کی تنم! اکثر اوقات ایبا ہوتا ہے کہ ایک فخص مجھ سے صدیث بیان کرتا ہے۔ اگر چہ میں اس حدیث کا اس سے زیادہ علم رکھتا ہوں اور بیمی ممکن ہے کہ اس نے وہ حدیث خود مجھی سے نی ہو کیکن ہے کہ اس نے وہ حدیث خود مجھی سے نی ہو کیکن میں نے بیرحدیث اس سے خود مجھی سے نی ہو کیکن مجربھی خاموش رہتا ہوں اور اس فخص پر بیا ظاہر کرتا ہوں کہ جیسے میں نے بیرحدیث اس سے قبل کس سے نی ہی نہیں۔''

حضرت سلمہ رحمتہ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے صرف تین اشخاص ایسے دیکھے ہیں جنہوں نے محض اللہ کی خوشنودی کے لئے ملے ماصل کیا ہے۔ طاؤس رحمتہ اللہ علیہ 'مجاہد رحمتہ اللہ علیہ اور عطابن ابی رباح رحمتہ اللہ علیہ۔''

حفرت عطائن الى رباح رخمته الله عليه غير معمولى ذبات وفراست كے مالک تف\_ايک بارمشہور محدث حفرت حسن بھرى رحمته الله عليه نے منافق حسن بھرى رحمته الله عليه الى مجلس ميں منافقت كے موضوع پرتقرير كرر ہے تھے۔ حسن بھرى رحمته الله عليه نے منافق كى تين علامتيں بتا ئيں۔ پہلى بير كہ جموٹ بولے۔ دوسرى بير كہ امانت ميں خيانت كر ے الله اور تيسرى بير كہ اگر كى سے وعدہ كر بي اس وقت حفرت عطابن الى رباح سے وعدہ كر بي اس وقت حفرت عطابن الى رباح رحمته الله عليه كى تقرير بن كر آپ نے فرمايا۔ "بير تينوں عادتميں حضرت بعض موجود تھے الله عليه كى تقرير بن كر آپ نے فرمايا۔ "بير تينوں عادتميں حضرت بي يعدون بات كي امانت ميں خيانت كى اور وعدہ كر كے خلاف ورزى كى ليكن اس كے باوجود الله نے ان كی اس ميں ني بيدا كيا۔ "

حضرت حسن بعری رحمته الله علیه نے عطا رحمته الله علیه کا جواب من کریدافتیار فرمایا۔" ہرمساحب علم کے اوپر ایک اور علم والاموجودر ہتا ہے۔"

علم وضل کے علاوہ حضرت عطا بن ابی رہاح رحمتہ اللہ علیہ نہایت عابد و زاہد انسان تھے۔ آپ کے کردار کی بلندی و کھے کرحضرت عبد الرحمٰن رحمتہ اللہ علیہ کوتو یہاں تک کہنا پڑا کہ ...... ' خدا کی تنم ! میں تمام روئے زمین کے لوگوں کا ایمان حضرت ابو بکر صدیق میں کے ایمان کے اور تمام اہل کہ کا ایمان حضرت عطا بن رہاح رحمتہ اللہ علیہ کے ایمان کے برابرنہیں و کھتا ..... ''

حعزت عطا رحمتہ اللہ علیہ اپنے والدین کے انقال کے بعد جب تک زندہ رہے روزانہ ان کی طرف سے مسکینوں اورغریوں کو کھانا کھلاتے رہے۔حعزت عطارحتہ اللہ علیہ کی عبادت کا بیالم تھا کہ بیں سال تک مسجد کا فرش

## (فقيه اعظم 238)

آپ کا بستر رہا۔ تہجد کی نماز میں دوسویا اس سے زیادہ آیات قرآنی کی تلاوت کرتے تھے۔ ابومعاویہ مغربی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سجدے کے نشانات حضرت عطا رحمتہ اللہ علیہ کی دونوں آٹھوں کے درمیان دیکھے ہیں۔ مستقل طور پر مکہ معظمہ میں رہجے تھے۔ اس لئے ہرسال سعادت جج سے شرف یاب ہوتے تھے۔ ابن الی کی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عطابن ابی رہاح رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی زعدگی میں سترجج کئے۔

جے عطابن ابی رہاح رحمتہ اللہ علیہ 115ھ میں اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ انقال کے وقت آپ کی عمر انتخال کے وقت آپ کی عمر انتخال سے مناز کی میں اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ انتخال کے وقت آپ کی عمر انتخابی سال منتخل کے دیار مکہ آپ کی آخری آرام گاہ ہے۔ حضرت میمون رحمتہ اللہ علیہ نے آپ کی وفات کی خبر سی تو رفت آمیز کیجے میں فر مایا۔

" آج دنیا ہے وہ فض اٹھ کیا جس کے بعد زمین پراس کا کوئی مثل موجود نیس ہے۔"

مجاب کو بیا۔ پ

حضرت امام الممش رحمته الله عليه

حضرت امام اعمش رحمت الله عليه كا خائدانى نام سليمان تعااور الوعمد كنيت تقى ـ آپ كوالد محترم مهران نسى اعتبار عيم عنه ـ آپ كا آبائى وطن طبرستان تعارفبيله بنوكائل كے غلام بنے اوراى نسبت بي كا بك 'كہلاتے تھے۔ حضرت امام اعمش رحمتہ الله عليه كا يوم پيدائش بھى تاريخى لحاظ ہے ايک خون رنگ حيثيت رکھتا تعارب س روز حضرت امام اعمش رحمته الله عليه كا المناك واقعه چش آيا، اى دن حضرت امام اعمش رحمته الله عليه كه والدم بران محل حوث دنباوید ' ميں پيدا ہوئے۔ دنباوید' رئ كا ایک علاقہ ہے۔ حضرت امام اعمش رحمته الله عليه كى والدم بران ترك سكونت كرك كوف بن بن اقامت كريں ہو كے تھے۔ حضرت امام اعمش رحمته الله عليه كى زندگى كا يه كوشة تحقيق طلب ہے كہ آپ نے بھى اپنى زندگى كا يه كوشة تحقيق طلب ہے كہ آپ نے بھى اپنى زندگى كا يكوشت حقیق طلب ہے كہ آپ نے بھا مقام کا محمد على طور پر غلامى ميں گزارا ہے يا پيدائش كے وقت آپ كے والد كاران ندرى كى بر كر رہے تھے۔ بہر حال حضرت امام اعمش رحمته الله عليه كا تعلق ايك غلام خاندان سے تعامر آپ فطر تا ایک شبختاہ ہے ہى زیادہ حریت پند تھے۔ لوگ آپ كو غلام زادہ كہ كرسك زنى كرتے تے كم مرصوت امام اعمش رحمته الله عليه كرسك زنى كرتے تے كم مرصوت امام اعمش رحمته الله عليه نے بر مرمخل طنز سے كام ليا تو مصرت امام اعمش رحمته الله عليه نيام مرصوت امام اعمش رحمته الله عليه نے برمرمخل طنز سے كام ليا تو حضرت امام اعمش رحمته الله عليه نيام مرمته الله عليه بين ہے باكى كرماتھ فرمايا كرتے تھے۔

'' خدانے کی بچے کوغلام پیدائیں کیا۔ بیسب وحشانہ رسیس انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں۔عنقریب میرا خدا الیک تمام رسموں کو تباہ کر دے گا اور بنی نوع آ دم کی گردنیں طوق غلامی سے نجات یا جا کیں گی۔''

مجمی آپ کا جوش گفتار اعبا کو بہنج جاتا اور بہ آواز بلند فرمانے کلتے۔ '' جسم کی غلامی کو غلامی نہیں کہتے۔ دل ر روح اور ذہن کی غلامی بی حقیقی غلامی ہے اور میرے خدا نے میرے دل کو بھی آزاد بنایا ہے اور میری روح کو بھی زنجیروں کی بہنچ سے دوررکھا ہے۔''

صفرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کا بھی جذبہ حربت تھا جس نے آپ کو اپنے آباؤ اجداد کی غلامی برجمی شرمسار نہیں ہونے دیا اوراکی شوق آزادی نے آپ کو علم کی طرف متوجہ کیا۔ اس وقت سرز بین کو فی علم وفن کا ایسا کہوارہ تھا کہ جہال عالم اسلام کے بڑے بڑے محدثین وفقہا جمع ہو مجھے تھے۔ علم کے سلسلے بیں صفرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کے ذوق طلب کا بیرحال تھا کہ کم من کے باوجود دیگر بچوں کی مانڈ کھیل کودکی طرف وصیان نہیں دیتے تھے۔ کتابوں بیں اس طرح کم رہے کہ اکثر آپ کو کھانے تک کا خیال نہ رہتا تھا اور اس وقت جو تھتے جب مادر کرامی یاد دلا تھی کہ

کھانے کا وقت گزر چکا ہے۔ فطری ذہانت اور دیوانگی کی حدول کوچھونے والی طلب علم نے حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کونو عمری ہی میں علائے کوفہ کا مرکز نظر بتا دیا تھا۔

حافظ ذہبی رحمتہ اللہ علیہ حضرت امام انمش رحمتہ اللہ علیہ کو" شیخ الاسلام" کے نام سے یاد کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ بن یونس رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے۔" ہم نے اور ہمارے پیٹرولوگوں نے اعمش رحمتہ اللہ علیہ کا مثل کوئی دوسرانہیں دیکھا۔"

مشہور محدث اور حضرت امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ کے استاد کرامی حضرت سفیان بن عیبینہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے سفے۔" امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کتاب اللہ کے بڑے قاری احادیث کے بڑے حافظ اور علم فرائض کے بڑے ماہر سفے۔"

حافظ بن حجر رحمتہ اللہ علیہ کے بقول ٔ حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ اسلام کے'' علامہ'' تنے اور آپ کو تمام مذہبی علوم میں بکساں کمال حاصل تھا۔

ابن مدین رحمته الله علیه کا بیان ہے کہ مصطفے ملی کی امت میں چھ بزرگوں نے علم کو محفوظ رکھا ہے۔ کے میں عمرو بن وینار رحمته الله علیه اند علیه اور یکی بن عمرو بن وینار رحمته الله علیه اند علیه اور یکی بن الی کثیر رحمته الله علیه نے۔ اور کونے میں ابوالحق اور اعمش رحمته الله علیه نے۔

یوں تو حضرت امام اعمش رحمته الله علیه تمام اسلامی علوم میں امامت کا درجه رکھتے تنے محرقر آن کریم ہے آپ کو اس قدرعشق تنا کہ اس کیفیت کو الفاظ کا جامہ نہیں پہنایا جاسکتا۔ مشہور محدث حضرت امام شعبہ رحمته الله علیه جب بھی امام اعمش رحمته الله علیه کا ذکر کرتے تو آپ کی زبان مبارک سے یہی ایک لفظ ادا ہوتا۔" قرآن۔قرآن"

عمرہ بن علی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ کے بولنے کی وجہ سے لوگ امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کو'' قرآن'' کہہ کر یکارنے کیے تنے۔

حافظ ابن مجرر مته الله عليه امام الممش رحمته الله عليه كوقر آنى علوم كاسردار قرار دية تعير

المنتم رحمته الله عليه في بار با الل مجلس كو مخاطلب كر كفر مايا . " بين أنح في من الممث رحمته الله عليه سے زياده بهتر قر أت كرنے والانبيں و يكھا۔ "

حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ دیگر علوم کے ساتھ قرآن کریم کا درس بڑے ذوق وشوق ہے دیے تھے۔
حضرت طلحہ بن معرف رحمتہ اللہ علیہ نے آپ ہے بی قرآن مقدس کی تعلیم حاصل کی تھی۔ گرآخری عمر میں ضعف و
عضرت طلحہ بن معرف رحمتہ اللہ علیہ نے درس قرآن ترک کر دیا تھا۔ فہم قرآن کا بیہ حال تھا کہ لوگ اپنے اپنے
قرآن کے سبب امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ حاضر ہوتے تھے اور امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کی قرائت کے مطابق اصلاح کرتے
جاتے تھے۔ امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ حضرت عبد اللہ بن مسعود کی قرائت کے مطابق قرآن کی حلاوت کرتے تھے۔
جاتے تھے۔ امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ حضرت عبد اللہ علیہ عالم تھا کہ بڑے بڑے حد ثین نے آپ کو لقتہ
علم حدیث میں حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت جربے رحمتہ اللہ علیہ امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ سے
کوئی حدیت روایت کرتے تھے تو بعد میں فرمایا کرتے تھے۔ "بیشائی خلعت ہے۔"

حفرت امام زہری رحمتہ الله عليه مديث رسول متلف كي سليل من الل عراق كے عاكل نيس تعے۔اسحاق

ابن رشد رحمتہ اللہ علیہ نے امام زہری رحمتہ اللہ علیہ سے ایک بار کہا کہ کونے میں ایک غلام زادہ ہے جو چار ہزار احاد بث بیان کرتا ہے۔''

" چار ہزار احادیث؟ معزت امام زہری رحمتہ اللہ علیہ کے چہرے پر شدید جیرت کے آثار امجر آئے تھے۔" اسی ایکس طرح ممکن ہے؟ کہیں تہارا حافظ تو تہیں فریب نہیں دے رہا؟"

" نہیں، امام! مجھ سے سننے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی۔" انحنیٰ ابن رشد رحمتہ اللہ علیہ نے پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ کہا۔" بنوکابل کا وہ غلام بطور دعویٰ میہ بات کہتا ہے کہ اسے رسالت مآب ملط کی چار ہزار احادیث یاد ہیں۔ وہ یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ اس کی اسناد ثقتہ ہیں اور روایات نہا ہے معتبر ہیں۔"

عفرت امام زہری رحمتہ اللہ علیہ الحق ابن رشد کی تفتکون کر خاموش ہو گئے۔ چہرے سے ظاہر ہور ہاتھا کہ جیسے آپ کو الحقٰ رحمتہ اللہ علیہ کی فراہم کردہ معلومات پریقین نہ ہو۔

حضرت امام زہری رحمتہ اللہ علیہ کو خاموش دیکی کر انحقٰ ابن رشد رحمتہ اللہ علیہ دوبارہ کہنے گئے۔'' امام!اگرآپ فرما کیں تو میں اس کا مجمد حصہ آپ کے سامنے چیش کروں۔''

''یقیناً لاؤ۔ میں اسے دیکھنے کے لئے بے چین ہوں۔'' حضرت امام زہری رحمتہ اللہ علیہ بہت مصطرب نظر آ رے تھے۔

دوسرے دن انتی ابن رشدر حمتہ اللہ علیہ نے حضرت امام زہری رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ کاغذات پیش کیے۔ بیدان احادیث کافلمی مسودہ تھا جو امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ بیان کرتے تھے۔

مؤرض نے لکھا ہے کہ حضرت امام زہری رحمتہ اللہ علیہ کھے دیر تک امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کے مسودے کا مگل مطالعہ کرتے دہے۔ پھر جیسے جیسے روایات کو پڑھتے جاتے تئے حضرت امام زہری رحمتہ اللہ علیہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچ کر حضرت امام زہری رحمتہ اللہ علیہ بے ساختہ پکارا شھے۔ "خداکی شم! بیلم ہے کہ جس کے متعلق میں جمتا تھا کہ یہ کسی کے پاس بھی نہیں ہوگا۔"

مشہور محدث امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔'' مجھے حدیث میں کسی نے اتنی شفانہیں دی جس قدر اعمش رحمتہ اللہ علیہ نے بخشی ہے۔''

ایک بارکسی جگہ حضرت قاسم بن عبد الرحن اور دوسرے محدثین جمع تنے کہ امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ ادھر سے گزرے۔ آپ کود کی کر قاسم بن عبد الرحن رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ' بیامام اعمش بیں اور حضرت عبد اللہ بن مسعود کی روایات کوسب سے زیادہ جانے والے ہیں۔'

مشہور بزرگ معنرت ابو بکر بن عیاش رحمتہ اللہ علیہ برطا فرماتے تھے۔" اس میں کوئی شک نہیں کہ معنرت اعمش رحمتہ اللہ علیہ سید المحد ثین ہیں۔''

ام اعمش رحمته الله عليه احاديث كى كرفت روايت كوسخت نا پندكرتے تے۔ ايك بار آپ نے الل مجلس كو كا طب كر كے فرمايا۔ "تم جب حديث رسول تظف سننے كے لئے كسى كے پاس جاتے ہوتو اسے جموث بولنے پر مجبوركر وستے ہو۔ خداكی تم ايدلوگ انسانوں كے درميان شر پيداكر نے والے ہيں۔ "
حضرت امام اعمش رحمتہ الله عليه قرآن وحديث كے ساتھ فقہ كے بحى زبردست عالم شے۔مشہور محدث حضرت

سفیان بن عیبیندر حمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔ '' حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ چار چیزوں میں اپنے ساتھیوں سے آگے بڑھ مجئے۔ ان میں فرائض کاعلم بھی شامل ہے۔''

حضرت امام اعمش رحمته الله عليه كى عظمت بربيد برى كوائل ہے كه حضرت امام شعبه رحمته الله عليه معزت سفيان ثورى رحمته الله عليه اور حضرت سفيان بن عينيه رحمته الله عليه جيسے عظيم وجليل محدثين كا شار آپ كے شاكر دول ميں ہوتا ہے۔

یمی وہ علم فضل تھا جس نے حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کو حد سے زیادہ خود دار و قناعت پہند بنا دیا تھا۔ اگر چہ دنیا کے مطابق غلام زادے تھے لیکن مجلس اعمش رحمتہ اللہ علیہ میں بڑے سے بڑا حکمراں بھی ایک گدا گرمعلوم ہوتا تھا۔علامہ اقبال رحمتہ اللہ علیہ کے بقول

شان آجموں میں نہ چیتی تھی جہا عداروں کی

امام شعرانی رحمتہ اللہ علیہ ایک مقام پرتحریر کرتے ہیں کہ حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کو کھانے کے لئے روثی تک میسر نہیں تھی' لیکن اس کے باوجود آپ کی مجلس میں سلاطین وامراؤ فقیروں کی مانٹر نظر آتے ہے۔
عیسیٰ بن یونس کا بیان ہے۔'' اگر چہ حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ مفلس وضرورت مند سے' لیکن آپ نے مجمع کسی صاحب ثروت کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ فرمازوائے وقت بھی آپ کی نظر میں سب نہادہ حقر تھا۔''

الل دنیا نے اپنے نظریات اور پند و ناپند کے مطابق تاریخ کے ساتھ بڑا فداق کیا ہے لیکن پھر بھی گروش روزگار نے اس واقعے کواپنے سینے میں محفوظ رکھا ہے۔حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کے فقر و قناعت اور بے نیازی کے واقعات اس قدر شہرت یا گئے سے کہ خلیفہ ہشام بن عبد المالک کے کانوں تک بھی یہ خبریں پہنچ گئیں۔ایک دن اس نے اپر چھا۔

" آخر بیکون مخض ہے جواس قدر بے نیازی کے مظاہرے کرتا ہے؟"

ہونا تو چاہئے تھا کہ الل دربار ایک محدث و فقیہ کو شائدار الفاظ میں خراج محسین پیش کرتے مگر خلیفہ کے مصاحبول نے عجیب روش افتیار کی۔ کہنے والول نے تفکیک آمیز لیجے میں کہا۔" قبیلہ بنو کابل کا ایک غلام ہے۔ علم و فعنل کا دعویٰ کرتا ہے مگر بھوک اور اختیاج نے اس کے دماغ کو پراگندہ کر دیا ہے۔ افلاس ومحروی کے سبب امراء کی دولت اور افتد ارسے حسد کرتا ہے۔"

ممسى دوسرے دربارى نے خلیفه كى خوشنودى حاصل كرنے كے لئے نیالہجه افتیار كیا۔

"بیسب نا قابل قہم ہا تیں ہیں۔ بے بنیاد داستانیں ہیں جو بے سبب شہرت ہا گئی ہیں۔ ابھی وہ فض دور آزمائش سے نہیں گزرا ہے۔ اگر بھی کسی امتحان ہیں جتلا ہوجائے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کا بیطنطنہ برقر ارنہیں رہے گا۔ "
اہل در ہار حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کے ہارے میں عجیب با تیس کر رہے تھے اور خلیفہ ہشام بن عبد الملک کی چیشانی حکن آلود ہوتی جاری تھی۔ اس نے کئی اکا برعلاء سے طاقا تیس کی تھیں "مربہلی ہار ایک ایسے محدث وفقیہ کے بارے میں سناتھا جوائی ذات میں بڑا قلندر تھا۔

ہالآخر ہشام بن عبد الملک کے ذہن نے نی کروٹ لی۔ اس نے درباری محرد کوطلب کیا اور حضرت امام اممش

رحمتہ اللہ علیہ کے نام ایک خطاتح ریر کرنے کا تھم دیا۔ پچھ در بعد جب محرد کا قلم رکا تو صفحہ قرطاس پر بیرعبارت درج ہو پچک تھی۔

یں۔ "امیر المونین ہشام بن عبد الملک کی طرف سے سلیمان بن مہران (اعمش رحمتہ اللہ علیہ) کے نام۔ "دختہیں لازم ہے کہ فوری طور پر حضرت عثان غنی "کے فضائل اور حضرت علیٰ ابن ابی طالب کے عیوب لکھ کر بیج دو۔"

ہشام بن عبد الملک نے ایک محدث و فقیہ کو آزمانے کے لئے بڑا خوف ناک منصوبہ تیار کیا تھا۔ وہ بخو بی جانتا تھا کہ بدایک ہولناک آزمائش تھی جس سے گزرتا ایبا ہی تھا جیسے کوئی فخص بجڑ کتی ہوئی آگ میں داخل ہوجائے اور اس کالباس شعلوں کے اثر سے محفوظ رہے۔

بہرحال ہشام بن عبد الملک کا خط لے کر درباری قاصد کونے پہنچا اور لوگوں سے پوچھنے لگا کہ سلیمان بن مہران کون ہیں اور کہاں ان سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ اہل کوفہ نے امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کا پتا تا دیا۔ جب قاصد عظیم وجلیل محدث کی بارگاہ علم میں داخل ہوا تو حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو درس دے رہے تھے۔ قاصد نے دیکھا کہ آپ کا لباس بوسیدہ ہے جسم فاقوں کی کثرت سے کمزور ہو چکا ہے کین چہرے پر جلال معرفت کی ایک آگر دوئن ہے جسے دیکھتے ہی اہل دنیا کی آئسیں جل اٹھیں۔قاصد بھی امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کے معرفت کی ایک آگر وال کے بدون پر لرزہ طاری ہو گیا۔ پھروہ کا بہتے قدموں سے آگے بردھا اور سلام کر کے کوئے ایم اور اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا۔ پھروہ کا بہتے قدموں سے آگے بردھا اور سلام کر کے کہنے اور سکام کر کے ایم کی اور اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا۔ پھروہ کا بہتے قدموں سے آگے بردھا اور سلام کر کے دور اور کی ایک اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا۔ پھروہ کا بہتے قدموں سے آگے بردھا اور سلام کر کے دور اور کا بھا ہے۔

۔ حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ نے نظر اٹھا کر قاصد کی طرف دیکھا۔ آپ کے چبرے پر تا کواری کا رنگ نمایاں تھا۔'' کیا تہہیں آ داب مجلس کاعلم نہیں؟''

" ميں امير المونين كا حكم نامه لے كر حاضر موا موں " واصد نے كنت زدو آواز ميں كها۔

" کیا تونہیں دیکھا کہ میں اہل طلب کو اس ذات مقدس کا فرمان سنا رہا ہوں جوسلطانوں کا سلطان اور شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ جس کے دربار میں امیر المونین کی حیثیت بھی ایک غلام سے زیادہ نہیں۔" حضرت امام المشند عدیث رسول میں کا درس دے رہے تھے۔

مجوراً قامد بھی ای فرش خاک پر بیٹے کیا جہاں دیکر طالب علم بیٹے ہوئے تھے۔

جب درس فتم ہوا تو امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ قاصد سے فاطب ہوئے۔ '' ابتم بتاؤ کہ امیر المونین کو جھے سے کیا کام ہے جب کہ میں ان سے کوئی غرض نہیں رکھتا۔' حضرت! اعمش رحمتہ اللہ علیہ کا طرز کلام بے باکا نہ تھا جے س کر اللہ مجلس کے چہروں کے رنگ بدل مجئے تھے اور آئیں پہلی بار اندازہ ہوا تھا کہ ان کا امام دربار خلافت سے آنے والے کے ساتھ کس طرح گفتگو کرتا ہے؟

'' بیاکی تکم خاص ہے جس پرفوراً عمل پیرا ہونے کے لئے کہا گیا ہے۔'' بیکہہ کرقاصد نے حضرت اعمش رحمتہ اللہ علیہ کی طرف ایک کاغذ بڑھایا' جس پرمہر خلافت روشن تھی۔

حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کی بے نیازی میں کوئی کی واقع نہیں ہوئی تھی۔ اکثر اہل دنیا کودیکھا کیا تھا کہ طلیعہ وقت کے فرمان کو پہلے سر پر رکھتے تھے اور پھراسے اپنے ہونؤں کا بوسہ دے کر اس طرح پڑھتے تھے جیسے وہ

دربار خلافت میں بدنس نفیس موجود ہوں اور جلال حکمرانی سے ان کی سائٹیں تک رکی جارہی ہوں۔علاء سے ایسی حرکات تو سرز دنہیں ہوتی تھیں۔ پھر بھی فرمان خلافت کو بڑے ادب سے کھولتے تھے اور اس کے ایک ایک حرف کو رک رک رک کر پڑھتے تھے کہ اس طرح خلیفہ کے احترام کا اظہار ہوجائے مگر جب قاصد نے ہشام بن عبدالملک کا خط حضرت امام اعمش رحمت الله علیہ کے حوالے کیا تو آپ نے اس طرح اپنا ہاتھ بڑھایا جیے کی ناگوار ممل پر مجبور کیا جارہا ہو۔

پراہل مجلس نے دیکھا مخرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے فرمان خاص کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ چندلیحوں کے لئے امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کا چرہ پرسکون رہا مگر پھر فوراً آپ کی ظاہری حالت میں نمایاں تغیر نظر آنے لگا۔ اہل مجلس نے اپنے اندازوں سے مجھ لیا کہ ہشام بن عبد الملک کا فرمان کی ناخوشکواروا تعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے جیسے جیسے امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ خلیفہ کے کمتوب کو پڑھتے جاتے تھے آپ کے اضطراب میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ جب امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ نے ہشام بن عبد الملک کے فرمان کا آخری حرف بھی پڑھ لیا تو بڑے تانداز میں شاگردوں سے مخاطب ہوئے۔

" " تم میں سے کوئی شخص اٹھ کر دیکھے کہ باہر کوئی بکری تو موجود نہیں۔" حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کی مختلکو سن کر بوری مجلس پر سناٹا طاری ہو گیا تھا۔" اگر قریب ہی کوئی بکری نہ طے تو پھراسے تلاش کر کے میرے پاس لاؤ۔" محمی کو خبر نہیں تھی کہ حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کیا جا ہتے ہیں اور آپ کو ایک بکری کی جبتو کیوں ہے اور خلیفہ مشام بن عبد الملک کا فرمان خاص پڑھ کر آپ پر بیردعمل کس لئے ظاہر ہوا تھا؟

امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کا تھم سنتے ہی ایک شاگر دمجلس درس سے اٹھ کر بکری کی تلاش میں چلا گیا اور دیگر مام رحمتہ اللہ علیہ بہتے ہے۔ حاصرین دم بخود بیٹے رہے۔ حس بی جرائت نہیں تھی کہ حضور امام رحمتہ اللہ علیہ لب کشائی کرسکے۔

پھر اہل مجلس نے ویکھا کہ حضرت اعمش رحمتہ اللہ علیہ ہشام بن عبد الملک کے قامدے اس طرح مخاطب عصد ہے۔ وجہ میں امیر المونین کے فرمان کا جواب حاصل کرنے کے لئے پچھ دیر انظار کرنا ہوگا۔''

قاصد خود بھی جران و پریشان تھا۔ مجورا خاموش بیٹھا رہا۔ اس نے اپی زندگی میں پہلی بار ایک ایسے فض کو دیکھا تھا جو اپی فاہری حالت سے افلاس زدہ نظر آتا تھا گراس کی بے نیازی اور انداز تغافل، آمران وقت سے بڑھ کرتھا۔ امام آخمش رحمتہ اللہ علیہ نے خلیفہ کے ساتھ جوسلوک روا رکھا تھا وہ نہایت تحقیر آمیز تھا، لیکن قاصد میں اتی ہمت نہیں تھی کہ وہ ایک مردقلندر کی بارگاہ میں اپنے ہونٹوں کو جنبش دے سکے۔

کو در بعد اہل مجلس نے دیکھا کہ امام اعمش رصتہ اللہ علیہ کا ایک شاگرد ایک بکری کو تھینچتا ہوا مجلس درس میں داخل ہور ہا ہے علیہ معلم اللہ علیہ کا ایک شاگرد ایک بکری کو تھینے اور میں داخل ہور ہا ہے جیب منظر تھا۔ حاضرین کی سائسیں تک رک می تھیں۔ کی فض نے آج تک امام اعمش رصتہ اللہ علیہ کا مید جیران کن طرز نہیں دیکھا تھا۔

"اسے میر سے نزدیک لے آؤ۔" امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ نے شاگردکو تھم دیا۔ جب وہ مخص بمری کو لے کرامام کے قریب پہنچا تو حضرت اعمش رحمتہ اللہ علیہ نے ہشام بن عبد الملک کا فرمان خاص بمری کے منہ میں رکھ دیا۔ اہل مجلس کومسوں ہوا جیسے نبض کا نتاہت تھم کئی ہو۔

حاضرین نے امام اعمش رحمتہ الله علیه کی بے نیازیاں بار ہا دیمی تھیں مگر اس بار آپ کا اعداز بی مجھ اور تھا

کہاں وہ جماعت جو خلیفہ وقت کے کمتوب کو آنکھوں سے لگاتی تھی اور کہاں بیمرد قلندر کہ ایک مطلق العنان حکمران کے خط کواس قدر بے حقیقت ثابت کررہا تھا۔

، ہشام بن عبدالملک کا قاصد شدید جمرت واستعباب کے عالم میں خاموثی سے بیمنظرد یکمنا رہا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مکر زبان اس کا ساتھ دینے سے قاصر تھی۔

بالآخر جب بكرى نے ہشام كے خط كو چباكر پارہ پارہ كرديا تو حضرت امام اعمش رحمته الله عليه نے قاصد كو خاطب كر كے فرمايا۔ "ابتم واپس جاؤ۔ ميرے نزديك تمهارے امير المونين كے فرمان كا يهى مناسب جواب ..."

ہے۔ قامد امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کی گرمی گفتار کا متحمل نہیں ہوسکا۔ اس کے اعصاب پر اس قدر دہشت غالب آ محی کہ دہ افتدار کا نمائندہ ہونے کے باوجود کا نینے لگا۔

" امام! آپ کوخدا کا واسطہ، اپنے تلم سے پچھے نہ پچھتح ریر کر دیجئے۔' شدت خوف سے قامید کا لہجہ رفت آمیز ہو کیا تھا۔

۔ '' مجھے جو پچو کہنا تھا' وقت کی پیشانی پرلکھ دیا۔ اگر تمہارا امیر فاصلہ زیادہ ہونے کے باعث اس تحریر کوئیس پڑھ سکتا تو تم اسے زبانی بتا دینا کہ میں نے کیالکھا؟'' حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کے لیجے سے شدید نفرت و بیزاری کا اظمار مور ما تھا۔

" مجمعے جو کچھ پڑھنا تھا، میں نے اس طرح پڑھ لیا کہ ایک ایک حرف آخری سائس تک میرے ذہن پڑھٹی رہےگا۔" قامد کے لیجی دفت لخلہ بہلخلہ بڑھی جا رہی تھی۔

"كيا بشام محتاه كه من معنرت على كان من مستاخي كاارتكاب كرسكتا بول-"

حعرت امام اعمش رحمته الله عليه نے غضب ناک ہوکر فرمایا۔ ' خدا کی نتم! ایسا ہرگز نہیں ہوسکتا۔ یہاں تک کہ وہ اپنے دل میں میرست لئے ہوئے دنیا ہے رخصت ہوجائے گا۔''

"امام جانتا ہوں خوب جانتا ہوں۔ پھر بھی میری حالت پر رحم فرمائے۔ اگر میں آپ کا جواب لئے بغیر خالی ہاتھ چلا گیا تو ہشام مجھے للے کرا دے گا۔" موت کے احساس سے قاصد کا پوراجسم لرز رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے اختیار آنسو بہدرہے تھے۔

حعزت امام اعمش رحمته الله عليه نے ايک نظر قاصد کی طرف ديکھا اور پھر آپ کواس کی حالت زار پر رحم آھيا۔ "کاغذ اور قلم لاؤ'' حعزت امام اعمش رحمته الله عليه کی پر جلال آواز کوئی۔ آپ اکل صف بیس بیٹھے ہوئے ایک شاکرد سے فرمار ہے تھے۔

مرابل مجلس نے ویکھا کہ امام اعمش رحمتہ الله علیه کاغذیر بیعبارت تحریر کررہے تھے۔

"الله كے نام سے شروع كرتا ہوں جونها يت مهريان اور رحم والا ہے۔"

" واضح رہے کہ اگر حضرت عثان غی ذات میں تمام دنیا کی خوبیاں جمع ہوجا کیں تب بھی تجھے ان سے کوئی فاکدونہیں پہنچ سکتا اور ریحقیقت بھی تھھ پر آ شکار ہوجانا جاہئے کہ اگر (معاذ اللہ) حضرت علیٰ بن ابی طالب کی ذات میں سارے عالم کی برائیاں جمع ہوجا کیں تو ان سے تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ ال صورت میں مجھے لازم ہے کہاہے تفس کی خرلے۔"

قاصد جواب لے کر رخصت ہو گیا۔ پہلے وقت اس نے حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کا شکریہ اوا کیا کہ آپ کے تخریر کردہ خط نے اس کی جان بچالی ورنہ وہ بے موت مارا جاتا۔

بعض مؤرخین کا بیان ہے کہ جب قاصد، امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کا جواب لے کر ہشام بن عبد الملک کے دربار میں کہنچا تو خاندان بنوامیہ کے اس حکمران نے بے قرار ہوکر قاصد کے ہاتھ سے خط لے لیا اور شدید اضطراب کے عالم میں حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کی تحریر پڑھنے لگا۔ پھر جب وہ آخری سطر تک پہنچا تو اہل دربار نے ویکھا کہ چند کھول کے لئے ہشام بن عبد الملک کے چیرے کا رنگ منح ہوگیا ہے۔ آج ظیفہ وقت کے ساتھ اہل دربار نے بھی اس حقیقت کا ادراک کرلیا تھا کہ ایک محدث وفقیہ کے قلم میں شمشیر افتد ارسے زیادہ کا ث ہے۔

زیرنظرواقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت امام اعمق رحمتہ اللہ علیہ میں کس قدر جراُت گفتار تھی اور آپ کی ہے۔ باکی کا انداز کیا تھا؟ علامہ اقبال نے ایک موقع پر کہا ہے ۔

پانی پانی کر مئی مجھ کو قلندر کی ہے بات تو جمکا جب غیر کے آمے نہ تن تیرا نہ من

حفرت امام اعمش رحمته الله عليه خدا كے سواكس كے سامنے جھكنانيس جانے تھے۔ اس لئے آپ كا جسم بحى آزاد تھااور دل بھی ...

نہ ایمائے خواہش نہ اظہار مطلب مرے منہ کو اہل کرم دیکھتے ہیں

حضرت امام اعمش رحمته الله عليه كومجى كسى سے كوئى غرض تنى نظم اس لئے آپ اپنى رائے كے اظهار ميں بہت زيادہ سخت نظر آئے سے مشہور بزرگ حضرت ابو بكر بن عياش رحمته الله عليه كا بيان ہے كه ايك بار ميں چند محدثين كى خدمت ميں حاضر ہوا پھر حضرت امام اعمش رحمته الله عليه كى مجلس درس تك پہنچا۔ مجمعے د كھے كر آپ نے دريافت كيا۔ خدمت ميں حاضر ہوا پھر حضرت امام اعمش رحمته الله عليه كى مجلس درس تك پہنچا۔ مجمعے د كھے كر آپ نے دريافت كيا۔ "تم نے كس كس سے ملاقات كى اور كهال كهال ہوكر آئے ہو؟"

حضرت امام اعمش رحمته الله عليه كے سوال كے جواب ميں ميں نے فروا فردا ايك ايك محدث كا نام ليا۔
امام اعمش رحمته الله عليه نے كى كے بارے ميں كہا كه." ووقو پھٹا ہوا لمبل ہے۔"
کى كے متعلق فرمايا۔" ووقو اڑنے والا يرنده ہے۔"

کی ذات پر اس طرح تبرہ کیا کہ وہ تو ایک دف کی ماند ہے۔ غالباً ای بے ہا کی کے سبب کھے لوگ حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کی تصرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کی اس تنی کے ہاوجود حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کی فطرت میں ایک بجیب فلفتگی پائی جاتی تھی۔ علامہ ابن خلکان رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ بردے خوش مزاج اور ظریف انسان ہے۔

ایک بار حضرت امام اعمش رحمته الله علیه اور آپ کی بیوی میں کچھ رنجش ہوگئ۔ امام رحمته الله علیہ نے اللی کے طور پراپ ایک دوست کو بلایا اور اس سے کہا کہ وہ ذہانت و تذیر کے ساتھ مسئلے کا کوئی ایباطل پیش کر دیے جس سے خالون خانہ مطمئن ہوجا کیں۔

دوست بہت خوش تھا کہ آج وہ اپنے اہام رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت انجام دے رہا ہے۔ ای خیال کے پیش نظروہ آیا اور حضرت اہام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کی شریک حیات سے کہنے لگا۔" آپ اپنے شوہر کی آنکھوں کے چندھے پن اور ان کی کمزور پنڈلیوں کے بدنما ہونے کی طرف نہ دیکھیں 'بلکہ اس پرخور کریں کہ وہ حدیث وفقہ کے کتنے بڑے اہام ہیں اور علمائے اسلام میں ان کی کیا شان ہے؟"

معاملہ کس حد تک درست ہوا، اس کے بارے میں تو تاریخ نویسوں نے کوئی بات تحریز ہیں کی ہے البتہ اتنا ضرور پاچلا ہے کہ جب وہ دوست اٹھ کر باہر جانے لگا تو حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ بھی اس کے ساتھ ساتھ تشریف لائے۔مکان سے لکلتے ہی دوست نے حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ سے کہا۔

" اب تو آپ مطمئن ہیں کہ میں نے آپ کی مجر پور وکالت کی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آج کے بعد ہے آپ کی زوجہ کے دل میں کوئی کدورت نہیں رہے گی اور آئندہ وہ جھڑا کرنے کے بجائے حد سے زیادہ آپ کا احترام کریں میں۔"
می۔"

حضرت امام اعمش رحمته الله عليه مجود ريك اين دوست كى با تنس سنتے رہے۔ وہ اس طرح مفتكوكر رہا تھا جيسے اس في في ا اس نے كوئى نماياں كارنامه انجام ديا ہو۔

جب وہ خاموش ہو گیا تو حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ نے نہایت فکفتہ کیجے میں فرمایا۔'' خدا کجھے رسوا کرے، تو نے میری ہوی کوتو دوسرے عیب بھی بتا دیئے۔ ممکن ہے کہ اس سے پہلے اس کی نظر میرے ان نقائص پر نہ حاتی ہو۔''

ایک بار حضرت امام اعمش رحمته الله علیہ کی مجلس علم آرات تھی کہ اسے میں داؤد بن عمر داخل ہوا اور خاموثی سے
ایک طرف بیٹر گیا۔ نسلی اعتبار سے داؤد بن عمر جولا ہا تھا۔ جب امام رحمته الله علیه کا درس ختم ہو گیا تو حاضرین اپنے
اپنے مسائل کے پیش نظر حضرت امام اعمش رحمته الله علیہ سے سوالات کرنے گئے! امام رحمته الله علیه نہا ہت خوش
اسلوبی کے ساتھ ایک فض کی بات کا جواب دیتے رہے۔ اسی دوران موقع پاکر داؤد بن عمر بھی بول انھا۔
"امام! اگرکوکی جولا ہا نمازکی امامت کرے تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟"

حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ نے واؤد بن عمر کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے فرمانے بھے۔" اگر کسی جولا ہے کے پیچیے نماز بے وضور پڑھی جائے تو اس میں کوئی مضا کقہ نیں۔"

جیے بی امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کی زبان سے بیالفاظ ادا ہوئے تمام اہل مجلس کے ہونٹوں پر واضح عبم امجرآیا۔
امام رحمتہ اللہ علیہ کے اس دلچیپ جواب پر بعض حضرات ہنا جا ہے تئے مگر امام رحمتہ اللہ علیہ کا اوب مالع تھا اس
لئے وہ لوگ بھی صرف مسکرا کررہ مجے۔

مؤرخ خطیب بغدادی نے ایک مقام پرتحریر کیا ہے کہ حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ بردی فصیح و بلغ مفتلو کر جو تند

ر سے سے۔
فقروقنا حت کی وجہ سے امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ لباس میں بھی کی قتم کا اہتمام نیں کرتے تھے۔
مشہور محدث حضرت سفیان بن عیبنہ رحمتہ اللہ علیہ فرما ہے ہیں۔" ایک ہار ہم نے حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کو دیکھا کہ آپ نے بوسید کی کے باعث اس کے علیہ کو دیکھا کہ آپ نے بوسید کی کے باعث اس کے علیہ کو دیکھا کہ آپ نے بوسید کی کے باعث اس کے

دھا کے پیروں میں لئک رہے تھے۔ امام رحمتہ اللہ علیہ نے خود بی اہل مجلس کی نظروں کومسوس کرلیا اور پھر حاضرین کو خاطب کر کے فرمانے گئے۔" کیا تم سجھتے ہو کہ اگر میں نے علم حاصل نہ کیا ہوتا تو لوگ پھر بھی میرے پاس آتے۔ میں بخو بی اس راز سے واقف ہوں کہ ادھر کوئی جمانکا تک نہیں۔ اگر عالم کے بجائے میں ایک بقال ہوتا تو لوگ جھے سے سودا خریدتے ہوئے کراہیت محسوس کرتے۔"

ایک بار گورزعیسی بن موی نے تھم دیا کہ تمام قاری حضرات کو سرکار کی طرف سے عطیات دیئے جائیں۔ نینجاً شہر کوفہ کے بہترین قاری ایوان میں جمع ہوئے۔ ان لوگوں میں حضرت ابن شبر مدرحتہ اللہ علیہ اور حضرت قاضی ابن ابی لیل رحمتہ اللہ علیہ جیسے بزرگ بھی موجود ہے۔ ان کے جسم بہترین لباسوں اور لمبی قباؤں سے آراستہ تھے۔ استے میں حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ وافل ہوئے تو اہل در بار اس عظیم محدث وفقیہ کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ آپ کی رفتار میں بجیب شان بے نیازی تھی اور لباس کا بیہ حال تھا کہ چھوٹے چھوٹے کپڑے بہنے ہوئے تھے جو بہ مشکل تمام آپ کی نصف پنڈلیوں تک و بینے تھے۔

حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ نے ایوان میں داخل ہوتے ہی گورزعیسیٰ بن مویٰ کو خاطب کرتے ہوئے فرمایا۔'' یہاں ابن ابی لیا بھی ہیں اور ابن شرمہ بھی موجود ہیں۔تم مجھے ان لمبی لمبی دیواروں سے نجات دو۔'' ( غالبًا امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کی لمبی قباؤں کی طرف تھا یا پھر ان کے منصب کی طرف کہ یہ دونوں بزرگ قامنی کے عہدوں بر فائز تھے۔)

حضرت امام اعمش رحمته الله عليه كى بات من كر الل دربار پر سكته طارى ہو گيا۔ خود گورزعينى كابيه حال تھا كہ جواب دينے كے لئے موزول الفاظ تلاش كر رہا تھا۔ پر ايك طويل وقفه سكوت كے بعد اپنے ملاز مين سے كہنے لگا۔
" تم فوراً تمام قارى حضرات كے عطيات كا بندوبست كردو۔ چى توبيہ كه امام اعمش كے سوامير بياس كوئى قارى آيا بى نہيں۔" الل نظرعينى كے الفاظ كى كہرائى كو موس كريں۔ اس سے بہتر اور كيا خراج تحسين ہوسكا تھا كہ حاكم نے دوسرے بزرگول كى موجودگى ميں صرف امام اعمش رحمته الله عليه كى قرات كو تسليم كيا اور واقعه بحى بى ہے كہرائى موجودئيس تھا۔
اس وقت امام اعمش رحمته الله عليه كاكوكى دوسرا خانى موجودئيس تھا۔

بالآخر 147 ہ میں علم کا یہ خورشد ضیا بارا پی ظاہری روشی ہے محروم ہوگیا۔ لوگوں نے اس کے جسم کوتہہ فاک اتاردیا مکر وہ اپنے بیچے علم و کردار کا جوسر مایہ ظیم چھوڑ کیا ہے اسے قیامت تک روش و تاب ناک زعرگی حاصل رہے گی۔ گی۔ ایک زندگی جو ہمہ وقت متحرک ہے اور جس کی حرارت سے لا کھوں مردہ ولوں میں نئی روح پھوٹی جاتی رہے گی۔ حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ سلاطین وقت کے دربار میں نہایت بے باک نظر آتے سے مرذاتی زعری میں آپ خود کو اس قدر حقیر بھے تھے کہ موجودہ عہد کا کوئی فض اس جردواکھار کا تصور بھی نہیں کرسکا۔ جب حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہورہ ہے تھے تو آپ نے اپنے چند عزیز واقارب اور دوستوں کو بردی عجیب وصیت کی تھی۔ امام رحمتہ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہورہ سے تھے تو آپ نے اپنے چند عزیز واقارب اور دوستوں کو بردی عجیب وصیت کی تھی۔ امام رحمتہ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوں۔

'' جب میں مرجاؤں تو کسی کومیری موت کی اطلاع نہ کرنا اور جھے میرے رب کے پاس لے جا کر دنن کر دینا۔ میں اس قابل نہیں ہوں کہ لوگ میرے جنازے میں شریک ہوں۔''

امام رحمته الله عليه كى وميت الى جكه مرجب آب نے عالم فاكى كوالوداع كها تو لوك ويض موسة اپنى مكروں

ے لک آئے تھے۔ وہ کوئی آنکوئی جوامام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کی موت پر اشک ریز نہیں تھی۔ وہ کون سے ہونٹ تھے جن سے شور فغان بلند نہیں ہور ہاتھا اور وہ کون سا سینہ تھا جس میں آتش فراق کا دھوال نہیں بحر کمیا تھا۔

خربی رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے کہ امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ صاحب سنت تنے۔ وہ جس دن دنیا سے رخصت ہوئے اس کے بعد انہوں نے کو کی ایبافض نہیں چھوڑ اجوان سے زیادہ عبادت گزار ہو۔

مافظ ذہبی رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔" امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ علم نافع اور عمل صالح دونوں میں سردار ہے۔" جب یکی قطان رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کا ذکر کیا تو فرمانے گئے۔" وہ

برے عابدوزاہد تھے۔ تماز ہا جماعت کے پابند تھے اور بمیشہ صف اول میں رہتے تھے۔''

وکیج رحمتہ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ نے ستر سال تک کسی وقت کی نماز تو کجا' تکمیر تحریمہ مجی ترک نہیں ہونے دی۔ بیرا یک مسلمان کے ذوق نماز کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔

عیلی بن یونس رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ہمارے زمانے نے اعمش رحمتہ اللہ علیہ جیسا کوئی دوسرا انسان نہیں ک

یمی وہ مردجلیل ہے جس کی ہارگاہ علم میں حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ بھی حاضر ہوئے تھے۔ اپنی آنکھوں سے اس قلندر کے مل کودیکھتے جس کی نظروں میں شاہان وقت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔

اینے کانول سے اس عظیم انسان کی بیان کردہ روایات سنتے 'جنہیں پڑھ کر حضرت امام زہری رحمتہ اللہ علیہ بھی مران رو مجئے تھے۔

تاری سے یہ پانہیں چا ہے کہ حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کی صحبت میں کتنا عرصہ گزار الیکن اتنا انداز وضرور ہوتا ہے کہ کونے میں قیام پذیر ہونے کے سبب حضرت ابوطنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کو یہ رعایت حاصل تھی کہ جس وقت بھی ضرورت محسوس ہوتی حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ کی مجلس درس میں چلے جاتے اور اپنے دل وو ماغ کو اس عظیم محدث کی گفتگو ہے روشن کر لیتے 'جوا پی مثال آپ تھا۔

حضرت قاسم بن محمد رحمته الله عليه

مرہم اس عظیم محدث کی شخصیت پر مرف دوحوالے دے کر خاموش ہوجا کیں تو اہل نظر بہ آسانی سجے لیس مے کہ قاسم بن محدر حمتہ اللہ علیہ کس مرد جلیل کا نام ہے۔

آپ کی ذات گرامی کا پہلاحوالہ رہے کہ حضرت قاسم بن محدر حمتہ اللہ علیہ امیر المونین حضرت مدیق اکبڑ کے پوتے تھے۔ آپ کے والدمحتر م کا نام حضرت محد بن ابی بکڑتھا۔ اور دوسری نسبت خاص رہے کہ آپ کی تربیت ام المونین حضرت عائشہ مدیقہ کی آغوش محبت میں ہوئی تھی۔

خود حضرت قاسم بن محمد رحمته الله عليه كابيان ہے كه حضرت عائشه صديقة شب عرفه كو جمارے بال منذواتی تغيس اور جمارا حلقه بنا كرجميں مسجد بجيجي تغيس اور پھر دوسرے دن جمارے پاس قربانی كرتی تغيس۔

حفرت قاسم بن محمد رحمته الله عليه كى جلالت على پريد كوائل كافى ہے كه آپ نے ام المونين حضرت عائشه مديقة الله معنوت عائشه مديقة الله عندالله بن عبدالله بن عروان جليل سے احاد بث رسول علي كى ساعت كى۔

مشہور محدث حضرت کی سعید انساری رحمتہ اللہ علیہ ہے کی نے پوچھا۔'' حضرت قاسم بن محدر حمتہ اللہ علیہ کون شعے؟''اب مخض کی مردایتی کہ علم حدیث وفقہ میں حضرت قاسم بن محدر حمتہ اللہ علیہ کا کیا مقام ہے۔

اس من مرد بین من مرد بین من المدیک و صدیک و صدیک سرت و می مرد مند الله علیه کے چرے پر عقیدت کا ایک خاص رنگ ابحر
آیا اور پھرآپ نہایت با ادب ہو کر بیٹھے۔اس کے بعد فر مایا۔ '' ہم نے مدیندرسول مقطع میں ایسا کو کی محض نہیں پایا جے معفرت قاسم بن محد دحمته الله علیه بر فغلیت دی جاسکے۔''

حضرت کی بن انصاری رحمتہ اللہ علیہ بی کا ایک اور قول ہے۔ آپ نے کمی مخض کے سوال کے جواب میں حضرت قاسم بن محمد رحمتہ اللہ علیہ کے سیرت وکر دار اور فضل و کمال پر تبعر و کرتے ہوئے فر مایا تھا۔

"وہ نقد کے معتبرا مام تھے۔ زہد و تقوی میں ان کا مقام بلند تھا اور وہ زیادہ حدیث بیان کرنے والے تھے۔"
حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت قاسم بن محمد رحمتہ اللہ علیہ حدیث رسول منطقہ کو اس
کے تمام پہلوؤں کے ساتھ روایت کرتے تھے۔

دیار رسول ملط کے عظیم نقید حصرت ابوالزناد رحمته الله علیه کا بیان ہے کہ میں نے حصرت قاسم بن محمد رحمته الله علیه سے برد کر فقد اور حدیث کا کوئی عالم نہیں یایا۔

حضرت ابوالزناد رحمتہ اللہ علیہ کے والدمحرّ م کا بیان ہے کہ حضرت قاسم بن محمد رحمتہ اللہ علیہ ظاہری امور کے سوا کسی اور بات کا جواب نہیں دیتے تھے۔

مشہور محدث سفیان بن عیبینہ رحمتہ اللہ علیہ نہا ہت عقیدت مندانہ کہے میں فرماتے ہے کہ حضرت قاسم بن محمہ رحمتہ اللہ علیہ اپنے زمانے کے مب سے بڑے عالم ہتے۔

حضرت عبید الله دحمته الله علیه سے روایت ہے کہ حضرت قاسم بن محمد رحمته الله علیه قرآن کریم کی تغییر بیان نہیں کرتے تھے۔ صرف الفاظ کے ظاہری مفہوم کی وضاحت فرماتے تھے۔

حضرت قاسم بن محدر متداللہ علیہ جب کسی سائل کو جواب دیتے یا کسی مسئلے کاحل پیش کرتے تو صاف صاف کہہ دیتے کہ ریم میری رائے ہے۔ میں نہیں کہتا کہ رین ہے۔

۔ حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت قاسم بن محمد رحمتہ اللہ علیہ سے دریا فت کیا گیا تو آپ نے فرمایا۔'' مجھے اس مشورے کی طرف کی نے مجبور نہیں کیا اور نہ میں اس کے کسی حصے میں شامل ہوں۔''

حضرت قاسم بن محدر مته الله عليه اكثر فرمايا كرتے تنے كه آدى پر جو كچھ الله نے فرض كيا ہے اس كے جانے كے بعد مختص كا جانال كرتے ہے ليے اللہ علم نہ ہو۔ بعد مختص كا جالل رہنا ، اس سے بہتر ہے كہ وہ الى بات كے جس كا اسے علم نہ ہو۔

حضرت عمران بن عبدالله رحمته الله عليه ايك واقعه بيان كرتے ہوئے كہتے ہيں كه ايك بار ايك جماعت تقدير كا ذكر كررى تمى دعفرت قاسم بن محدر حمته الله عليه كا اس طرف سے گزر ہوا تو آپ تمبر كے اور ان لوگوں كو خاطب كر كفر مانے گئے۔" تم بھی اس امر سے باز رہوجس سے الله باز رہا۔" (مطلب بيتھا كه ان راز وں كو فاش كرنے كى جمتو ميں نہ رہوجن پرخود الله نے پردہ ڈال دیا ہے۔ اگر وہ ان باتوں كو انسان كے حق ميں بہتر مجمتا تو تمہارى كوشوں سے بہلے بى أنبيس ظامر كرديتا۔)

حضرت عکرمہ بن ممار رحمتہ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جولوگ'' قدریہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے، حضرت قاسم بن محمد رحمتہ اللہ علیہ کیا بلکہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ آپ ان لوگوں پر لعنت سمجیجے میں۔'' تھے۔''

حضرت قاسم بن محدر مته الله عليه حديث رسول منطقة كے سلسلے ميں بہت زيادہ حساس اور مخاط تھے۔عبد الله بن علا رحمته الله عليه كي ميں اور مخاط تھے۔عبد الله بن محدر مته الله عليه سے عرض كيا كه مجھے احاد يك كھوا ديں۔"
ديں۔"

جواب میں حضرت قاسم بن محد رحمتہ اللہ علیہ نے نہایت بختی کے ساتھ گریز کیا۔ جب میں نے وجہ بوجھی تو فرمانے گئے۔ " حضرت عمر فاروق کے زمانہ فلافت میں احادیث کی کشرت ہوگئ تو ایک دن امیر المونین نے تھم دیا کہ احادیث کے مسودے آپ کے پاس لائے جا کیں۔ جب لوگ تحریر شدہ احادیث لے کر حضرت عمر کے سامنے حاضر ہوئے تو آپ نے ان تمام مسودوں کوجلانے کا تھم دیا اور پھر فرمایا۔" یہ اہل کتاب کی نقالی ہے۔"

بدواقعد سنانے کے بعد حضرت قاسم بن محمد رحمتہ اللہ علیہ نے عبداللہ بن علا رحمتہ اللہ علیہ کو حدیث رسول ملک کے ک کیمنے سے منع کرویا۔ حضرت قاسم بن محمد رحمتہ اللہ علیہ نماز عشاء کے بعد حدیث بیان فرماتے تھے۔ آپ جس مقام پر بیٹے کر حدیث بیان فرماتے تھے وہ مجکہ رسالت ماب علی کے روضہ اطہر اور منبر کے درمیان واقع تھی اور حصرت عمر کی قبر کے عین سامنے تھی۔

جس طرح الله نے حضرت قاسم بن محمد رحمته الله عليه كوئل ميں غنى بنا ديا تھا اى طرح آپ كودل كى شہنشا بى بحق بخشى تھى۔ آپ نہا بت خود دار اور صابروشا كر انسان تھے۔ غربت و افلاس كے باوجود آپ كوئى نذر قبول نہيں فرماتے تھے۔ ایک بار آپ كے ایک عزیز عمر بن عبید الله رحمته الله علیه نے حضرت عبدالله بن عمر اور قاسم بن محمد رحمته الله علیه كے دعفرت عبدالله بن عمر كے باس بہنچا تو وہ الله علیه كے لئے ایک ایک ہزار دینار بھیجے جب وہ ضم ..... ندكورہ رقم لے كر حضرت عبدالله بن عمر كے باس بہنچا تو وہ مسل كر من اور فرمايا۔ "بي صلدرم ہے اور جميں اس كى ضرورت ميں ....

اس کے بعد وہ مخص حضرت قاسم بن محمد رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک ہزار دینار پیش کیے۔ اگر چہاس وقت حضرت قاسم بن محمد رحمتہ اللہ علیہ کواس قم کی شدید ضرورت تھی لیکن آپ کی غیرت نفس نے اس کرال قدر تخفے کو قبول نہیں کیا جس میں سبیخے والے کی بے پناہ عقیدت اور محبت شامل تھی۔

جب وہ مخص واپس جانے لگا تو حضرت قاسم بن محمد رحمتہ اللہ علیہ نے اسے خاطب کرتے ہوئے فرمایا۔" میری طرف سے عمر بن عبید اللہ رحمتہ اللہ علیہ کوسلام کہنا۔ خدا انہیں جزائے خیر دے۔ اگر مجھے ضرورت ہوتی تو میں ان کی بیہ نذر قبول کر لیتا۔"

بعد مل آپ کی بیوی نے یہ کہہ کروہ رقم قبول کرلی۔" اگر قاسم بن محدر حمتہ اللہ علیہ عمر بن عبید اللہ رحمتہ اللہ علیہ کے چیا کے بیٹے بیں تو میں بھی ان کی بھو بھی کی لڑکی ہوں۔" واضح رہے کہ حضرت قاسم بن محدر حمتہ اللہ علیہ کی شادی آپ کے خاندان ہی میں ہوئی تھی۔

پھر جب قاسم بن محمد رحمتہ اللہ علیہ کو بیہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے شریک حیات کے سامنے کسی ناگواری کا اظہار نہیں کیا۔بس اتنا فرمایا۔'' ہر مخص کی اپنی ضرورت ہے۔ مجھے اس بات کا خیال نہیں رہا تھا۔''

آپ کے شاگر دعفرت ابوب ختیانی رحمتہ اللہ علیہ کا بیان ہے۔" میں نے قاسم بن محمد رحمتہ اللہ علیہ کو مبزر مگ کی ٹو پی اور سابری چا در استعال کرتے ہوئے و یکھا ہے جس پر' زعفران سے رنگین دھاریاں بنی ہوئی تھیں۔" حضرت ابوب رحمتہ اللہ علیہ ہی سے روایت ہے کہ حضرت قاسم رحمتہ اللہ علیہ بن محمد نہایت پر بیبزگار انسان تھے۔ اگر انہیں ذرا مجمی فنک ہوجاتا تو وہ دینار و درہم کا انبار بھی جہوڑ دیتے۔

حضرت قاسم بن محمد رحمته الله عليه زبدوتقوى كى اس منزل پر سے جہاں ظاہر پرتى كا ايك ايك تفش فنا ہو جاتا ہے اور باطن كے سوا كہت باتى نہيں رہتا۔ آپ اس بات كو سخت نا پند كرتے سے كہ كوئى فض آپ كى كى كى تعريف كرے۔ حضرت قاسم بن محمد رحمته الله عليه كہرون تقسيم ذكوة كے ختف بھى رہے ہے۔ ايك ون كى مجلس ميں آپ كى انظامى صلاحيت زير بحث تنى۔ اس مجلس ميں آپ كے صاحبز اوے حضرت عبدالرحن رحمته الله عليه بحى موجود ہے۔ كى فخص نے حضرت عبدالرحن رحمته الله عليه خاموش ندره مختف نے حضرت عبدالرحن رحمته الله عليه خاموش ندره مختف نے۔ آپ نے شدید اضطراب کے عالم میں فرمایا۔

"اے مخض! تو اس انسان کے بارے میں کہدرہا ہے جس نے زکوۃ میں سے بھی اپنے لئے ایک مجور بھی حاصل نہیں گی۔"

جب ای واقع کی اطلاع حضرت قاسم بن محمد رحمته الله علیہ کو ہوئی تو آپ نے اپ صاجز ادے دھرت عبد الرحمٰن کو بلایا اور سعید کے انداز بیل فرمایا۔" اے میرے بیٹے! تم نے جو پکھ کہا اٹی معلومات کے مطابق کہا۔" اس بات ہیں کہنا بات نہیں کہنا بات سے حضرت قاسم بن محمد رحمته الله علیہ کا بظاہر مقصد بیرتھا کہ انسان کو پوری آگائی کے بغیر کوئی بات نہیں کہنا ہو ہوں کہ جو دعویٰ کیا جارہا ہے وہ ورست نہ ہو۔ حضرت قاسم بن محمد رحمته الله علیہ کا بیر طرز عمل اکسار سے بھی آسے کی چیز ہے جسے ہم کوئی نام نہیں دے سکتے۔ اکسار سے کہ جب کوئی خض کی کی تعریف کر بے تو وہ اپنی ذات کے بارے جس ستائش الفاظ من کر رسما کہے کہ جس س قابل ہوں؟ یا جس اس تعریف کا مستحق نہیں ہوں۔ محمد حضرت قاسم بن محمد رحمته الله علیہ نے تو اپنی اس کی کوشش کے بارے بھی تھی کہ حضرت قاسم بن محمد رحمته الله علیہ نے ذکو ق کی تقسیم سے اپنے لئے بھی ایک مجمور بھی ورنہ میں کہ مصرت قاسم بن محمد رحمته الله علیہ نے ذکو ق کی تقسیم سے اپنے لئے بھی ایک مجمور بھی حاصل نہیں کی۔ اگر چہ وہ حصول کا حق بھی رکھتے تھے اور اس بات پر قادر بھی تھے لین صدیت اکر کے بوتے کا بھی مصرت قاسم بن کہ دوہ مال واسباب کے انبار کو دیکھتا رہے اور جب تمام ضرورت مند لوگ آسودہ ہوکر چلے جا کی تو بی کا میں تو بیات میں تھید کے دیکھی ایک تھید کرتے ہوئے کی گئی میں اس نے دادا کی تھید کرتے ہوئے کی ہی سے میں ان دوہ بوکر چلے جا کی تو بی کے سے مرکوشیانہ انداز جس اینے دادا کی تھید کرتے ہوئے کیے ۔

روانے کو چراغ ہے بلبل کو پیول بس مدیق کے لئے ہے خدا کا رسول تھا بس

بیتاری اسلام کا وہ عظیم الشان اور منفر و واقعہ ہے کہ جب رسالت مآب ملک ہے جہاد کی تیاری ہے جل اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فر ہایا تھا کہ تم لوگ حسب تو فیق خدا کی راہ جس اپنا مال و متاع چیش کرو۔ اس حکم کو سنتے ہی سحابہ کرام رضی اللہ منہم اجھین نے اپنا اپنا سرمایہ پنج براسلام کے مقدی قدموں جس لا کرر کھ ویا تھا۔ و یکھنے والی آتھ و کھے رہی کہ کی مسلمان نے اپنی پاؤ وولت نذر خدا کر دی تھی اور کسی نے اپنا نصف مال بخر و انحسار کے ساتھ پیش کر دیا تھا۔ و ہاں کسی کی نیت پر شک تیس کیا جا سکتا۔ ان جس سے ہر خص تخلف تھا اور خدا کی راہ جس تخذ جان چیش کر دیے والا تھا۔ کر جب صدیق اکر اس کے کی میں نے وقت اس راز سے آگا وی کے صدیق المجر نزرانہ جال اور نذرانہ مال دولوں کے ہمراہ بارگاہ رسالت کی کوئی جین المجر نے بیا لیا تھا کر سرور کے تو کھر جس نہ کوئی دینار باتی تھا اور نہ شرورت کی نیون کی گئی ہے۔ خود صدیق اکبر نے اس راز کو چھپا لیا تھا کر سرور کوئین تھا نے اس راز کو چھپا لیا تھا کر سرور کوئین تھا نے اس ماز کو چھپا لیا تھا کر سرور کوئین تھا نے اس ماز کو چھپا لیا تھا کر سرور کوئین تھا نے نیاں شاروں سے مخلف ہے۔ مرضی خدا بھی بھی تھی کہ صدیق کی نیون کی نیون کے ایل زمانہ پر آھکار کر دیا جائے۔ ووہ رہ جال شاروں سے حک کیا ہے۔ مرضی خدا بھی بھی تھی کہ صدیق کی نیون کی نیون کی اس کی سرور کوئین کی سے دور آتا کے مثالیان شان نہیں۔ "سرور کوئین کی میاری کی کردن کھی اور شرک کے اور کی کے ارزتی ہوئی آواز والے کا سرعامت سے جسک گیا۔" نال خانہ کے لئے بھی کچھ چھوڑ آتے ہو؟" نام کی گردن کچھ اور ثم ہوگئ۔ لئے کوئی کے دوبارہ پوچھا۔" اہل خانہ کے لئے بھی کچھ چھوڑ آتے ہو؟" نام کی گردن کچھ اور ثم ہوگئے۔ لئے کوئی کے اور کی کھوڑ آتا ہوں۔"

پہتا اپنے دادا کے منصب کو تو نہیں پہنچ سکتا تھا، گر اس حوالے سے بیرتو کہدسکتا تھا کہ اسے خدا اور اس کا رسول بھٹے کا فی بیں اور حقیقت بھی یہ بھی کہ حضرت قاسم بن مجد رحمتہ اللہ علیہ کے لئے محرمصطفے بھٹے کا عشق کا فی تھا۔

اس کے اپنے فرزند عبد الرحمٰن رحمتہ اللہ علیہ سے فر مار ہے تھے کہ تم جو کچھ کہتے ہوا پنظم کے مطابق کہتے ہو جہیں کیا معلوم کہ تمہارا باپ کیا کرتا رہا ہے؟ ایک لیے کے لئے اہل نظر غور کریں۔ نیکی کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی کہ ایک خص اپنے عمل کو پوشیدہ رکھنے کے لئے بیٹے کے دعوے کو جمٹلا دیتا ہے۔ خدا بی بہتر جانتا ہے کہ صفرت قاسم بن محمد رحمتہ اللہ علیہ کی بیٹی بہترین اعمال کو چھپاتے تھے اور دوسری طرف ان کے ذکر کو بھی تا پہند کر ہے تھے۔

ستر بہتر سال کی عمر میں حضرت قاسم بن محد رحمتہ اللہ علیہ کی بینائی اس حد تک کمزور ہوگئ تھی کہ کی مخص کو قریب ہونے کے باوجود بھی پہچان نہیں سکتے تھے۔ اگر کوئی اپنا نام لے کر تعارف کراتا تو فوراً پہچان جاتے۔ اس کے علاوہ جسمانی نقامت بھی انتہا کو پہنچ چکی تھی محرحضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق اس نا توانی کے عالم میں مجد تک پیل جایا کرتے تھے۔

پھر جب اعضانے جواب دے دیا تو بستر پر دراز ہو گئے۔ ای دوران آپ نے اپنی ومیت تحریر کرائی۔ کا تب نے لکھا۔

'' بیروہ عبارت ہے جس کی قاسم بن محمد رحمتہ اللہ علیہ نے وصیت کی ، جو کوائی دیتے ہیں کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود نہیں ہے۔''

جب حفرت قاسم بن محمد رحمته الله عليه كو وصيت براه كر سنائي مئي اور كاتب نے ابتدائی جملے اپنی زبان سے ادا كئے تو آپ نے اس كی بات قطع كرتے ہوئے فرمايا۔" اگر آج سے پہلے ہم اس كے كواونيس تھے تو پھر ہمارى بدلھيبى ميں كوئى شك نہيں ہے۔"

یہ تھا اس مردجلیل کی تابناک شخصیت کامخترسا فاکہ۔ بالفرض اگر ہم ان تمام واقعات اور شہادتوں کونظر انداز بھی کردیں تو پھر تنہا حضرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ کے وہ الفاظ کافی ہیں جنہیں صدیوں کا غبار بھی آج تک دھندانہیں کر دیں تو پھر تنہا حضرت والے کہتے ہیں کہ حضرت قاسم بن محمد رحمتہ اللہ علیہ کے سیرت وکردار اور علم وضل پر سب سے بڑی گوائی اسلام کے یانچویں اور آخری خلیفہ راشد نے پیش کی تھی۔

خاندان بنوامیه کی آبرور کھنے والے اس عظیم وجلیل خلیفہ نے فرمایا تھا۔'' اگر مجھے ذرا بھی افتیار ہوتا تو میں اپنے بعد قاسم بن محدر حمتہ اللہ علیہ کو خلیفہ نا مزد کر دیتا۔''

بہت ممکن تھا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ 'حضرت قاسم بن محمد رحمتہ اللہ علیہ کے لئے راہیں ہموار کرتے اور اپنی خواہشات کو عملی جامہ پہنا دیتے مگر سیاست کی ریشہ دوانیوں اور وقت کی سازشوں نے آپ کو اتی مہلت نہ دی۔ پھر بھی تاریخ کے سینے میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ کی بہآرز و قیامت تک محفوظ رہے گی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ کی آرز وکوئی عام آرز ونیس تھی۔ اس آرز و نے حضرت قاسم بن محمد رحمتہ اللہ علیہ کی قروت کے ملاحیت رکھتے اللہ علیہ کی شخصیت کے اس پہلو کو بھی روش کر دیا ہے کہ آپ خلافت کے بارگراں کو بھی اشانے کی صلاحیت رکھتے سے۔ علم وضل سیرت وکر دار اور انظامی استعداد۔ اتن خوبیاں بھی بھی اور کی کی انسان کی ذات میں بیک وقت جمع

ہوتی ہیں۔ حضرت قاسم بن محدر حمتہ اللہ علیہ مجی ایسے ہی جامع الصفات انسان تنے جومد بول کی گردش فلک کے بعد

پیر ارب ہے۔ حضرت قاسم بن محدر حمتہ اللہ علیہ کی وصیت کا دوسرا حصہ اس طرح تھا۔'' جب میری آنکھیں بند ہو جا کیں اور تم اوک میرے جسم کو زیر خاک رکھ دولتو پھر مجھے فراموش کر دینا مجھے سے بات پسند نہیں کہ کوئی محض قبر پر میری تعریف کی ۔''

عالبا بیرب کی قدیم رسم تھی کہ جب کوئی فض دنیا ہے گزرجاتا تھا تو عزیز اوقارب اور دوست قبر پر کھڑے ہو کر مرنے والے کے اوصاف بیان کرتے تھے۔ یا پھر صفرت قاسم بن محمد رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں یہ بات شامل کر دی تھی کہ موت کے بعد آپ کی تعریف کا سلسلہ ہمیشہ کے لئے بند کر دیا جائے۔ بہر حال دونوں صورتوں میں ہے کوئی بھی صورت رہی ہولیکن اس حقیقت ہے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت قاسم بن محمد رحمتہ اللہ علیہ انہائی شدت کے ساتھ اپنی تعریف کو تا پند کرتے تھے۔ اب اس سے زیادہ احتیاط کیا ہو سکتی ہے کہ آپ نے وصیت نامہ تحریم کرا کے ساتھ انہائی ذات سے بے نیازی کی امکان کے آخری دروازے کو بھی بند کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر لوگ اسے بھمتا جا ہیں تو اپنی ذات سے بے نیازی کی میں بیروی عجیب مثال ہے۔ ورندا یہ تھین وقت میں آئی تازک باتوں کا سے ہوئی ہوتا ہے۔

حضرت قاسم بن محدر حمته الله عليه كے وصیت نامے میں آخری ہدایت بیتی كه آپ كونیا كفن نه ویا جائے۔ جب آپ كوفرز ند حضرت قاسم بن محدر حمته الله علیه نے وضاحت جابی تو فر مایا۔" مجھے انہی كپڑوں میں وُن كر دینا جنہیں كہن كر میں نماز اداكرتا تھا۔ ميرے ای كڑتے ، ای تہداور ای جا دركومير اكفن بنا دینا۔"

ی رسی مار در ارد مال میرسد ای وست به براد این چیود میروندی میراد می مراد نظرت عبد الرحمٰن رحمته الله علیه کی مراد نظر سے کفن سے در کیا آپ مرنے کے بعد دو کیڑے پہند نہیں کرتے؟" حضرت عبد الرحمٰن رحمته الله علیه کی مراد نظر کفن سے

" " نہیں میرے بیٹے! ہرگز نہیں۔" حضرت قاسم بن محد رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا۔" تہمیں معلوم ہونا چاہئے کہ تہمارے برگر نہیں۔ او برصد این کو بھی ای طرح تین کیڑوں میں دنن کیا گیا تھا۔ تم بھی ای رسم کوزندہ رکھنا کہ مردہ فض کے مقابلے میں ایک زندہ انسان نئے کپڑے کا زیادہ محتاج ہوتا ہے۔"

رور المحرت قاسم بن مجر رحمته الله عليه كو نيندا من گئر تمام عمر جا محتے ہوئے گزرى تمى مگر كسى نے آخرى وقت تك آپ كے چرے پر محكن كے آفار نہيں و كيمے نسل صديق رحمته الله عليه كے اس عظيم وارث نے ہر صلے اور جزا سے بياز ہوكر مخلوق خدا كے درميان نصف صدى سے زيادہ علم كى دولت لٹائى اور 106 ھيں اپنے رب كى وحدانيت و كبريائى پر كوائى ويتا ہوا دنيا سے رخصت ہوگيا۔ بعض روايات سے ظاہر ہوتا ہے كہ حضرت قاسم بن محمد رحمته الله عليه كا انتقال 108 ھيں ہوا۔

حضرت قاسم بن محمد رحمته الله عليه في " قديد " ميں اپني آخرى سائسيں شاركيں اور " مثل" ميں ون كئے مئے۔ بيہ مقام " قديد" ہے تين ميل كے فاصلے پر واقع ہے۔

# حضرت سالم بن عبداللدر حمته الله عليه

حضرت سالم رخمتہ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عرقے ماحب زادے تھے اور فاروق اعظم کے پوتے۔ حضرت عبداللہ کے بارے بیس مشہور تھا کہ آپ حضرت عرقے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے اور جب لوگ حضرت سالم رحمتہ اللہ علیہ کو دیکھتے تو بے افقیار کہ اٹھتے تھے کہ جرت انگیز طور پر آپ عبداللہ بن عرقے کہ شابہ ہیں۔ اس طرح کہا جاتا ہے کہ جولوگ حضرت عرقی شہادت کے بعد کہا کرتے تھے کہ اب اس صورت کو ہم کہاں دیکھیں گے، وہ حضرت عبداللہ بن عرق کو دیکھ کہ مطمئن ہو جاتے تھے کہ ابھی اس زمین پر فاروق کا عس موجود ہے۔ پھر جب چند صحابہ جواپی عبداللہ بن عرق کو دیکھ کہ مطمئن ہو جاتے تھے کہ ابھی اس زمین پر فاروق کا عس موجود ہے۔ پھر جب چند صحابہ جواپی طویل العمری کے سبب حیات تھے حضرت سالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ کے علاوہ حضرت سالم بن ابھی دیار رسول مشافی میں عرق جملک دیکھنے کوئل جاتی ہے، مختمر یہ کہ دیگر صفات علیہ کے علاوہ حضرت سالم بن عبداللہ کی شکل میں اس مرد جری کا عس بھی نظر آتا تھا جس کے بارے میں رسالت آب علیہ کے علاوہ حضرت سالم بن عبداللہ کی شکل میں اس مرد جری کا عس بھی نظر آتا تھا جس کے بارے میں رسالت آب علیہ کا فرمان مقدس ہے کہ منداللہ کی شکل میں اس مرد جری کا عس بھی نظر آتا تھا جس کے بارے میں رسالت آب علیہ کے طوال سے البیس دجم (شیطان) بھی فرار ہوجاتا ہے۔''

حضرت سالم بن عبداللہ کی ظاہری فخصیت میتی کہ آپ کے دراز قامت اور چبرے کے نقش و نگار میں ایسی وجاہت تھی کہ دیکھنے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا۔

حضرت خالد بن ابی بکڑے روایت ہے کہ میں نے حضرت سالم بن عبداللہ کو بائیں ہاتھ میں انکوشی ہنے دیکھا ہے۔ خالد رحمتہ اللہ علیہ بی کی دوسری روایت ہے کہ حضرت سالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ کے بائیں ہاتھ میں انکوشی تھی حالانکہ اس وقت آیا احرام میں تھے۔

محمہ بن جلال رحمتہ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت سالم بن عبداللہ کو دیکھا ہے۔ آپ کھل طور پر اپنی موجھیں نہیں کتر تے تنے (جیسا کہ ہم اکثر حضرات کو دیکھتے ہیں کہ داڑھی کے بال اور اپنی موجھوں کو کتر نے کے بجائے مونڈ دیتے ہیں۔) بجائے مونڈ دیتے ہیں۔)

محمد بن ہلال رحمتہ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق حضرت سالم بن عبداللہ اپنی واڑھی کو ہلی مہندی سے رکھتے سے ۔ سے ۔ شعب یہاں تک کہ ریش مبارک زرد نظر آنے لگتی تھی۔ مرکھے دوسری روایات موجود ہیں کہ حضرت سالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ مہندی نہیں لگاتے ہے۔

بعض بزرگول كابيان ہے كہم نے بميشه معزت سالم بن عبداللدر متدالله عليه كوسر اور داره كى كے سفيد بالوں

میں دیکھا۔ ممکن ہے بھی آپ نے برگ حتا ہے ریش مبارک کو زرورنگ دے دیا ہو جوشریعت کے مطابق ہے۔ اور ای شکل میں محمہ بن ہلال رحمتہ اللہ علیہ نے آپ کو دیکھ لیا ہو۔ بہر حال ان روایات کی کشرت ہے جن سے فلام ہوتا ہے کہ حضرت سالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ مہندی نہیں لگاتے تئے اس کے علاوہ بیم عتبر روایت بھی موجود ہے کہ حضرت سالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ نے زندگی بحر خضاب نہیں لگایا۔ لباس کے متعلق خالد بن ابی بره کا بیان ہے کہ میں نے حضرت سالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ کے سر پرسفید ٹو بی بھی ہے اور سفید عمامہ بھی۔ آپ اپ عمامے کا ایک ہالشت سے ذیادہ حصہ بیجیے کی جانب لئکاتے تھے۔

امام وار رحمته الله عليه سے روایت ہے کہ بیل نے حضرت سالم بن عبدالله رحمته الله علیه کے جسم پر کتان کا کرتا و یکھا جوآگ کی طرح سرخ تھا۔

داؤد بن سنان رحمتہ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ میں نے حصرت سالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ کو دیکھا۔ آپ اتنا طویل کرتا پہنے ہوئے تنے کہ نصف پنڈلیاں ڈھکی ہوئی تھیں۔

حضرت نافع رحمتہ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت سالم رحمتہ اللہ علیہ اپنے والدمحتر م حضرت عبداللہ بن عمر کے زمانے میں ارغوانی (سرخ) جارجامہ زیب تن کرتے ہتے۔

خالد بن ابی بکر کا بیان ہے کہ میں نے حضرت سالم بن عبداللہ دحمتہ اللہ کو اس طرح بھی دیکھا کہ آپ حالت احرام میں اکثر اپی پیشت دحوب میں رکھتے تتھے۔

محمہ بن ہلال رحمتہ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے کہ میں نے حصرت سالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ کو کے کے راستے پر دیکھا۔ آپ حالت احرام میں تنے اور تلبیہ (لبیک لبیک) کہہ رہے تنے۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ پشت کھولے ہوئے اور انوں پر ڈالے ہوئے تنے۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ آپ کی پشت کی کھال تمازت سے ادھر ممثی ہے۔

خالد بن ابی بکڑی روایت ہے کہ میں نے حضرت سالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ کواس حالت میں بھی دیکھا کہ اگر بھی آپ کے جوتے کا تمہ تُوٹ جاتا تو آپ ایک ہی جوتا پہنے ہوئے اپنا سنر جاری رکھتے۔ جب اس سلسلے میں پھی کہا جاتا تو فرماتے کہ اس سے مجھے کیا نقصان پہنچا۔ بھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ اپنے ہاتھ سے جوتا درست کر لیتے اور کمجور کی جمال سے تسمہ بنا لیتے۔

خالد بن ابی بحر سے ایک روایت بیمی ہے کہ اس وقت ہم بیجے تھے۔ جب حضرت سالم بن عبدالله رحمته الله عليه محر بھی تفر عليه محر بھی تشریف لاتے اور ہمیں کھیلا ہوا و کیمنے تو تمام بچوں کو اپنی جاور کے کونے سے مارتے (وراصل بدایک حبیه ہوتی تھی ورندایک جاور کے کونے سے کسی بیج کے جسم پر کیا چوٹ لگ سکتی ہے۔)

خالد بن الی بگر رحمتہ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ فتم ہو جاتا اور یوم عید کا سورج طلوع موتا تو حضرت سالم بن عبداللہ دحمتہ اللہ علیہ نماز عید ہے پہلے ہی معدقہ فطر کی مجوریں لے جاتے اور ضرورت مندوں میں تقییم کر دیتے۔

عبیدالله عمر بن حفص رحمته الله علیه سے روایت ہے کہ حضرت سالم بن عبدالله رحمته الله علیه بھی حضرت قاسم بن محد رحمته الله علیه کی طرح قرآن کی تغییر نہیں کرتے ہے۔ حضرت سالم بن عبدالله رحمته الله عليه حضرت عائشه صديقه رمنى الله عنها مضرت عبدالله بن عرق حضرت العربية ومن الله عنوت الوجريرة ومخرت الوجريرة ومن الموابوب انصاري اور حضرت سعيد بن المسيب رحمته الله عليه سے حدیث رسول عظیہ کی روایت کرتے سخے۔

ایک بار صفرت سالم بن عبداللدر حمته الله علیه کپڑاخرید نے مجئے۔ابوعبدالملک بن مروان کہتے ہیں۔ میں نے آپ کی آمد کواپنے لئے خوش نصیبی تصور کیا اور حضرت سالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیه کا خیر مقدم کرتے ہوئے آپ کے سامنے کپڑا کچمیلا دیا۔

كيرًا و كي كر حضرت سالم بن عبدالله رحمة الله عليه نے فرمايا" اسے تعبك تعبك تابو-"

بالآخر جب وہ كيڑا ناپائيا تو اتفاق ہے كچھ كم لكا۔ اس پر حضرت سالم بن عبدالله رحمته الله عليه نے نہايت مخمرے ليج ميں فرمايا۔" تم نے تو مجھ ہے كہا تھا كہ يہ پورا سات كز ہے۔ كيا تہيں اپنے الفاظ يا دنبيں رہے؟" جواباً ميں نے عرض كيا:" ہم لوگ اس كا اى طرح ايك نام ركھ ليتے ہيں۔"

حضرت سالم بن عبدالله رحمته الله عليه نے کپڑا چيوڑ ديا اور بير کہتے ہوئے واپس چلے محے که اس طرح تو حجوث بوجا تا ہے۔''

ابوعبدالملک بن مروان کا بیان ہے کہ جب حضرت سالم بن عبداللدر حمتہ اللہ علیہ تشریف لائے تنے اور ہم سے مفتکو کی تقی لو آپ کے لیج سے نرمی اور شیر بنی جھلک ربی تھی گر جب آپ نے یہ کہا کہ یہ جموٹ ہے، تو اس وقت آپ کے چہرے کا رنگ بدل میا تھا اور لیج سے بھی تنی نمایاں ہوگئ تھی اور بیسب پھی اس لئے تھا کہ حضرت سالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ کی حال میں جموٹ کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔

آپ کی غذا اتن سادہ تھی کہ دیکھنے والے جیران رہ جاتے تھے۔عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ بوم عرفہ میں خلیفہ ہشام بن عبد اللک نے حضرت سالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ کوصرف دو کپڑوں میں دیکھالیکن آپ جسمانی اعتبار سے توانا نظر آرہ ہے۔

مشام بن عبد الملک کو جیرت ہوئی کہ اپنے ظاہری لباس سے مفلس نظر آنے والافض اس قدر صحت مند کیمے ہو سکتا ہے؟ آخر اپنے اس تجسس کو دور کرنے کے لئے ہشام بن عبد الملک نے حضرت سالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ سے در مافت کما۔

" اے ابو عمر تمہاری غذا کیا ہے؟" واضح رہے کہ حضرت سالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ کی کنیت ابو عمر تعی جواب میں حضرت سالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا۔" صرف روثی اور روغن زیون۔"

ہشام بن عبد الملک کو ایک بار پر جرت ہوئی اور اس نے ای عالم تحیّر میں پوچھا۔" ابوعر! رونی اور روغن زخون سے تہاری طبیعت کیے بھر جاتی ہے؟" دراصل ہشام بن عبد الملک کو جیرت اس بات پرتھی کہ ایک مخص مرف روغن زخون سے کس طرح روئی کھا تا ہے اور اگر کھا تا ہے تو مستقل استعال کیے کرتا ہے؟ جبکہ دو چار دن میں کھانے کی یکسانیت سے طبیعت اکتا جاتی ہے۔

حضرت سالم بن عبداللدر متدالله عليه في نهايت ساده الغاظ من خليفه وقت كوجواب دية موئ فرمايا- "من السيم من غير كرديتا مول جب بهت زياده بموك كلفاتي بها كاليتا مول "

اس واقعے سے حضرت سالم بن عبدالله رحمته الله عليه كے منبطلاس كا اندازه موتا ہے اور سربات ثابت موجاتی ہے كہ دندى تعتیں موجود موتے موئے می آپ غذاكى لذتوں سے اجتناب فرماتے تھے۔

حفرت سالم بن عبدالله رحمته الله عليه عقائد كے سلسلے على استے سخت سے كه اپ خيالات كے اظہار على كى لكف اور دعايت سے كام نبيل ليتے سے ـ آپ اظہار دائے على اس قدر آزاد سے كه آپ كورو كنے والا كوئى نه تعا۔ اگر آپ كى دائے اور افكار سے كوئى فض خفا ہوجاتا تو آپ اس كى ذرائجى پروانبيل كرتے ہے ـ يہاں تك كه اگر حفرت سالم بن عبدالله رحمته الله عليه كويہ بحى معلوم ہوجاتا كه اپ عقائد كے سلسلے على آپ كى جان پر بھى بن جائے كى تو چھرے پر ججك يا خوف كاعكس تك نه امجرتا اور آپ بہلے سے ذیاوہ پر جوش لیجے على تقریر كرتے۔

جب'' قدریہ' فرقے کا آغاز ہوا تو علائے وقت نے ان لوگوں کے خیالات پر سخت کنتہ جینی کی کیکن اپنے کیجے کے اعتدال اور توازن کو برقرار رکھا۔ مگر جب کی فض نے حضرت سالم بن عبداللدر حمتہ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ یہ عقیدہ رکھنے والے لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟

پوچنے والے کا خیال تھا کہ آپ بھی دیگر علائے کرام کی طرح متوازن جواب دیں مے جس سے قدریہ فرقے کا فیال تھا کہ آپ بھی دیگر علائے کرام کی طرح متوازن جواب دیں محبرت مالم بن کی بھی ہوجائے اور رائے دینے والے کے الفاظ میں اعتدال بھی برقر ارر ہے۔ محر جب مجلس میں حضرت سالم بن عبداللدر حمتہ اللہ علیہ کی آواز بلند ہوئی تو سننے والے جیران رو محے۔

آپ خت نا گوار کیج می فرمارے تھے۔" میں قدریہ پلعنت بھیجا ہوں۔"

پر فرمایا۔ " میں ان لوگوں پر اس وقت تک لعنت بھیجا رہوں گا، جب تک وہ لوگ تقدیر کے خیروشر پر ایمان نہ لے آئیں (بعنی بینہ کہیں کہ بھلائی اور برائی سب اللہ بی کی طرف سے ہے ) اس روایت کو عکرمہ بن عمار رحمتہ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ علیہ نے بیان کیا۔

عکرمہ بن عمار رحمتہ اللہ علیہ بی کی ایک روایت اور ہے کہ حضرت سالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ واستانیں بیان کرنے والوں اور قصہ کو حضرات سے ملتا پہند نہیں کرتے تھے۔ نہ بھی آپ ان لوگوں کے پاس جاتے تھے اور نہ انہیں اجازت تھی کہ آپ کی مجلس میں وہ داخل ہو سکیں۔

ای طرح حضرت سالم بن عبدالله رحمته الله علیه "شعبده بازول" سے بھی نفرت کرتے تھے۔عطاف بن خالد بیان کرتے ہیں کہ ایک ہولوگ جلس میں میں بیان کرتے ہیں کہ ایک ہولوگ جلس میں موجود تھا۔ اچا تک ہولوگ جلس میں داخل ہوئے۔ آنے والوں کے ساتھ جوان لڑکوں کے علاوہ ایک نوعمرلڑکا بھی تھا۔

جب وہ مجلس میں وافل ہوئے تو حضرت سالم بن عبداللدر حمتہ اللہ علیہ نے اپنا درس روک دیا اور آنے والوں سے پوچھا۔" تم لوگ کون ہواور یہاں کس مقصد ہے آئے ہو۔ تہاری آمہ کے انداز سے ظاہر ہوتا ہے کہ تہبیں علم سے کوئی دلی تہیں ہے اور تم طلب علم کے ارادے سے میرے یاس نیس آئے ہو۔"

حضرت سالم بن عبدالله رحمته الله عليه نے نوواردوں كى طرف ديكھا۔ تمام لا كے خاموش كمڑے ہے۔ كرجو

سب سے کم عمر تھا ، اس کے چبرے برخی نظر آ ربی تھی۔

پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکا قطار سے چند قدم آگے بڑھ کر کھڑا ہو گیا۔اس کے بعداس نے اپنی تہد سے ایک دھا گا کھینچا۔ پھر اس کے معارت سالم بن عبداللہ دھتہ دھا گا کھینچا۔ پھراس دھا گے کو کاٹ کرکئ کھڑوں میں مقتل کر دیا۔ دیگر اہل مجلس کے ساتھ حضرت سالم بن عبداللہ دھتہ اللہ علیہ نہایت خاموثی سے لڑکے کے پراسرار عمل کو دیکھ رہے تھے۔

یکا بک لڑکے کے ہاتھوں کوجنبٹی ہوئی اور اس نے دھامے کے کلڑوں کو اپنی دو الکیوں کے درمیان جمع کرلیا۔ پھرلڑکے نے دو تین مرتبہ اپنی الکیوں پر پھونک ماری۔ اس کے بعد اس نے دھامے کو کھینچا تو وہ بالکل درست تھا۔ کلڑے آپس میں جڑمئے تھے اور دھاگا اپنی طوالت میں کمل نظر آرہا تھا۔

اہل مجلس اس لڑکے کی شعبدہ بازی پر جیران ہو کر مختلف قیاس آرائیاں کر رہے تھے۔حضرت سالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ چندلمحوں تک حاضرین کی تفتگو سنتے رہے۔ پھراچا تک آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ متغیر ہو گیا اورلوگوں کو مخاطب کر کے شعلہ بار کیجے میں فرمانے لگے۔

"أكر مجمع اس معالم مين ذرائجي اختيار موتا تو مين اس لا كے كو مجاني پرچ ما ديتا۔"

مرنهایت تفرآمیز کیج می فرمایا۔" اسے میری مجلس سے نکال دو۔"

جب وہ لوگ جانے لگے تو حضرت سالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ نے انہیں مخاطب کر کے فر مایا۔" جس طرح میں نے اسے اپنی مجلس سے نکال دیا ہے تم بھی اس شعبدہ باز کو اپنے صلقے سے نکال دواور اس کے کرتب کی یادوں کو اپنے ذہنوں سے کھر ج دوورنہ برداخلل واقع ہوگا اور بردے فتنے پیدا ہوگے۔"

حفرت سالم بن عبدالله رحمته الله عليه اظهار رائے كے سلسلے ميں استے بى بے باك تھے كه اگر آپ كى جان بھى خطرے ميں پر جاتى تو آپ تن بات كہنے سے باز نہيں رہتے۔عطابن سائب رحمته الله عليه كى روايت ہے كه ايك بار حجاج بن بوسف مدينے آيا اور اس نے حفرت سالم بن عبدالله رحمته الله عليه كوطلب كيا۔

آپ تریف لے گئے تو اس نے ایک تلوار آپ کی طرف بردھاتے ہوئے کہا۔ "سالم! یہاں مدینے علی ایک مختص ہے جس نے بڑے تھیں جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ تہارے ہاتھوں تہہ تینے کیا جائے۔ "حضرت سالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ کچے دیر تک دم بخو د کھڑے رہے۔ آپ کی زعر گی میں یہ پہلاموقع تھا کہ جب آپ کے ہاتھوں بلاسب کی انسان کی زعر گی کا خاتمہ ہونے والا تھا۔ حضرت سالم رحمتہ اللہ علیہ تجائی بن یوسف کی سفا کیوں سے بخو بی واقف تھے۔ آپ کو ایم بیشہ تھا کہ ہیں کوئی ہے گناہ خض شمشیر افتد ارکی زو میں نہ ہو۔ اس لئے حضرت سالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ نے اتمام جبت کے طور پر تجائے سے یو چھا۔ "کیا وہ خض کا فرہے؟"

حضرت سالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ نے اتمام جبت کے طور پر تجائے سے یو چھا۔ "کیا وہ خض کا فرہے؟"

تو چركيا وومسلمان ہے؟" حضرت سالم بن عبداللدر حمته الله عليه نے دوسراسوال كيا-

" میں ایک مسلمان کوئس طرح قل کرسکتا ہوں؟" حضرت سالم بن عبداللدر منتدالله علیہ جیرت و پریشانی کے

عالم میں جاج بن یوسف کی طرف د کھورہے تھے۔

"دو وسلمان ضرور ہے لیکن ہمارے پاس اس کے آل کا شری جواز موجود ہے۔" حجاج بن یوسف کے لیجے سے الی محلکے کی تھی ۔" بس ابتم جاؤا ہے آل کردو۔"

حضرت سالم بن عبداللدر حمته الله عليه عجاج كے جواب سے مطمئن نہيں ہوسكے تعے مر پھر بھی آپ شمشير بكف وہاں سے مطمئن نہيں ہوسكے تعے مر پھر بھی آپ شمشير بكف وہاں سے لكا كراس محف كى اللہ على حريج مس كے قل كا تھم ايك عامل كى طرف سے جارى كيا حميا تھا۔

رائے برآب شدیدادیت میں جالارے اور بار بارزرلب اینے خداکو پکارتے رہے۔

''اے قاور مطلق! میں میس آزمائش میں جتلا کر دیا حمیا۔ حق کی طرف میری رہنمائی کر اور پھر مجھے اس راہ پر قائم رکھ کہ تیرے سوامیرا کوئی کارساز نہیں کوئی دھیمراور مشکل کشانہیں۔''

آخر کچے در کی جنتی کے بعد مطلوبہ مخص ہاتھ آئی۔ حضرت سالم بن عبداللد رحمتہ اللہ علیہ اس کے قریب بہنچے اور فرمایا۔ ' مجھے نہیں معلوم کہ تھے سے کیا گناہ سرز دہوا مگر تجاج بن پوسف کا حکم ہے کہ میں مجھے لی کر دوں۔'

وہ فض نہ صرف حضرت سالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ سے واقف تھا بلکہ اسے آپ کے مرتبہ و مقام سے بھی ا آگاہی حاصل تھی۔ جب اس نے آپ کی زبانی اپنی موت کا فرمان سنا تو ہراساں ہوا اور نہ وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی نہایت مطمئن انداز میں کھڑار ہا اور پھر مؤدب لیجے میں کہنے لگا۔" آپ جس کام سے تھریف لائے ہیں اسے تھیل تک پہنچائے۔ میرا سرحاضر ہے۔"

حضرت سالم بن عبدالله رحمته الله عليه ال فخص كى طمانيت سے بہت متاثر ہوئے۔ پھر فرمانے لگے۔'' میں آنکھیں بند کر کے تجاج کے تھم پڑمل نہیں کرسکتا مجھے اپنے بارے میں بتاؤ کیاتم مسلمان ہو؟''

" ہاں! میں مسلمان ہوں مرآب کی تاخیر کے بغیراس تھم پڑھل کیجئے جو بہت در پہلے جاری کیا جا چکا ہے۔" اس مض کے چرے پراب بھی کسی محبراہ نے یا پریشانی کے آثار نمایاں نہیں تھے۔

"كياتم في آج مماز فجراداكى هم؟" حضرت سالم بن عبداللدر حمته الله عليه في المعض سے ايك اور سوال

ید الله المی منع کی نماز ادا کر چکا مول کین آپ اپنافرض ادا شیجئے۔ ' فرض سے مرادال مخف کی بیٹی کہ حضرت سے اللہ من عبداللہ دمتہ اللہ علیہ ' حجاج بن بوسف کا تکم بجالا ئیں۔

" يفرض ميرانبيل ہے۔" اتنا كه كر حضرت سالم بن عبداللدواليس جانے كھے۔

و اخراس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ "و فض شدید جیرت کے عالم میں حضرت سالم بن عبداللہ دھتہ اللہ علیہ سے ان کی واپسی کا سبب دریا فت کرنے لگا۔

"میں اس کی وجہ جاج بی کے روبرہ بیان کروں گا۔ یہ کہہ کر حضرت سالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ تیز قدموں سے واپس چلے گئے۔ اس سے پہلے کہ جاج بن بوسف، حضرت سالم بن عبداللہ رحمتہ الله علیہ سے تنیل تھم کے بارے میں کچے معلوم کرتا "آپ نے تکوار اس کے سامنے مجینک دی۔ یہ ایک ایبا غیر متوقع اور بے اختیار عمل تھا کہ جائے بن بوسف اور دیکر تمام حاضرین جیرت زدہ ہو گئے۔

"سالم! تم نے اسے لل كرويا؟" جاج بن يوسف نے تكوار كى طرف ديكھا جس پر بظاہر انسانى خون كى ايك

چينث بمي نظرنبيس آربي تقي\_

''نہیں! میں اسے آلنہیں کر سکا۔'' حضرت سالم بن عبداللد رحمتہ اللہ کے لیجے سے ندامت کے بجائے عجیب سی بے نیازی کا اظہار ہور ہاتھا۔

" کیاوہ تمہارے ہاتھ نہیں آسکا؟" ابھی تک جاج بن پوسف کی جیرت وتجس برقرار تھا۔

''نہیں یہ بات نہیں۔' حضرت سالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا۔'' وہ میرے ہاتھ بھی آیا تھا اور میری تکوار کی زدیر بھی تھالیکن اس کے باوجود میں اسے ل نہیں کرسکا۔''

"ایبا کیول ہوا؟" اب افتدار کی رعونت بیدار ہو چکی تھی۔" کیا آپ جیبا نقیہ تھم عدولی کامغہوم نہیں سجھتا؟" مجاج کے چہرے پر کبروغرور کے ساتھ فطری سفاکی اور تشدد پہندی کی ایک علامت روشن ہوگئی تھی۔

'' میں تھم اور نافر مانی دونوں کے مغہوم سے بخو بی واقف ہوں لیکن ایک مسلمان پر میری تکوار بے نیام نہیں ہو سکتی۔ جس فض کے قبل کا تھم مجھے دیا محیا تھا وہ عقید تا مسلمان بھی ہے اور اس نے آج نماز فجر بھی اداکی ہے۔''
'' اس کے نماز فجر اداکر نے سے میراتھم کس طرح ساقط ہو جاتا ہے؟''ظلم واستبداد کے سفیر کی پیشانی کیروں سے بحرمی تھا۔
سے بحرمی تھی اور چیرہ جوش فضب سے سرخ ہو مجیا تھا۔

قہرو گناہ کا نمائندہ اپنے حقیقی لباس میں ظاہر ہو چکا تھا۔ گر حصرت سالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ کے اطمینان اور بے نیازی میں سرموبھی کوئی فرق نہیں آیا تھا۔

جواب میں آپ نے اللہ کی کبریا کی میرسرور کونین مظف پر درود بھیجا' اس کے بعد رسالت مآب عظفی کی سے بیان کی میرسرور کونین مظف کی سے درود بھیجا' اس کے بعد رسالت مآب عظفی کی سے صدیث بہ آواز بلند بیان فرمائی۔

''جس نے نماز فجر اداکی وہ اللہ کی ذے داری میں ہے۔''یعنی وہ فض خداکی امان میں ہے۔ جب حجاج بن یوسف سے کوئی جواب نہیں بن پڑا تو لہجہ بدل کر کہنے لگا۔'' ہم اسے نماز فجر کی بنیاد پر قل نہیں کر رہے تنے بلکہ وہ فض ان لوگوں میں سے ہے' جنہوں نے شہادت عثمان پر قاتلوں کی مدد کی تھی۔''

مجان بن پوسف کا خیال تھا کہ اس مخص کے لک کا یہ جواز حضرت سالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ کو خاموش کر دے کا مگراس وقت درو دیوار پر سناٹا طاری ہو کیا اور اہل مجلس کے چہرے اتر مجئے جب آل عمر کے اس عظیم فرز عرفے پکار کرکھا۔

" يهال مجمع سے زيادہ عثان سے محبت كرنے والاكون ہے؟"

حعنرت سالم بن عبدالله رحمته الله عليه كايه جواب من كرجان بن يوسف ساكت موكميا اورآب ايك رفار قلندرانه كي ساته معال بيروا پس تشريف لي آئے۔

محری کی کروالدمحرم سے ملاقات ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عرف نے بیٹے کے چبرے پر کی اور نا کواری کے تاثرات دیکھے تو بے قرار ہو گئے۔ تاثرات دیکھے تو بے قرار ہو گئے۔

"فرزندا تخمیے تو یہ حقیقت معلوم ہے کہ میں ایک لیجے کے لئے بھی تیرے چہرے پر رنج والم کا کوئی عکس ویکنا میں میں م نہیں چاہتا۔ جمعے بتا کہ ایسا کونسا واقعہ پیش آیا ہے جس نے تیرے چہرے سے فلفتگی چمین کر تیری روش صورت کوغبار آلود کر دیا ہے۔" حضرت عبداللہ بن عمر اپنی فراست سے بچھ بچکے تھے کہ آج کوئی نہ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے ورنه حضرت سالم رحمته الله عليه تو وه انسان تنے كه بهوم مصائب ميں بمی مشکرانا آپ کی ایک عادت خاص تھی۔

والدگرامی کومضطرب و مکھ کر حضرت سالم بن عبداللدر حمته الله علیه سنجل مجے۔ آپنہیں چاہتے تھے کہ ایک درو مند باپ گزر جانے والے سانحے کے بارے میں سن کرفکر مند ہوجائے۔ اس لئے آپ نے جموث بولے بغیر واقعے کی مبہم تفصیل پیش کردی۔

رونی پریشان کن بات نہیں ہے۔ بس یہی کہ پچھ لوگ فقہ کے مسائل کاعلم نہیں رکھتے لیکن پھر بھی اپنے جہل کے باعث اس طرح بحث کرتے ہیں کہ جیسے ان کاعلم حرف آخر ہے۔ آج ایک ایسے ہی بے علم انسان سے میرا سابقہ پڑھیا تھا۔ اس نے دل و د ماغ کو اتنا مکدر کر دیا کہ میرے چرے پر تا گواری کے آثار نمایاں ہو گئے۔ جھے انسوس بھی ہے اور ندامت بھی کہ میری وجہ سے آپ کے جذبات کوٹیس پنجی۔''

بینے کی زبانی بیہ وضاحت من کر خضرت عبداللہ بن عرضطمئن ہو گئے اور حضرت سالم رحمتہ اللہ علیہ کو اس طرح میجہ و بارز کر

" فررند! اگر بھی الی صورت حال پیش آ جائے تو بہت دانشمندی اور احتیاط کے ساتھ اپنا دامن بچانا چاہئے۔ تم کسی کے فطری جہل کو دورنہیں کر سکتے لیکن اے احساس دلائے بغیر تہیں گریز اختیار کر لینا چاہئے۔" اتنا کہہ کر حضرت عبداللہ بن عمر حلے مجے۔

بظاہریہ بات ختم ہوگئ تمی مرحصرت سالم رحمتہ اللہ علیہ جانے تنے کہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ مدینے کا کوئی نہ کوئی مخص عبداللہ بن عمر کوئی صورت حال سے آگاہ کردے گا۔

اور پھرابیا بی ہوا۔ کہنے والول نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہددیا کہ آج تو آپ کا بیٹا موت کے منہ میں سے والیس آیا ہے۔ سے والیس آیا ہے۔

یون کر حفرت عبداللہ بن عمر ایک بار پھرمفظرب ہو گئے۔ پھر آپ نے ان لوگوں سے واقعے کی تفصیل معلوم کی۔

سنانے والوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کوحرف بہحرف وہ واقعہ سنا دیا۔

حعرت عبداللہ بن عمر بہتے در نہایت خاموثی سے لوگوں کے بیانات سنتے رہے۔ پھران لوگوں سے دریافت کرنے ملکے کہ سالم رحمتہ اللہ علیہ نے حجاج کے روبروکیا جوابات دیئے تتے۔

لوگوں نے حضرت سالم رحمتہ اللہ علیہ کے جوابات دہرائے تو حضرت عبداللہ بن عمر کے چہرے پرخوشی کے ایسے رنگ نمایاں ہو گئے جیسے آپ کا بیٹا ایک لفکر عظیم سے تنہا برسر پرکار تھا اور پھر اس نے نہ صرف اپنے دشمنوں پر فتح حاصل کر لی تھی بلکہ آئیں یہاں تک تنجیر کرلیا تھا کہ وہ اپنے ہونٹوں کوجنبش تک نہ دے سکے تھے۔

" خدا سالم رحمته الله عليه كي عمر دراز كرب اس ايها بي كرنا جائب تفائه اب معنرت عبدالله بن عمر كي تمام فكرو پريشاني دور مو چكي تفي " استعلم و ذهانت اى دن كے لئے دیئے مجئے تنے ۔اگر آج كا دن خاموشی سے گزر جاتا تو پھراس كاعلم بھی ضائع موجاتا۔"

مجرائی زبان مبارک سے بہتاریخی جملے اوا فرمائے۔" سالم عقند ہے۔ بے شک ! سالم عقند ہے۔ اس نے این علم اور اپنی ذات کو ہلاکت سے بجالیا۔" ال واقعے کے علاوہ اور بھی بے شار واقعات ہیں جنہیں من کر حضرت عبداللہ بن عمر شدت جذبات سے بے قرار ہوجاتے سے اور برسرمجلس اپنے عظیم فرزند کی تعریف وستائش کرتے ہتے۔ پھریہ بات تمام اہل مدینہ کومعلوم ہوگئ محمی کہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے صاحب زادے حضرت سالم رحمتہ اللہ علیہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اسی محبت جواس وقت یورے عرب میں ایک مثالی حیثیت اختیار کرمئی تھی۔

آپ حفرت عبداللہ بن عرائی مجت کی شدت کو اس طرح سجھ سکتے ہیں کہ دوسر بے لوگ آپ کا یہ جذبہ دیکھ کر اس جل اشتے سے۔ (یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ حضرت عبداللہ بن عرائی مجت خود غرض نہیں تھی کہ آپ بیٹے کے ہرجائز و ناجائز کام کی تقد بق کر دیتے 'بالفرض اگر بھی حضرت سالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ ہے کوئی کو تابی سرز دہوجاتی تو آپ بے حد غردہ نظر آنے لگتے اور بیٹے کو سمجھاتے کہ آئندہ مختاط رہیں ورنہ یہ بے راہ روی انہیں صراط مستقیم سے بہت دور لے جائے گی۔ خضراً یہ کہ حضرت عبداللہ بن عراف اواس کی پردہ پوش نہیں کی کہ کو تابی کی پردہ پوش نہیں کی گئی گئی کو تابی کی پردہ پوش نہیں کی گئی گئی ہے مثال محبت اپنی جگہ تھی۔ اگر سالم رحمتہ اللہ علیہ کو اداس و یکھتے تو خود ان سے زیادہ اداس ہو جائے۔ اگر بھی سالم رحمتہ اللہ علیہ کو اداس و یکھتے تو خود ان سے زیادہ اداس ہو جائے۔ اگر بھی سالم رحمتہ اللہ علیہ کو اداس و تعید کا ہدف بن گئی تھی۔ کے سر میں درد ہوتا تو بہی درد حضرت عبداللہ بن عراف این کی تھی۔ کی سر میں درد ہوتا تو بہی درد حضرت عبداللہ بن عراف این کی تھی۔ کی سر میں درد ہوتا تو بہی درد حضرت عبداللہ بن عراف این کی تھی۔ کی سر میں درد ہوتا تو بہی درد حضرت عبداللہ بن عراف این کی تھی۔ کی بھی جو بعض کم نظر ادر بے میں انسانوں کی نظر میں اعتراض و تقید کا ہدف بن گئی تھی۔

بعض روایات سے تو یہاں تک پتا چاتا ہے کہ اس محبت کو بنیاد بنا کر پچھے لوگ حضرت عبداللہ بن عمر کی دل آزاری پر اتر آتے تنے۔ پھر بیر ہیں اور اذبت ناک رسم شروع ہوگئ تھی کہ لوگ حضرت سالم رحمتہ اللہ علیہ کی محبت پر حضرت عبداللہ بن عمر کو ملامت کرنے گئے تھے۔

جب حضرت عبداللہ بن عمر لوگوں کی یہ دل حکن باتیں سنتے تو سوگوار ہو جاتے اور ان لوگوں کے حق میں دعا فرماتے کہ اے خدا! ان لوگوں کو ہدایت دے۔ ان کے سنگلاخ دلوں کو زم کر دے کہ جبتیں ان کے سینوں میں اپنا محکانہ بناسکیں۔ اگر ایسانہیں ہوا تو ان کے دل محرا ہو جا کیں کے اور پھر یہ عہد جاہلیت کی طرح ایک دوسرے کا خون بہانے کییں گے۔

حعنرت عبداللہ بن عمر کی دعا اپنی جگہ اور لوگوں کی نتک دلی اپنی جگہ۔ جن لوگوں نے ملامت کی وہ بری رسم تراثی تنی ، اس میں کمی آنے کے بجائے روز بہ روز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ بالآخر حصرت عبداللہ بن عمر کا پیانہ مبرلبریز ہوتا کیا اور پھرایک دن آپ بے اختیار ہوکر فرمانے لگے۔

"اوگ بجے سالم کے بارے میں طامت کرتے ہیں اور میں انہیں طامت کرتا ہوں۔ سالم ایسے ہیں جیسے میری آنکہ اور ناک کی درمیانی کھال"۔ پھر وہ عظیم انسان بستر علالت پر دراز ہو گیا جس کی عبت میں لوگ حضرت عبداللہ بن عرفی حیا ہی جلیل کو طامت کرتے سے ساری ہی ہیں چل کہ آخری دنوں میں آپ کو کیا مرض تھا اور بیاری کتنی طویل تھی؟ عبد انگیم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ حضرت سالم رحمتہ اللہ علیہ کی وفات آخر ذالحجہ 106 میں ہوئی۔ اس روایت سے ایک اور سند بھی فراہم ہو جاتی ہے کہ حضرت قاسم بن محمد رحمتہ اللہ علیہ کا انتقال 106 میں نہیں ہوا تھا بلکہ آپ اس وقت زیرہ سے اور حضرت سالم رحمتہ اللہ علیہ کو فرزی حضرت جعفر رحمتہ اللہ علیہ کو اللہ علیہ کو فرزی حضرت جعفر رحمتہ اللہ علیہ کو فرائی ہے کہ خاص ہدایت بھی کی تھی۔

الغرض جب اس محدث جليل فتيه عظيم اور مردجرى كے وصال كى خبر عام ہوئى تو لوگوں نے اپنے كمرول كو كملا

چوڑ دیا اور اس مخص کے جنازے میں شریک ہونے کے لئے باہر لکل آئے جے آج کے بعد دوبارہ نہیں دیکھا جاسکے گا۔ اس وقت اموی خلیفہ ہشام بن عبد الملک بھی مدینے میں موجود تھا۔ وہ خود چل کر حضرت سالم بن عبد اللّٰد رحمتہ الله علیہ کے مکان تک آیا اور جب اس نے انسانی ہجوم دیکھا تو اپنا اندازہ ظاہر کیا کہ سالم رحمتہ الله علیہ کی نماز جنازہ اس مقام پرادانہیں کی جاسکے گی۔

اور پر ایبای موالوکول کی کثرت کے سبب حضرت سالم بن عبداللدر حمته الله علیه کی نماز جنازه "بقیع" میں ادا م

ک گئی۔

اور جب حضرت سالم بن عبدالله رحمته الله عليه كے جنازے كوقبر ميں اتارا كيا تو بيثار سوكوار اور شكته آوازيں اؤں میں كونچے كيس۔

'' بے فئک! سالم رحمتہ اللہ علیہ کا پیکر خاکی مٹی میں اس کیا مگر ان کے زہر وتفوی اور علم وضل کو بھی زوال نہیں ہو کا۔ فاکے طاقتور ہاتھ ان کے پیکر صفات کو بھی نہ چھوڑ سکیں مے۔ آج وہ صرف ہمارے د ماغوں اور دلوں میں زندہ ہیں مرآنے والی صدیاں ہماری ہی طرح ان کی زندگی پر گواہی دیں گی۔''

تاریخ میں بیروایت محفوظ ہے کہ ہشام بن عبد الملک بھی حضرت سالم بن عبداللد رحمتہ اللہ علیہ کی نماز جنازہ میں شریک ہوا تھا۔ مگر جب اس نے لوگوں کا ہجوم ویکھا تو اپنے ماتحت عامل ہشام بن ابراہیم کو تھم ویا کہ ان لوگوں میں شریک ہوا تھا۔ میں جہاد کے لئے فتخب کر لئے جائیں۔ ہشام بن عبدالملک کے تھم پرفوراً عمل کیا گیا۔ پھر جب چار ہزار آدمی جہاد کے لئے فتخب ہو مجے تو ہشام بن عبدالملک نے اس سال کا نام "عام الاربعہ آلاف" رکھ دیا۔ جس کا مطلب ہے" سال چار ہزار" بینام ان چار ہزار مجاہدوں کے انتخاب کی نسبت سے رکھا گیا تھا جو حضرت سالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے تھے۔

پر ایک طویل عرصے تک بیرسم جاری رہی جب مجاہدین کر مائی لٹکر میں داخل ہوتے تو جار ہزار آ دمی مدینے سے ساحلوں کی طرف روانہ ہوجاتے اور اس وقت تک وہیں رہنے جب تک کر مائی لٹکر اپنے مقام پر والی نہیں چلا

اس بات کی تحقیق بیش ہوسکی کہ صفرت قاسم بن محد رحمتہ اللہ علیہ حصرت سالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ کے جنازے جی شریک ہوئے تنے یا نہیں البتہ اتنا ضرور ثابت ہے کہ حضرت سالم رحمتہ اللہ علیہ کے انقال سے پہلے بی حضرت قاسم بن محد رحمتہ اللہ علیہ بینائی سے محروم ہو بچکے تنے۔ اس طرح ممکن ہے کہ آپ حضرت سالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ بینائی سے محروم ہو بچکے تنے۔ اس طرح ممکن ہے کہ آپ حضرت سالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ دنیا سے رفصت ہوئے تو شدت نم سے مجبور ہوکر آپ کے صاحب زادے صفرت جعفر رحمتہ اللہ علیہ دنیا سے رفصت ہوئے تو شدت نم سے مجبور ہوکر آپ کے صاحب زادے صفرت جعفر رحمتہ اللہ علیہ دنیا ہے وراتار دی اور صرف کرتا ہے ہوئے جنازے کے ساتھ روانہ ہوئے۔

جب سی مخف نے حضرت قاسم بن محمد رحمتہ اللہ علیہ کو بیا اطلاع دی کہ حضرت جعفر بن سالم رحمتہ اللہ علیہ اللہ حال میں قبرستان جارہے ہیں تو آپ نے ایک مخص کو یہ پیغام دے کر قبرستان کی جانب روانہ کیا۔
'' جعفر! میں تہارے نم میں شریک ہوں اور تم ہے اس جا نگداز سانحے پر تعزیت کرتا ہوں۔ تہارا باپ تہاری بی طرح ہمیں بھی عزیز تھا۔ وہ اہل ایمان کے لئے ایک روشن تھی جو آج بھے گئے۔ وہ کوئی آ نکھ ہے جو اس روشن کے بچھ

جانے سے افسردہ و ملول نہیں ہوگی۔ فرزند! ہم بھی سالم رحمتہ اللہ علیہ کی جدائی میں بہت مضطرب ہیں گر تہہیں ای مبر کا مظاہرہ کرنا چاہئے جس کی تلقین تمہارا باپ ساری عمر کرتا رہا تھا اور جس نے قدم قدم پر ای مبر و صبط کے عملی مظاہرے بھی کئے تھے۔ تمہیں لازم ہے کہ چا در اوڑھ لو اور اہل ایمان کی طرح لشکر کے ساتھ اپنے باپ کوقبر میں اتار

جب وہ مخص حضرت قاسم بن محمد رحمتہ اللہ علیہ کا پیغام لے کر حضرت جعفر بن سالم رحمتہ اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو آپ نے کسی تاخیر کے بغیر چا در اپنے جسم پر ڈال لی اور پھر حضرت سالم رحمتہ اللہ علیہ کے قبر میں اتارے جانے تک ایک کوہ گرال کی مانڈ مبر واستقامت کا مظاہرہ کرتے رہے۔

حضرت امام ما لک رحمت الله علیہ بن انس ، حضرت سالم بن عبداللہ رحمت الله علیہ کے کردار پر اس طرح کوائی پیش کرتے ہیں۔ '' زہد و تقویٰ اور علم و ضل میں گرشتہ صالحین کے مشابہ حضرت سالم بن عبداللہ رحمت الله علیہ سے زیادہ کوئی نہ تفا۔ وہ اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عمر کشش قدم پر چلتے ہے اور نہایت سادہ زندگی بسر کرتے ہے۔ ' معتبر روایت سے فابت ہے کہ جب حضرت ابوصنیفہ رحمت الله علیہ کوفی نے مقامی فقیما تمل ہے۔ آپ کو انتہائی شدت سے حدیث رسول بھائے کی ضرورت کا احساس ہوا کہ اسکے بغیر تفہیم قرآن اور علم فقہ نا ممل ہے۔ اس احساس کے ساتھ حضرت ابوصنیفہ رحمت الله علیہ کوفے کی حدود سے باہر لکلے اور آپ نے دریار رسول بھائے کا سفر افقتیار کیا۔ تاریخی اعتبار سے مدیدہ منورہ اور پھر مکہ مظمر محدثین کرام کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ علم کی بھی بیاس حضرت ابوصنیفہ رحمت اللہ علیہ کوحفرت ابوصنیفہ رحمت اللہ علیہ کے تمام سفر البوصنیفہ رحمت اللہ علیہ کے دعرت سالم بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ کے تمام سفر البوصنیفہ رحمت اللہ علیہ کی وقات تک حضرت ابوصنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی وہی مخضر طاقات کا ابوصنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی وہی مختصر طاقات کا ابوصنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی وہی مختصر طاقات کا ابوصنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی وہی مختصر طاقات کا ابوصنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی وہی مختصر طاقات کا ابوصنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی وہی مختصر طاقات کا ابوصنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی وہی مختصر طاقات کا ابوصنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی وہی مختصر طاقات کا ابوصنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی وہی جس کے بیاں بھی وہی وہی مختصر طاقات کا سے دھنے بھی کہ عضرت ابوصنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی وہی مختصر طاق تھی ہی کا دست میں حاضر ہوئے ہوں گے۔ یہاں بھی وہی مختصر طاقات کا مسلم در پھی آتا ہے اور یہاں بھی جواب دینے والے وہی جواب دیتے ہیں کہ حضرت ابوصنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی دی کا تھیں۔

حفرت سالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ کی جلس میں شریک ہونے کے گئی بنیادی اسبب سے۔ ایک یہ کہ حفرت سالم بن عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ کانسل عرقے سبی رشتہ آج کی لوگ نسبی رشتے کی حیثیت کوتسلیم نہیں کرتے لیکن جرت انگیز بات یہ ہے کہ سائنس نے بھی انسان میں پانی جانے والی موروثی عادتوں کو فابت کر دیا ہے جس طرح کی انگیز بات یہ ہے کہ سائنس نے بھی انسان میں پانی جانے والی مورث عادات بھی خاندان کے وارثوں میں مسلسل پائی جائی ہیں۔ مثلاً یہ بات توار کے ساتھ دیکھی گئے ہے کہ اگر کسی خاندان کا مورث اعلی شجاع ہے تو اولاد بھی کم وہیں ان جی جراحتند ہوگی۔ اگر چہ بعض مقامات پر یہ کلیہ غلط فابت ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی کسی نہ کسی صد تک آنے والی نسلوں بی جراحتند ہوگی۔ اگر چہ بعض مقامات پر یہ کلیہ غلط فابت ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی کسی نہ کسی صد تک آنے والی نسلوں میں یہ ارتزات باتی رہ وہ بدر کا آغاز ہوا تو د یکھنے والوں نے دیکھا کہ اس جنگ میں قریش کی جانب سے قریش کی خار میں کا کوئی فرد قبائل شریک سے مگر جب تھے مگر جب تھے تیں۔ وہ بدر کا آغاز ہوا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس جنگ میں قبلہ ایسا تھا جس کا کوئی فرد قبائل شریک سے مگر جب تھے تیں ہوا تھا اور دور تک نظر دوڑائی گئی تو صرف عرب کا ایک بی قبیلہ ایسا تھا جس کا کوئی فرد مسلمانوں کے خلاف صف آراء نہیں ہوا تھا اور وہ قبیلہ 'عدی' تھا دعزے عرف اروث کا قبائل شریک سے مگر جب تھے تیں ہوا تھا اور وہ قبیلہ 'عدی' تھا دعزے عرف اروث کا قبائلہ دیگر کھا تھا ہوں کے خلاف صف آراء نہیں ہوا تھا اور وہ قبیلہ 'عدی' تھا دعزے عرف اروث کا قبائلہ دیگر کھا تھا گئا کہ کے خلاف میں آراء نہیں ہوا تھا اور وہ قبیلہ 'عدی' تھا دعزے عرف اوروث کا ایک عن قبل کے خلاف میں آراء نہیں ہوا تھا اور وہ قبیلہ 'عدی' تھا دھرے میں خات کی تھا کہ تھا کہ اس کے خلاف میں میں آراء نہیں ہوا تھا اور وہ قبیلہ 'عدی' تھا دعزے عرف اوروث کی اور دور تک نظر دورائی گئا تھا جس کے خلاف میں آراء نہیں ہو تھا اور وہ قبیلہ ' میں کے خلاف میں آراء نہیں کی تھا کہ دور کی کی اور دور تک نظر کی دور کی اور دور تک نظر کی دور کی اور دور تک نظر کے دور کی اور دور تک نظر کے دور کی اور دور تک نظر کھی کی دور کی تھا کہ کی دور کی کر کی دور کی کی دور کور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کر کی دور کی کر کی

حضرت عمر کے قبیلے''عدی'' کی قومی غیرت کوللکاررہے تھے۔ لات ومنات کی تشمیں دے رہے تھے گر پھر بھی قبیلہ عدی کے کسی عدی کے کسی فرد کو جراکت نہیں ہوئی تھی کہ وہ میدان جنگ کا رخ کرے۔ یہاں تک کہ کفاران قریش نے اس قبیلے کو بردل اور کم ہمتی کے طعنے بھی دیئے کیکن وہ یہی کہتے رہے۔

" تاریخ کے دامن میں ہماری بردلی کا کوئی واقعہ محفوظ نہیں اور چیٹم فلک نے عرصہ کارزار میں مجمی ہمارے فرار کا مظر نہیں دیکھا۔ آج بھی شریک جنگ ہونے کے لئے ہمارے دل بے قرار ہیں روحیں مضطرب ہیں اور شوق خوزیزی من شمشیروں کے دم ان کے سینوں سے باہر ہیں گراس بدنسیبی کو کیا کریں کہ عمر بن خطاب نے ہمارے دست و بازو کاٹ ویئے ہیں۔ ہم موت کا سامنا کر سکتے ہیں لیکن عمر کے مقابل نہیں ہو سکتے۔ پہلے اسے میدان سے ہٹا دو۔ پھر ہماری طرف دیکھوکہ قبیلہ عدی کے جنگ جو بیٹوں نے نامردی کی قبالی بین لی ہے یاان کی تکواریں کند ہوگئ ہیں۔ "

ای طرح ہم تاریخ اسلام میں حضرت علی ابن ابی طالب کی عظیم وجلیل شخصیت کا مشاہدہ کرتے ہیں اور پھر ان کی ہے مثال شجاعت و کیے کر اہل وفا کو قرار آجا تا ہے، یہ اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب کی نسلی شجاعت ہی کا اثر تھا کہ حضرت امام حسین نے خاک کر بلاکوا ہے اور اہل بیت کے خون سے رنگین کر دیا۔ اگر یہ خاندانی شجاعت اور کر دار دامن کش نہ ہوتا تو امام حسین پرید کی بیعت کر کے دنیا کی بہترین مراعات حاصل کر سکتے تھے۔ وینارودرہم کی آب و تاب سے مرصع قبا پہننے کے بجائے خونیں کفن اوڑھ لین کوئی حادثاتی یا اضطراری عمل نہیں تھا۔ اس کے پس منظر میں ضبط ہوش کی تمام تو تیں کار فرماخمیں اور بیتو تیں ایک خاص نسل اور ایک خاص تربیت کا شرخمیں۔

حضرت سالم بن عبداللدرهمة الله عليه بهى اى خاندان كے عظيم وارث سے جوابے زہد وتقوى اور جرات مندى كے سبب تاریخ اسلام كا روش ترین باب ہے۔ کہنے والے کہد سکتے ہیں کہ علم كا خاندانی شجاعت اور روایت سے کیا تعلق ہے؟ اس ذیل میں مختمراً عرض ہے کہ فدى علم ایک مقدس امانت ہے اور بیامانت ای فض کو ختمل كی جاسمتی ہو و بار امانت اٹھانے كا الل ہو۔ فطری شجاعت و مردائی انسان كو نامساعد حالات كا مقابلہ كرنے كا حوصلہ بخشق ہے۔ اس كے برعکس كم ہمت لوگ اکثر خار زار حیات میں آبلہ پائی کے خوف سے افر كھڑا جاتے ہیں اور علم كی امانت کے برعکس كم ہمت لوگ اکثر خار زار حیات میں آبلہ پائی کے خوف سے افر کھڑا ہے تیں اور علم كی امانت کے برعکس كم ہمت لوگ اکثر خار زار حیات میں تاریخ اسلام میں پریما ایسے نام بھی نظر آتے ہیں جو آز مائش كے وقت ثابت قدم نہیں رہے بلکہ و نعدی حرص وظم سے مجبور ہو كر ان لوگوں نے متاع رسول ﷺ كو بھی بازار دنیا میں نیام کر دیا۔ یہ و بی لوگ ہیں جنہوں نے ذاتی مفاد كی خاطر قرآن كريم کے معانی تک بدل ڈالے اور معاذ اللہ اس قدر احاد ہے تراش كیں کہ محد ثین كرام كو سے قول رسول ﷺ تاش كرنے کے لئے بعض اوقات اپنی جانیں بھی قربان كرنى

حضرت الوصنيف رحمته الله عليه كا بارگاه سالم رحمته الله عليه على داخل ہونے كا دوسرا سبب بيتھا كه صفرت سالم بن عبدالله رحمته الله عليه عدث ہونے كے بعد جہاں عبدالله رحمته الله عليه عدث ہونے كے بعد جہاں ايك طرف حضرت الوصنيف رحمته الله عليه كوساعت حديث كا شرف حاصل ہوا و بال آپ نے اپنی آنكھوں سے وارث عمر كوميدان حيات على سرگرم عمل بحی و يكھا۔ يہاں آكر آپ كومعلوم ہواكه ايك محدث وفقية ايك جابر وقت جان بن كوميدان حيات على سرگرم عمل بحی و يكھا۔ يہاں آكر آپ كومعلوم ہواكه ايك محدث وفقية ايك جابر وقت جان بن يوسف سے كس طرح محد كا مرائ ہوا كى كافرانہ ہواؤں سے بچانے كے لئے كس جذبہ جانفروشى كى ضرورت ہوتى فلام ہوكى كہامانت كو دنياكى كافرانہ ہواؤں سے بچانے كے لئے كس جذبہ جانفروشى كى ضرورت ہوتى فلام ہوكى كہامانت كيا ہے اور امانت كو دنياكى كافرانہ ہواؤں سے بچانے كے لئے كس جذبہ جانفروشى كى ضرورت ہوتى

### ( فقیه اعظم ( 268)

ہے.....آپ پر بیانکشاف بھی ہوا کہ علم وکردار اور دیندی جاہ وحثم ایک مرکز پر جمع نہیں ہوسکتے اور آپ پر بیراز بھی فاش ہوا کہ جب تک کتابی حروف میں انسانی سیرت کا لہوشامل نہ ہوتو علم مردہ ہے یا پھر انتہائی ضعیف وناتواں۔ بقول علامہ اقبال

> یا مردہ ہے یا نزع کے عالم میں مرفآر جو فلفہ لکھا نہ ممیا خون جگر سے

حضرت سالم بن عبدالله رحمته الله عليه في مختر وقت من اپنے ذبن كى روشى، اپنے دل كى مغائى اور اپنے قدموں كى استقامت حضرت ابوحنيفه رحمته الله عليه كو بخشى اور يبى وه متاع بر بها ہے جسے حاصل كرنے كے بعدكوئى انسان درجه امامت تك پہنچتا ہے۔

**♦**~₽◊\$~♦

## حضرت امام شعبه رحمته التدعليه

صفرت الم شعبہ رحمتہ اللہ علیہ کے والد محرّم کا نام حجاج تھا۔ پہلے آپ "شہر واسط" میں رہتے تھے۔ پھر بھرہ مظل ہو محئے اور آخری سانس تک ای تاریخی شہر میں قیام پذیر رہے مضرت الم شعبہ رحمتہ اللہ علیہ کا شار تبع تابعین میں ہوتا ہے یعنی وہ لوگ جنہیں صرف تابعین کی محبت میسر آئی اور محابہ کرام کے دیدار سے اپنی آنکھوں کوروش نہ کر میں۔
میں ہوتا ہے یعنی وہ لوگ جنہیں صرف تابعین کی محبت میسر آئی اور محابہ کرام کے دیدار سے اپنی آنکھوں کوروش نہ کر میں۔

حضرت امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ نے خاص طور پر حضرت انس بن سیرین رحمتہ اللہ علیہ حضرت عمرہ بن دینا (اور حضرت امام فعمی رحمتہ اللہ علیہ سے اکتماب فیض کیا۔ ویسے اگر آپ کے اساتذہ کا شار کیا جائے تو دیگر محدثین کے علاوہ آپ نے حضرت عبداللہ بن عرائے بچاس سے بھی زیادہ شاگردوں سے علم حاصل کیا۔ کسی اختلاف کے بغیر حضرت امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ ایک عظیم محدث ایک معتبر مقت اور ایک جلیل القدر امام شعبہ

حضرت الم شعبه رحمته الله عليه لے علم پر آيک بوکی شهادت بد ہے که حضرت الم اعمش رحمته الله عليه مخرت الوب ختيانی رحمته الله عليه معفرت عبدالرحمان بن الوب ختيانی رحمته الله عليه حضرت عبدالرحمان بن مهدی رحمته الله عليه معفرت و کمج بن جراح رحمته الله عليه حضرت عبدالله بن مبارک رحمته الله عليه اور حضرت ليجی سعيد الله عليه المور عضرت الله عليه الله عليه المونيف رحمته الله عليه المعلمان رحمته الله عليه جيسے اکا برآپ کی مجلس ورس سے فیض باب ہوئے بہال تک که خود حضرت ابو صنیف رحمته الله علیه مجی صدیدہ عمل آپ بی کے شاگرو تھے۔

نقه میں صنرت امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ ہے کسی کو اختلاف ہوسکتا ہے مگر جہاں تک علم حدیث کا تعلق ہے تو آپ کی امامت وجلالت عرق ریزی مختیق وجنجو اور احتیاط پرتمام علاء کا اتفاق ہے۔

آپ کے بارے میں صرت سفیان ٹوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔" شعبہ رحمتہ اللہ علیہ امیر المونین فی عدیث ہیں۔"

ایک بار جب صرت مسلم بن قتیه رحمته الله علیه بعره تشریف لائے تو صرت سفیان توری رحمته الله علیه بعی آپ سے ملاقات کرنے کے لئے تشریف لے گئے۔ جیسے بی دونوں بزرگوں کا آمنا سامنا ہوا تو حضرت سفیان توری رحمته الله علیه کی خبریت دریافت کی اور پھرآپ کی زبان سے جودوسرا جملہ ادا ہوا وہ بیتھا۔" ہمارے استاد شعبہ رحمته الله علیه کا کیا حال ہے؟"

حضرت امام شافعی رحمته الله علیه کامشہور تول ہے کہ اگر امام شعبہ رحمته الله علیہ نه ہوتے تو اہل عراق علم حدیث سے برگانہ رہتے۔

حضرت حماد بن زید رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے۔'' جب کی حدیث کے بیان کرنے میں شعبہ رحمتہ اللہ علیہ میرے ہم نواہوں تو مجھے اس بات کی پروانہیں ہوتی کہ کون میری مخالفت کر رہا ہے۔ اس لئے کہ شعبہ رحمتہ اللہ علیہ صرف ایک بارحدیث سننے کو کافی نہیں سجھتے تھے اور جب شعبہ رحمتہ اللہ علیہ کی بات میں مجھے سے اختلاف کرتے ہیں تو میں اسے ترک کردیتا ہوں۔''

حفرت امام احمر بن عنبل رحمته الله عليه ال مردجليل كى بارگاه كمال مين ال طرح خراج عقيدت پيش كرتے بيل -" شعبه رحمته الله عليه كے زمانے مين ان جيسا محدث كوئى دوسرا موجود نبين تھا۔ آپكوسر مايه حديث سے بہت بردا حصد عطا ہوا تھا۔ امام شعبه رحمته الله عليه نے كونے كے تمين ایسے بلند پايه علماء سے احادیث روایت كين جن سے سفيان ثورى رحمته الله عليه نے روایت نبين كى تى ."

حفرت امام احمد بن عنبل رحمته الله عليه بى كا دوسرا قول ہے كہ شعبہ رحمته الله عليه علم حديث كے سلسلے ميں تنها ايك امت كے برابر ہتھے۔

حضرت امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ ہے پناہ قوت حافظہ کے مالک تھے۔ آپ کے بارے میں بیروایت مشہور ہے کہ محک سمی محض نے امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ کے ہاتھ میں کتاب نہیں دیکھی۔

ال غیر معمولی قوت حافظہ کے باوجود رسالت مآب عظیے کے اقوال مقدمہ کے بارے میں حضرت امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ کی احتیاط کا بیرعالم تھا کہ آب جب تک کسی حدیث کو ہیں مرتبہ ہیں من لیتے تھے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے تھے۔

حعنرت امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ طلب حدیث میں اس قدرغرق رہتے تنے کہ آپ نے زندگی بحرکوئی کام نہیں کیا اور ایک زمانہ وہ بھی تھا جب حصول علم کی خاطر امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی والدہ کا طشت سات دینار میں فروخت کردیا تھا۔

حافظ ذہی نے امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ نے اپنی کمائی سے روزی حاصل نہیں کی اور تمام عرفکر معاش سے آزاد رہے۔

اس معاشی آزادی کا بیرمطلب ہرگزنہیں کہ حضرت امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ امرائے عراق کے دست تحریحے یا مملکت اسلامیہ کے دوسرے صاحبان شروت آپ کی مالی امداد کرتے تھے جہاں تک امراء اور وزراء سے تعلق رکھنے کا سوال ہے تو حضرت امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ ایک خود دار انسان تھے۔ بھی کی اہل افتد ارکی طرف حرص وطبع کے ساتھ نہیں دیکھا۔ دراصل امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ کی معاشی آزادی آپ کے دو بھائیوں" جماد" اور" بٹار" کی مرہون منت نہیں دیکھا۔ دراوں بھائی صرافے کا کام کرتے تھے۔ دونوں بھائیوں کو امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ سے اس قدر محبت تھی کہ انہوں نے برملا کہ دیا تھا۔

'' آپ مرف'' طلب مدیث' اور'' درس مدیث' سے تعلق رئیس۔اس طرف مڑ کرنہ دیکھیں کہ آپ کی د نیوی ضروریات کس طرح بنکیل یا ئیس گی۔'' میرکوئی زبانی دعویٰ نہیں تھا۔حضرت امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ کے دونوں بھائیوں نے آخری عمر تک اپنے الفاظ کی آبرو برقر اررکمی۔ یہاں تک کہ امام رحمتہ اللہ علیہ کے بیوی بچوں کی بھی بھر پور کفالت کی۔

ہبروبدر اور کا مقیدر حمتہ اللہ علیہ کی ساری زندگی اظمینان و آسودگی میں گزری کیکن آخری عمر میں آپ بہت زیادہ عما حساس ہو محنے تنے اکثر اپنے شاگردوں کو مخاطب کر کے فرماتے تنے۔

" خبردار! معاش کے سلسلے میں میری طرح نہ ہو جانا۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ میں نے جوطریقہ اختیار کیا وہ غلط تھا۔میری روش ہر گز قابل تقلید نہیں۔میرا کیا ہے کہ میں تو اپنے بھائیوں کے سینے کا بوجھ بن کے رہ کمیا ہوں۔''

سا۔ بری روں ہر روں سیریں۔ براہ یا جہ مدیں وہ جب باید اللہ اللہ مستقل کاروبار الم شعبہ رحمتہ اللہ علیہ کا بیا حساس و اعتراف اپنی جگہ مرعلم سیکمنا اور پھر دوسروں کوسکمانا ایک مستقل کاروبار میات ہے۔ شاید ای لئے حضرت امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ اپنے حلقہ درس میں قدم رکھنے والے ہرشا کرد سے صاف مماف کہہ دیا کرتے تھے۔

"جوطلب مدیث میں اپنے کمرے لکلا وہ فقرو فاقے میں جتلا ہوا۔"

حضرت امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ بیہ با تنمیں اس لئے نہیں کرتے تھے کہ آنے والے طالب علموں کی ہمت فکنی ہو بلکہ آپ اپنے شاگر دوں کو ان حقائق سے آگاہ کرتے تھے جن سے طالبان حدیث کو آئندہ زندگی میں سابقہ پڑسکتا تھا۔

یہ بڑا مجیب اتفاق ہے کہ حضرت امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ 88 ھیں پیدا ہوئے اور ستنز (77) سال گزار نے کے بعد 160 ھیں اپنے خالق حقیق ہے جا ہے۔ اس کے برعکس آپ کے شاگر دحضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ 80 ھیں زندگی کے افتی پر طلوع ہوئے اور فقہ کا یہ خورشید ضیا بار 150 ھیں غروب ہوا۔ اس طرح من وسال کی روشی میں حضرت امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ سے خمین ساں چھوٹے تھے لیکن سے کسی زندہ حقیقت ہے کہ علم کے سلسلے میں عمر کا بیانہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے چھوٹے ہوئے کے باوجود جو لا انسان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تانہ بخشد خدائے جات مقام پر فائز تھے جہاں صدیوں جیسی طویل عمر رکھنے والا انسان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تانہ بخشد خدائے بخشد ہد۔

جب حضرت امام سغیان توری رحمتہ اللہ علیہ کو حضرت امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ کے انتقال کی خبر ملی تو آپ نے افکلبار آنکھوں کے ساتھ نہایت رفت آمیز لہجے میں فرمایا۔

"لوگو! تم مجھے شعبہ رحمتہ اللہ علیہ کی موت کی اطلاع دیتے ہو کر میں تہبیں بیہ جانگداز خبر دیتا ہوں کہ شعبہ رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ فن حدیث بھی مرکمیا۔"

### حضرت عبدالله بنعون رحمته الله عليه

آپ کا خاندانی نام عبداللہ تھا۔ گردش وقت نے آپ کو بھی زنجیر غلامی پہنا دی تھی۔ آپ عبداللہ بن وادہ کے غلام سے۔ ایک عمرای طرح بسر کرنے کے بعد آپ نے وہ کھات بھی دیکھے جب آپ پر خدا کا کرم نازل ہوا اور زنجیر غلامی کٹ گئی۔

حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ بھرے کے رہنے والے تھے۔ ہونا تو یہ جاہئے تھا کہ تاریک دور غلامی آپ کے ذہن کے اجالے بھی چھین لیتا مگر جے روز ازل میں ہدایت وعلم کی روشی بخشی کی ہواس پر چندروزہ اسری اثر انداز نہیں ہوسکتی تھی اور پھر ایسا ہی ہوا۔ آزاد ہوتے ہی آپ نے بھرے کی درس گاہوں کا رخ کیا۔ اس وقت جو بھی اکابرعلماء وہاں موجود تھے حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ نے ان کے آگے دامن طلب پھیلایا۔

وہ بڑے کشادہ دل اور کریم النفس لوگ تنے۔حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کا ذوق طلب دیکھا اور پھر آپ کے تھیلے ہوئے دامن کو دولت علم سے بجر دیا۔

جب آپ علم کے اس مرکز سے خوشہ چینی کر چکو آتش شوق مزید بھڑک اٹھی۔علم کی آگ اس قدر تیز تھی کہ اس قدر تیز تھی کہ اس فدر تیز تھی کہ اس فدر تیز تھی کہ اس نے حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کو ایک مقام پر چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ پھر آپ بھرے کی حدود سے باہر لکلے اور مملکت اسلامیہ بیں جہاں جہاں علم کے ذخائر موجود تھے وہاں وہاں آپ کے مضطرب قدم پہنچے۔

حضرت عبدالله بن عون رحمته الله عليه معاشى اعتبار سے كوئى آسوده حال مخض نہيں سے كه آسائى كے ساتھ اسے طویل سفرافتيار كرتے ۔ اس صورت حال كے پیش نظر اہل دل ائدازه كرسكة بيس كه طلب علم بيس حضرت عبدالله بن عون رحمته الله عليه نے كيے كيے مصائب برداشت كے ہوں مے گروه غلام زاده جے ایک دن" تاجدار علم" بنا تھا ، كسى خارزار بيس تھک كرنيس بينا اور نہ بھى اس نے ويروں كے آبلوں كى طرف ديكھا۔ بس ایک شوق سفر تھا جو آپ كو جہ به كوچہ اور شہر كھنچ لئے جاتا تھا۔ حضرت عبدالله بن عون رحمته الله عليه كے طلب علم كى دهندلى ي عكاس اردو زبان كے اس شعرے كى حاسمتى ہے ۔

منہ کے تکووک سے کانٹے نکالنے والے سے ہوش ہو گا ہو گا

اور پھر حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کا جنون کامیاب ہو کیا۔ مملکت اسلامیہ میں" احادیث" کے جننے

بڑے مراکز تنے حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ وہاں اس طرح پنچے کہ چہرہ روش پر راستے کا گردوغبار تھا' پائے استفامت لہولہان تنے اور لباس عزم تار تار تھا۔ مرآپ نے نہ کسی دنیا دار سے رفو کری کی خواہش کی اور نہ کسی اہل ثروت سے زخم افلاس کا مرہم طلب کیا۔ یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو اپنے دامن رحمت میں چھپا لیا اور پھر'' رحمت الله عالمین ملے "کے اقوال مقدمہ کا سب سے بڑا محافظ بنا دیا۔

اس بات پرتمام علماء کا اتفاق ہے کہ کثر ت طلب اور شدت جبتجو کے سبب حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کے پاس احادیث کا ایسا نا در ذخیرہ جمع ہو گیا تھا جو اس وقت کسی دوسرے طالب حدیث کے یاس نہیں تھا۔

ابن مدائن رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کے پاس اس قدر عمدہ اسانیہ جمع ہو می تھیں جوان کے کسی دوسرے ساتھی کے پاس نہیں تھیں۔

حفرت عبدالله بن عون رحمته الله عليه في مدينه منوره ميل حفرت قاسم رحمته الله عليه اور حفرت سالم رحمته الله عليه سئ بقرے ميل حسن بقری رحمته الله عليه سئ بقرے ميل حسن بقری رحمته الله عليه سئ بقر من بير بن رحمته الله عليه سئ محمنه الله عليه اور حمته الله عليه اور حمته الله عليه اور حفرت عطا ابن ابى رباح رحمته الله عليه اور حفرت مجابد رحمته الله عليه سے حضرت مجابد رحمته الله عليه سے حضرت مجابد رحمته الله عليه سے اور شام ميل حفرت محول رحمته الله عليه اور حضرت رجابن حيات رحمته الله عليه سے ساعت حديث كى تمى۔

ال کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ 'حضرت سعید بن جبیر رحمتہ اللہ علیہ 'حضرت ہشام بن زید رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت نافع رحمتہ اللہ علیہ ہے بھی فیضیاب ہوئے۔ای کثر تعلم نے بڑے بڑے بڑے جلیل القدر محدثین کو حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کے گرد جمع کر دیا تھا۔

حضرت امام سفیان توری رحمته الله علیه فرماتے ہیں۔ ' میں نے ابوب رحمته الله علیه بولس رحمته الله علیه میمی رحمته الله علیه اور عبدالله بن عون رحمته الله علیه جیسے علماء کسی ایک شہر میں یکجانہیں دیکھے۔''

حفرت ، مشعبه رحمته الله عليه ب اختيار فرمايا كرتے تنے كه ميں نے عبدالله بن عون رحمته الله عليه ايوب يختياني رحمته الله عليه اور وس رحمته الله عليه جبيها كوئي نہيں و يكھا۔

مشہور امام حضرت عبد الرحمٰن بن مہدی رحمتہ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ عراق میں حضرت عبد اللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ سے زیدہ سنت کو جانبے والا کوئی ووسرانہیں تھا۔

ہشام بن حسان رحمتہ اللہ علیہ کہتے تھے۔'' میری دونوں آنکھوں نے عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کی مثل کوئی دوسرانبیں دیکھا۔''

حعنرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے مشہور شاگرد اور ''علم حدیث کے امیر المونین'' حضرت عبداللہ بن مبارک رحمتہ اللہ علیہ نے اس مردجلیل کو اس طرح خراج عقیدت پیش کیا ہے۔

علامہ ابن سعد کی روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن مبارک رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے کہ میں نے جن جن لوگوں کا تذکرہ سنا تھا' ملاقات کے بعد انہیں ان کی شہرت سے کمتر پایا۔ سوائے عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ مفیان توری رحمتہ اللہ علیہ کے۔ ان تینوں میں بھی حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کا یہ حال تھا کہ میں ان کے آستانہ عالیہ پر جمہ وقت حاضر رہنا جا ہتا تھا۔ میری خواہش تھی کہ میں ہمیشہ کے لئے حضرت عبداللہ تھا کہ میں ان کے آستانہ عالیہ پر جمہ وقت حاضر رہنا جا ہتا تھا۔ میری خواہش تھی کہ میں ہمیشہ کے لئے حضرت عبداللہ

بن عون رحمتہ اللہ علیہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤل اور آپ کے دامن کواس وقت تک نہ چھوڑوں جب تک کہ مجھے موت نہ آ جائے۔

ابن حبان رحمتہ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کو انتہائی ثقہ بزرگوں میں شار کرتے ہیں۔ حضرت امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ فر مایا کرتے ہے کہ اگر حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ مجھ سے کوئی روایت بیان کریں اور فر مائیں کہ میرا گمان ہے اور میں نے اس طرح سنا ہے تو مجھے یہ بات زیادہ عزیز ہے بہ نسبت اس کے کہ میں اس روایت کوکی دوسرے ثقہ بزرگ سے سنوں۔

ایک دوسرےموقع پرحضرت امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا تھا کہ مجھے حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ انگمان دوسرے کے یقین ہے زیادہ محبوب ہے۔

کا گمان دوسرے کے یقین سے زیادہ محبوب ہے۔
عثمان اکبتی رحمتہ اللہ علیہ کہا کرتے ہے کہ کسی بیٹے کی گوائی اس کے باپ کے حق میں جائز نہیں لیکن عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کے بیان کی روشنی میں بہ آسانی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کس القول ہے۔
حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کس قدر معتبر اور صادق القول ہے۔

اس فضل و کمال اور درجہ اعتبار کے باوجود معزت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ روایت حدیث میں برسی احتیاط سے کام لیتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ نے عام راستوں سے گزرنا بھی بند کر دیا تھا۔

بگار بن محمد رحمتہ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک دن میں حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ جب تمام لوگ مجلس درس سے اٹھ کر چلے تو آپ نے بڑے کرب کے عالم میں مجھ سے فرمایا۔

" بہتیج! لوگوں نے میرا راستہ بند کر دیا ہے۔ میں اپنی ضرورت کے لئے بھی گھر سے باہر آ جانہیں سکتا۔"

بکار بن محمد رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں۔اس سے حصرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کی مراد میکی کہ لوگ راست چلتے آپ سے حدیثیں پوچھتے تھے اور آپ کو یہ کوارانہیں تھا کہ رسالت مآب علیہ کے فرمان مقدس کواس طرح راستہ چلتے آپ سے حدیثیں پوچھتے تھے اور آپ کو یہ کوارانہیں تھا کہ رسالت مآب علیہ کے فرمان مقدس کواس طرح راستہ چلتے بیان کریں۔ بالآخراس احتیاط کا یہ نتیجہ برآمہ ہوا کہ آپ نے اپنے مکان سے باہر لکلنا ہی ترک کردیا تھا۔

پھر بھی اگر بھی کسی منروری کام سے باہر لکلنا ہوتا تو بڑی خاموثی کے ساتھ راستہ طے کرتے۔ اس دوران حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کی کوشش بہی ہوتی کہ آپ پر کسی مخص کی نظر نہ پڑے اور آپ چپ جاپ گزر حائمں۔

ایک بار حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کمرے لکے تو حضرت محمہ بن سیرین رحمتہ اللہ علیہ بھی آپ کے ہمراہ چلنے لگے۔ چند قدم فاصلہ طے کرنے کے بعد حضرت محمہ بن سیرین رحمتہ اللہ علیہ اس خیال سے احترا آ پیچھے ہو کے کہ حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کوئی حدیث بیان فرما کیں گے۔

آپ نے حضرت محمد بن سیرین رحمته الله علیه کا مطلب مجدلیا اور پھرا جا تک رک کر دریافت کرنے گئے۔" کیا حمہیں مجھ سے کوئی کام ہے؟"

حضرت محمد بن سیرین رحمتہ اللہ علیہ نے نہایت ادب کے ساتھ کہا۔'' کوئی خاص کام تونیس ہے' بس یوں بی آپ کے ساتھ چل رہا ہوں۔''

محد بن ميرين رحمته الله عليه كاجواب من كرحضرت عبدالله بن عون رحمته الله عليه في فرمايا- "كونى كام بيس ب

محرتم واليس جلي جاؤ-"

واضح رہے کہ معزرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ نے خود بھی معزرت محمد بن سیرین رحمتہ اللہ علیہ سے ساعت حدیث کی ہے۔

ای وجہ سے حضرت عبداللہ بن مون رحمتہ اللہ علیہ حضرت محمد بن سیرین رحمتہ اللہ علیہ سے خاص عقیدت رکھتے سے اور بڑے ذوق وشوق سے انہیں احادیث رسول عظفہ سایا کرتے ہے۔ اس کے باوجود حضرت عبداللہ بن مون رحمتہ اللہ علیہ روایت حدیث کے سلسلے میں بہت سخت کیرنظر آتے ہے۔ جب آپ حدیث ساتے اور محمد بن سیرین رحمتہ اللہ علیہ کہہ دیتے کہ کیا عمدہ ہے تو روایت جاری رکھتے اور اگر محمد بن سیرین رحمتہ اللہ علیہ خاموش رہتے تو آپ مجی جب ہوجاتے اور مزید کوئی حدیث ندساتے۔

مدیث روایت کرتے وقت حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کی عجیب حالت ہو جاتی تھی۔ دیکھنے والوں کو ایسامحسوں ہوتا تھا کہ کمی اندوہناک صدے سے دو چار ہوکر آنکھیں اشک ریز ہوگئ ہیں اورجہم پرشدت فم کے سبب لرزہ طاری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ پر اس کیفیت طاری ہو جانے کے دواسباب ہے۔ پہلا سبب سے تھا کہ جب آپ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فر ماتے ہے تو سرور کو نین عظافہ سے بے بناہ اور لا زوال عقیدت کے سبب یہ تھا کہ کہیں انسانی حافظ میں کی بیشی نہ کے سبب یہ تھا کہ کہیں انسانی حافظ میں کی بیشی نہ کر دی ہو۔ پھر خوف اور رفت اس قدر شدت افتیار کر لیتے تھے کہ حاضرین مجلس کو آپ کی حالت دیکھ کر رحم آنے لگا

اگر چہ حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ بہت کم روایت بیان کرتے تھے لیکن اس کے باوجود آپ کے شاگردوں کا حلقہ بہت وسیج تھا۔ بہی وہ بارگاہ علم ہے جہال سے حضرت امام اعمش رحمتہ اللہ علیہ حضرت سفیان توری رحمتہ اللہ علیہ حضرت امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمتہ اللہ علیہ جسے مردان جلیل تربیت پاکرا شھے اور پھر بمیشہ کے لئے تاریخ کا ایک ایباروش باب بن مجے جسے علیحہ ہ کر دیا جائے تو بیہ مقدی فن نا تمام رہ جائے گا۔ علم وفعنل کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کا کردار بھی عام مسلمانوں کے لئے مشعل راہ تھا۔ یہاں تک کہ دنیائے اسلام کے انتہائی متی اور پارسا حضرات بھی اس زام شب زندہ دارکوفراموش کر کے آگے خبیں بڑھ سکتے تھے۔

بکار بن محمد رحمتہ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کو بھی کسی سے نداق کرتے ا شعر پڑھتے اور جھ کڑتے نہیں دیکھا۔ وہ دنیوی معاملات میں قطعاً نہیں الجھتے تھے اور انہیں ہمیشہ اپنے کام سے کام رہتا تھا۔

حضرت امام ابن سیرین رحمته الله علیه نے 110 ه بی وفات پائی تھی۔ امام رحمته الله علیه کے بارے بی مشہور کے دوہ روئے زبین پرسب سے زیادہ عبادت کرنے والوں بی نمایاں حیثیت رکھتے تھے لیکن قرہ رحمته الله علیه کا بیان ہے کہ ہم ابن سیرین رحمته الله علیه کی زندگی تک ان کے زہد وتقوی پر جیرت کرتے تھے اور برطا کہا کرتے تھے کہ خدانے ایسے عبادت گزار بندے پیدا کیے ہیں مگر جب امام ابن سیرین رحمته الله علیه و نیا ہے اٹھ مے اور ہم حضرت عبدالله بن عون رحمته الله علیه کی طرف متوجہ ہوئے تو جران رہ کئے۔ پھر پچھ دن بعد تو یہ عالم ہو کیا کہ حضرت عبدالله

بن عون رحمته الله عليه كي رياضت و كي نرجم امام ابن سيرين رممته الله عليه كوفر ، موش كر بينهے\_

حضرت امام اوزا کی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سفرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت سفیان توری رحمتہ اللہ علیہ کی وفات کے بعد تو سب لوگ برابر ہو گئے (حضرت امام اوزا کی رحمتہ اللہ علیہ کے بیان کامغہوم یہ ہے کہ ابن عون رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت سفیان توری رحمتہ اللہ علیہ علم وفضل کے ساتھ زہد وتقوی کی دوائی روشن نشانیاں تھیں کہ ان شخصیات کوسا منے رکھ کر مسلمانوں کی جماعت میں امتیاز کیا جا سکتا تھا گر جب بید دونوں بزرگ دنیا سے اٹھ گئے تو اب کیا کسی میں تفریق کی جاعت میں امتیاز کیا جا سکتا تھا گر جب بید دونوں بزرگ دنیا سے اٹھ گئے تو اب کیا کسی میں تفریق کی جائے۔ بھی کیساں اور برابر نظر آتے ہیں۔ اگر اہل نظر غور کریں تو حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حضرت الم اوزا کی رحمتہ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حضرت الم اوزا کی رحمتہ اللہ علیہ کی پارگاہ میں حضرت الم اوزا کی رحمتہ اللہ علیہ کی پارگاہ میں حضرت الم اوزا کی رحمتہ اللہ علیہ کی پارگاہ میں حضرت الم اوزا کی رحمتہ اللہ علیہ کی پارگاہ میں حضرت الم اوزا کی رحمتہ اللہ علیہ کی پارگاہ میں حضرت الم اوزا کی رحمتہ اللہ علیہ کی پارگاہ میں حضرت الم اوزا کی رحمتہ اللہ علیہ کی پارگاہ میں حضرت الم اوزا کی رحمتہ اللہ علیہ کی پارگاہ میں حضرت الم اوزا کی رحمتہ اللہ علیہ کی پارگاہ میں حضرت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حضرت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حضرت الم اوزا کی رحمتہ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حضرت اللہ علیہ کی بارگاہ کی بارگاہ میں حضرت اللہ کی بارگاہ کی بارگاہ کی بارگاہ میں میں حضرت اللہ علیہ کی بارگاہ کی بارگاہ میں حضرت اللہ علیہ کی بارگاہ کی بارگا

ابن حبان رحمتہ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ عبادت و ریاضت میں منفر د مقام رکھتے تھے۔ عشرت عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ کی مد تک سنت کی پابندی کرتے تھے۔ ارباب بدعت پر ان جیسا تشدد کرنے والا کوئی دوسرانہیں د یکھا۔ فضل و کمال کے اعتبار سے حسنرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ اپنے زمانے کے سردار تھے۔

بکار بن محمد رحمته الله علیه دوسم نے موقع پر بیان کرتے ہیں که حضرت عبدالله بن عون رحمته الله علیه کو اپنی ذمه دار بول کا بہت زیادہ احساس تھا۔ اکثر فرماتے ہتے۔'' میں کسی نہ کس طرح علم کی ذھے داری سے عہدہ بر آ ہو جاؤل ورنہ بروز حشر بردی ندامت کا سامن ہوگا۔''

ابن محمر رحمتہ اللہ علیہ کا ایک اور قول ہے کہ حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ نے مجمی تھی یا جموثی فتم نہیں کمائی۔

حضرت عبدالله بن عون رحمته الله عليه محابه كرام رضوان الله تعالى عليهم اجمعين كے پاك اور صاف عقائد كے تق كے ساتھ پابند تنے اور ان ميں كى سنے خيال كى آميزش كونفرت كى حدت تك ناپندكرتے تنے۔

ایک بار حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ ہے کئی مخص نے برسرمجلس سوال کیا کہ'' فرقہ قدریہ'' کی کیا نقیقت ہے؟

حفرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ نے بڑی عجیب دلیل کے ساتھ اس سوال کا جواب دیا کہ اہل مجلس جران رہ گئے۔ آپ نے فرمایا۔ '' میری عمر اس عقید ہے کی عمر سے زیادہ ہے جوعقیدہ من وسال کے لحاظ ہے مجھ سے جھوٹا ہو اس کی حیثیت بی کیا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں صرف دو مخصول معبد اور سہونیہ کے علاوہ اسلاف میں سے کی بررگ کواس تم کی باتیں کرتے نہیں سا۔ پھر میں تم لوگوں کو'' فرقہ قدریہ'' کے بارے میں کیا بتاؤں۔ میر نے زدیک اس تم کے خیالات رکھنا شرہے۔''

معتبر روایات کے مطابق حعزت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ نظریہ قدر رکھنے والوں کوسلام تک کرنے کے روا دارنہیں تھے۔

حعرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ بڑی تختی کے ساتھ اوقات کی پابندی کیا کرتے ہتے۔ درس و تدریس کے علاوہ بنتنا وقت بچتا تھا، اس کا بیشتر حسہ عبادت میں گزارتے ہتے۔ فجر کی نماز کے بعد قبلہ رو ہوکر بیٹے جاتے اور بہت دریات خرات کی نماز کے بعد قبلہ رو ہوکر بیٹے جاتے اور بہت دریات کی نماز اشراق دریات کی دریات میدانند بن عون رحمتہ اللہ علیہ نماز اشراق

کے نوافل اداکر تے۔ پھراس کے بعدائے اصحاب (شاکردوں) کی طرف متوجہ ہوجاتے لیعنی سلسلہ درس شروع ہو حاتا۔

حفزت عبدالله بن عون رحمته الله عليه " ايك ہفتے ميں قرآن مجيد فتم كرتے ہے۔ حفزت داؤد عليه السلام كى طرح ايك دن روزه ركھتے اور ايك دن افطار كرتے (واضح رہے كه آپ كا يه معمول رمضان المبارك كے علاوہ ہوتا تھا) جمعه اور عيد بن كى نمازوں كا بردا احترام كرتے ہے۔ عسل كر كے بہترين لباس زيب تن فرماتے 'خوشبولگاتے اور نماز جمعه كے نہ تو بہت پہلے جاتے اور نه بالكل آخر ميں بلكه ہركام ميں فرمان رسول الله كے مطابق اعتدال كو پیش نظر ركھتے ہے۔ جامع مجد بھی پيدل جاتے اور بھی سوارى پر۔ جمعے كے فرائض مجد ميں اداكرتے ہے اور سنتيں اور نوافل كم ميں برجتے ہے۔

رمضان المبارک میں عبادت غیر معمولی حد تک بردھ جاتی تھی۔ آپ فرض نماز باجماعت ادا کر کے گھر تشریف کے جاتے تنے اور باتی عبادت وریاضت کا بید کے جاتے تنے اور باتی عبادت وریاضت کا بید معمول وفات تک جاری رہا۔

کہن کے استعال سے منہ میں ایک طرح کی بدیو پیدا ہو جاتی ہے چونکہ حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کثرت سے ذکر النی کرتے تنے اس کئے آپ بہن کے استعال سے ہمیشہ گریز کرتے تنے۔اگر آپ کو بھی کسی کھانے میں لہن کا اڑمحسوں ہو جاتا تھا تو اسے چکھنا بھی گوارانہیں کرتے تنے۔

بکار بن محدر حمتہ اللہ علیہ کا شار حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کے شاگر دان خاص میں ہوتا تھا۔ آپ ابن محدر حمتہ اللہ علیہ کو سے حدعزیز رکھتے تھے۔ خود بکار بن محدر حمتہ اللہ علیہ کا بھی بیہ حال تھا کہ ہمہ دفت اس کوشش میں معروف رہتے کہ کسی نہ کسی طرح استادگرامی کی خدمت کرسکیں مگر حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کی غیرت بی محوار انہیں کرتی تھی کہ آپ اپنے ذاتی کا موں کے لئے دوسروں کو تکلیف دیں۔ پھر بھی بکار بن محدر حمتہ اللہ علیہ نے استاد کی بہت خوشا مدکر نے کے بعد اپنی ایک باندی کو خدمت کے لئے مامور کر دیا تھا۔

شاگرد کا بے انتہا اصرار دیکیے کر حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ نے بھی اپنی رضا مندی کا اظہار کر دیا تھا اور مجروہ کنیر آپ کی خدمت گزاری میں مصروف ہوگئ تھی۔ بکار بن محدر حمتہ اللہ علیہ کی اس باندی کا نام عینا تھا۔

ایک بارعینا نے حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کے لئے کھانا تیار کیا۔ شاید اسے اس بات کاعلم نہیں تھا کہ آپلہن کے استعال سے بخت اجتناب فرماتے ہیں، اس لئے عینا نے کھانے ہیں اتنالہن ڈال دیا کہ کوئی فخص کھائے بغیراس کی بوکومسوس کر سکے۔ بالآخر جب حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے کھانا لایا حمیات آ ب نے لہن کی بوکوفورا محسوس کر لیا۔ ایک نظر کنیز عینا کی طرف دیکھا اور کھانے سے ہاتھ تھینے لیا۔

"اللهمين بركت دے۔تم اس كمانے كوميرے ياس سے اثفا كرلے جاؤ۔"

عینا کا بیان ہے کہ میں نے حضرت کے تھم سے مجبور ہوکر کھانا تو اٹھالیا تمر مجسے ایسامحسوس ہوا جیسے بورے بدن میں آگ لگ گئی ہے۔ میں کھانے کے برتن اٹھا کرمطبخ میں لے آئی تمراس پیش میں ذرہ برابر بھی کی واقع نہیں ہوئی جومیرے جسم کوجلائے ڈال رہی تھی۔ پھر بیسوزش اس قدر بڑھ گئی کہ میں حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کے کھر سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ یہاں تک کہ جھے امام ابن سیرین رحمتہ اللہ علیہ کے مکان میں پناہ لینا پڑی۔

اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ صورت جمال میں لوگوں سے ملا کرتے سے ۔ اگر بھی آپ پر جلال کی ملکی سی کیفیت طاری ہوجاتی تو پھر آپ کی ایک نگاہ کی تاب لا تا بھی مشکل ہوجاتا۔

حضرت عبدالله بن عون رحمته الله عليه عجيب جامع الصفات انسان تقه آپ كردار اور فضل و كمال كى جہتيں متعين كرنا ايك كار دشوار ہے۔ جب كوئى و يكھنے والا حضرت عبدالله بن عون رحمته الله عليه كى جانب و يكمآ ہے تو وہ بيك وقت محدث جليل بھى نظر آتے ہيں اور فقيه عظيم بھى۔ وہ علم بے كنار كا بھى مظہر ہيں اور عمل غير متزلزل كى بھى اعلى ترين مثال ہيں۔ جب آپ مجلس علم ميں لب كشا ہوتے ہے تو معرفت اور آگائى كاسمندر موجزن نظر آتا تھا۔ پھر جب آپ مثال ہيں۔ جب آپ محلس علم ميں لب كشا ہوتے ہے تو معرفت اور آگائى كاسمندر موجزن نظر آتا تھا۔ پھر جب آپ فالق حقیق كے سامنے بحدہ ريزہ ہوتے ہے تو الل دنيا جران رہ جاتے ہے كہ يہ كيما سجدہ كرار ہے كيما عابد ہے اور كيما ذا ہد۔

پھر جب خدا کی راہ میں جال ناری کا وقت آتا تھا تو دیکھنے والے حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کو جوش جہاد میں مضطرب پاتے تھے۔ اس خاص مقصد کے لئے آپ نے ایک اونٹنی پال رکمی تھی۔ علامہ ابن سعد نے اپنی مشہور کتاب ' طبقات' میں تحریر کیا ہے کہ ایک بار فرہبی بنیاد پر حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ اور ایک روی کے دوران اپنے درمیان جنگ جھڑگئی تھی۔ دونوں طرف سے شمشیریں بے نیام ہوئی تھیں اور ایک دوسرے نے جنگ کے دوران اپنے بہترین حربے استعمال کئے تھے۔ دیکھنے والوں کا خیال تھا کہ مسلمانوں کا بی تقیم محدث و فقیہ اس روی کی ضربات کی تاب نہ لا سکے گا جوفنون جنگ سے مہارت کی حد تک آشنا تھا۔

مرجیے جیے جنگ شدت افتیار کرتی گئی، لوگوں کو اپ اندازوں پرشبہ ہونے لگا۔ جولوگ اس بات کے گواہ سے کہ حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کو'' قرطاس وقلم'' کے سواکوئی دوسراکام نہیں آتا، وہ یہ منظر دیکھ کر جیران رہ گئے سے کہ حضرت ابن عون رحمتہ اللہ علیہ کے ہاتھ نہ صرف شمشیر کراں بار کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں بلکہ فنون سپہ کری ہیں بھی مشاتی کا اظہار کر سکتے ہیں۔ میدان میں بہت دیر تک تلواروں کی جمنکار سائی دیتی رہی۔ پھر لوگوں کو برق می الہراتی نظر آئی۔ ایک انسانی چی بلند ہوئی۔ ویکھنے والوں نے سجھ لیا کہ دونوں میں سے ایک تریف فلست کھا حکا ہے۔

پھر جب لوگوں کی آنکھوں کے سامنے سے غبار چھٹا تو رومی کافر اپنے خون میں نہا چکا تھا اور اس کی گردن جسم سے جدا ہوگئ تھی علم و ہوش کا کشور کشا' دست و یا کی جنگ میں فاتح تھہرا تھا۔

علامه اقبال کے الفاظ میں حضرت عبداللہ بن عون رحمته الله علیه گفتار کے بھی غازی منے اور کردار کے بھی \_

ہو طقہ یاراں تو بریٹم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن

ملقہ یارال تو بڑی بات ہے معزت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ تو عام لوگوں کے ساتھ بھی بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے سنے۔ ویکھنے والول کومسوس ہوتا تھا کہ بیٹن ہو ابھی اٹھ کر حمیا ہے وہ معزت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کا قریبی دوست یا عزیز ہے۔ پھر جب اسے معلوم ہوتا کہ وہ تو ایک عام ملاقاتی تھا تو دیکھنے والے کوشد یہ جیرت

ہوتی۔ پھر جب کوئی مخص معزت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ سے اس انداز ملاقات کے بارے میں پوچھ لیتا تو آپ بردے برسوز کیجے میں فرماتے۔

" ہارے پاس لوگوں کو دینے کے لئے اور کیا ہے علم کی روشی یا ایک فکفتہ مسکراہٹ۔ اگر آنے والاعلم کا طالب ہوتا ہے تو میں اسکے دامن میں حسب تو فیق فکرو آگی کا سرمایہ ڈال دیتا ہوں اور جب وہ علم کی طلب نہیں رکھتا تو پھر میں اس کے دامن میں حسب تو فیق فکرو آگی کا سرمایہ ڈال دیتا ہوں کا کس قدر غبار ہوگا 'میں تو بیسوچ کرمسکرا میں اس کے ذہن و دل پر تلخیوں کا کس قدر غبار ہوگا 'میں تو بیسوچ کرمسکرا دیتا ہوں کہ شاید اس طرح اس کے دل کا غبار پچھ دھل جائے یا پھراس کی روح کا پچھ بوجھ کم ہوجائے۔ "

حضرت عبداللد بن عون رحمته الله عليه كابير طرز عمل رسالت مآب علي كى اس مديث مبارك كيس مطابق تعا جس كا واضح مفهوم بيرے كه" اپنے بمائى كے لئے مسكرا دينا بمى معدقہ ہے۔"

حضرت عبدالله بنعون رحمته الله عليه كے حكم اور بردباري كا بيرحال تفاكه وه صفات انساني ميں بھي اپي مثال

۔ پ ۔۔
ایک بارآپ کے کسی غلام نے آپ کی اوٹنی کے چہرے پرکوئی وزنی چیز مار دی۔ ضرب اتن شدیدتھی کہ اوٹنی کی
ایک بارآپ کے کسی غلام نے آپ کی اوٹنی کے چہرے پرکوئی وزنی چیز مار دی۔ ضرب اتن شدیدتھی کہ اوٹنی کی
ایک میں باہرلکل آئیں۔ حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ اپنی اس اوٹنی سے بے حد محبت کرتے تھے۔ غالبًا یہ وہی
اوٹنی تھی جس پر بیٹے کرآپ کی بار جہاد میں شریک ہوئے تھے۔ جیسے ہی حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کو اوٹنی کے
اخری ہونے کی خبر لی آپ بے قرار ہوکر اسے دیمھنے کے لئے جلس درس سے اٹھ گئے۔

پھر جب حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ نے خون میں نہائی ہوئی اونٹی کو دیکھا تو آپ کے چہرے پر اذیت وکرب کا رحک نمایاں ہوگیا۔اس کے ساتھ بی دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ شدید غصے کی کیفیت سے دو چار تنے اور بی غصہ غلام کی جارہانہ حرکت پرتھا جس نے ایک معصوم جانور کوحد سے زیادہ تکلیف پہنچائی تھی۔

" غلام کہاں ہے؟" حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ نے الل خانہ سے دریافت کیا۔ اس وقت آپ کے لیجے سے ناگواری اور غصے کی کیفیت صاف ظاہر ہورہی تھی۔

الل خانہ نے بتایا کہ غلام اس وقت موجود نہیں ہے کسی کام سے باہر کیا ہوا ہے۔ بہت ممکن ہے غلام خود ہی کوئی بہانہ تراش کر وہاں سے چلا کیا ہوا ور اس نے سوچا ہو کہ جب معنرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کا عصہ فروہ وجائے گا تو وہ آپ کے سامنے آنے کی کوشش کرے گا۔

"جیے ی وہ کام ختم کر کے کھر آئے اسے میری مجلس میں بھیج دیا جائے۔" اتنا کہہ کر حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ رحمتہ اللہ علیہ دوبارہ حلقہ درس میں تشریف لے آئے۔ طالبان حدیث وفقہ نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ ای انداز سے درس دے رہے تھے لیکن اس دوران بھی بھی آپ کے چہرہ مبارک پرسوگواری کا ہلکا ساعکس الجمر آتا تھا۔

مرجب غلام والهل آیا تو حضرت عبدالله بن عون رحمته الله علیه کے الل خانہ نے اسے مطلع کیا کہ وہ فورا آپ کی خدمت میں حاضر ہو۔

غلام جانا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ نے اسے کس لئے طلب کیا ہے۔ وہ اپنی اضطراری حرکت

#### (نقيه اعظم 280)

پر نادم تھا'کیکن میہ خیال بھی اس کے ذہن میں بار بارا بھرتا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ اونمنی کو زووکوب کرنے کے سلسلے میں ضرور اسے سزا دیں گے۔شرمندگی اسے روکتی تھی اور تھم کی طاقت اسے حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کی مجلس کی جانب مینچتی تھی۔ بالآخر اسے جانا پڑا۔ وہ اول وآخر ایک غلام بھی تھا اور مجرم بھی۔

جس وقت غلام حفزت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں جارہا تھا'اے ذہنی طور پر اتی تقویت ضرور معلی کہ یہ کوئی علین معاملہ ہیں' صرف ایک جانور کی بات ہے جے نظر انداز کیا جا سکتا ہے یا پھر سخت ست الفاظ کی ادائیگی کے بعد اس کے جرم کومعاف بھی کیا جا سکتا ہے۔

مگر جب وہ غلام حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کی مجلس درس میں داخل ہوا تو پوری مجلس طلباء سے بحری ہوئی تھی۔ جسے بی داخل ہوا تو پوری مجلس طلباء سے بحری ہوئی تھی۔ جیسے بی حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ نے غلام کو درواز ہے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو بلند آواز میں فرمایا۔

" وہیں رک جاؤ! میں تم سے بچھ اور نہیں کہتا' بس اتنا پوچھتا ہوں کہ کیا ہارنے کے لئے اس ناقہ (اوٹنی) کا چہرہ بی رہ کیا تھا۔ خدا تمہیں برکت دے میرے سامنے سے بھی چلے جاؤ اور میرے گھر سے بھی۔ آج سے تم آزاد ہو۔' بیسے بی حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے بیالفاظ ادا ہوئے' پوری مجلس پر سناٹا چھا گیا۔ کوئی مخف سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ ایک اوٹنی کوزخی کرنے کے جرم میں ہے بجیب و غریب مزادیں گے۔

خود غلام کی مید کیفیت تھی کہ شدت ندامت کے باعث وہ اپنے آپ کو دنیا کا حقیر ترین انسان سمجھ رہا تھا۔ ای معدے کی وجہ سے وہ کچھ دیر تک دروازے میں جامدوسا کت کھڑا رہا۔ پھر جب حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ نے غلام کواس طرح کھڑے ہوئے دیکھا تو دوبارہ فرمایا۔

" خداتم پراپی رحمت نازل کرے۔تم فورا چلے جاؤ مجھےتم ہے کوئی شکایت نہیں ہے۔"

ال محم کے بعد غلام حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کی مجلس سے نکل کر چلا گیا، گر اس طرح کہ اس کے قدم نہیں اٹھ رہے تھے۔ اگر چہ اب وہ آزادی کی بہترین العمت سے سرفراز ہو چکا تھا۔ لیکن اسے حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کی محبت میں گزرنے والا وہ دور غلامی یاد آرہا تھا جو اپنی قیمت کے اعتبار سے ہزار آزاد ہوں پر معادی تھا۔

پھر جب غلام چلا گیا تو حاضرین مجلس میں کی مخص نے حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ سے پوچھا۔'' آپ اس واقعے کو درگز ربھی کر سکتے تھے۔ بیاتو آپ نے خود اپنا ہی نقصان کرلیا۔''

جواب میں حفرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا۔ '' میں سود وزیاں کا کاروبار نہیں کرتا۔ جب تک وہ فخص یہاں موجود رہتا' اس وقت تک مجھے او نئی کا بہتا ہوا خون یاد آتا رہتا۔ تمکن ہے اس طرح غلام کے خلاف میرے دل میں کدورت یا نفرت پیدا ہو جاتی۔ اس لئے میں نے اس بنیاد ہی کو اکھاڑ پھینکا جو ان مہلک بیاریوں کا سبب بن سکتی ہے اور پھر جے جانوروں کی تکلیف کا احساس تک نہ ہووہ فخص میرے ساتھ کس طرح رہ سکتا ہے؟'' معضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کے کردار کا یہ عجیب پہلو ہے کہ انسان تو انسان، آپ کس جانور کو بھی تھے۔ اس کے ساتھ ہی یہ آپ کے ضبط لئس کی اعلیٰ ترین مثال تھی کہ شدید جلال کے عالم تکلیف میں نہیں دکھے سکتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی یہ آپ کے ضبط لئس کی اعلیٰ ترین مثال تھی کہ شدید جلال کے عالم

میں بھی مخاطب کو دعاؤں سے توازتے تھے اور اذبت کہنچانے والوں کے دامن کو انعامات سے بھر دیا کرتے تھے۔
حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کے ایک شاگر دیکار بن محمد رحمتہ اللہ علیہ کا بیان ہے۔ '' میں حضرت عبداللہ
بن عون رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک طویل عرصے تک رہ چکا ہوں۔ میں نے آپ کی بے شار مجالس روز وشب
میں شرکت کی ہے۔ میں نے آپ کے کردار کے ہر پہلوکو دیکھا ہے۔ اس قدر مشاہدے کے بعد میں گواہی دیتا ہوں
کہ میں نے اپنی ساری زندگی میں حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ سے زیادہ زبان پر قابور کھنے واللاکوئی فخص نہیں
دیکھا۔ لوٹٹریوں اور غلاموں کا ذکر ہی کیا، حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ تو اپنی مرغیوں اور بکریوں تک کو بھی برا
محالنہیں کہتے تھے۔ وہ سرایا صبط تھے طاوت تھے شیریں تھے اور نرم گفتار تھے۔''

بکار بن محمد رحمتہ اللہ علیہ بی کا دوسرا بیان ہے کہ جہاں تک لونڈیوں اور غلاموں کا تعلق ہے تو وہ بہر حال اپنے کہ جہاں تک لونڈیوں اور غلاموں کا تعلق ہے تو وہ بہر حال اپنے ہیں۔ ان سے دن رات کی قربتوں کا ایک خاص رشتہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ تو وہ انسان سے جوابیے دشمنوں کو بھی برانہیں کہتے تھے۔

غلام خاندان سے تعلق رکھتے ہوئے بھی حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ نے ایک عرب عورت سے شادی
کر لی تھی۔ اگر چہ عرب عورت نے حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کوآپ کی بلند شخصیت اور علمی صفات کی وجہ
سے پہند کیا تھالیکن بعض عرب حلقوں کو یہ بات بہت نا گوارگزری تھی۔ ایک شخص بلال ابن بردتو قوم پرتی کے جذب
سے مغلوب ہو کر اس قدر جارحیت پر اتر آیا تھا کہ اس نے حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کی جان تک لینے کی
کوشش کی تھی۔ اس حادثے میں حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کی زندگی تو محفوظ رہی لیکن آپ شدید زخی ہو گئے
مت

میں کی شرکت کوارہ ہیں کرتے۔

حضرت عبدالله بن عون رحمته الله عليه كى اس اعلى ظرفى اورقوت برداشت كود مكيه كرلوگوں نے آپ سے برسمجلس كہا۔" آج بھى ہمارى آئكھوں ميں اس وقت كے مناظر موجود ہيں جب بلال ابن بردنے آپ كے ساتھ انسانيت سوزسلوك كيا تفا مكر ايك آپ ہيں كہ اس كى برائى تك سننا گوارانہيں كرتے۔"

جواب میں حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا۔اس حقیقت کو انجمی طرح یا در کھو کہ ایک آ دی مظلوم ہوتا ہے لیک جب وہی خض ظلم کی شکایت کرتا ہے تو ظالم بن جاتا ہے تم میں سے کوئی بھی بلال ابن برد کے بارے میں اتنا سخت نہیں ہوں گا۔''
میں اتنا سخت نہیں ہے جتنا کہ میں ہوں لیکن پھر بھی اس کے ظلم کی شکایت کر کے ظالم نہیں بنوں گا۔''

حفرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ ان خوش نعیب انسانوں میں سے سے کہ جنہیں خدا نے حسن سیرت کے ساتھ حسن صورت بھی عطا کیا تھا۔ آپ کے مزاج ساتھ حسن صورت بھی عطا کیا تھا۔ آپ کے مزاج میں بھی عد درجہ لطافت و نفاست تھی۔ زم و باریک لباس پہنتے سے اور خوشبو کا استعال کڑت سے کرتے ہے۔ جب بھی کہیں تشریف لے جاتے تو یوری قبا بہن کر گھر سے نکلتے سے۔

جس طرح حضرت عبدالله بن عون رحمته الله عليه كى زندگى اپنے اندر ایک خاص انفرادیت رکھتی تھى اى طرح آپ كى موت بھى لائق رشک تھى۔ زندگى میں حضرت عبدالله بن عون رحمته الله عليه كا بيه معمول تھا كه آپ كريه وزارى كے ماتھ بہت طویل دعا ما نگا كرتے تھے۔ آپ كى دعاؤں میں بيرخاص دعا بھى شامل تھى۔

نصف شب کے سائے میں جب انسانی بستیاں سو جاتی تھیں تو حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ اپنے دونوں ہاتھ دراز کر دیا کرتے تھے۔ پھررفت کے ساتھ فضاؤں میں بیدعا لرزنے لگتی تھی۔

''اے پیکرنور! ونیا ہیں وہ کون ہے آگھ ہے جو تیرے جمال بے نقاب کی محمل ہو سکتی ہے جنہوں نے کتجے دیکھا 'حقیقت ہیں وہ بھی کتجے نہیں دیکھ سکے اور دیکھتے بھی کس طرح کہ انسانی بصارت اور تیرے روئے پاک کے درمیان حدادب قائم ہے۔ گر پھر بھی وہ اس کا نکات کے خوش نعیب ترین لوگ تے جو تیرے قریب رہے 'جو تیرے جسم اطہر کی مقدس خوشبو سے اپنی روحوں کو مہکاتے تئے 'جو تیری نوائے عرشیانہ ہے اپنی خا کی ساعتوں کو شرف یاب کرتے تئے اور جو تیرے قدموں کے غبار کو اپنے چروں پر اس کرخود بھی شعاع خورشید بن جاتے تے ۔ گر یہ تیراادنی کرنے غلام عبداللہ بن عون کیا کرے کہ اسے زمانے کی سعادت حاصل نہ ہو گی۔ یہ کہاں جائے کہ تیرے دیدار کے ترین غلام عبداللہ بن عون کیا کر سے کہ اسے زمانے کی سعادت حاصل نہ ہو گی۔ یہ کہاں جائے کہ تیرے دیدار کے مخزن دائش وہ گئی! اے محافظ ناموں ابن آ دم ا اے رہنمائے بے راہ رواں ا اے بناہ گاہ عاصیاں! میری طرف بھی مخزن دائش وہ گئی! اے محافظ ناموں ابن آ دم ا اے رہنمائے بے راہ رواں ا اے بناہ گاہ عاصیاں! میری طرف بھی ایک نظر۔ بے فنگ میری آ کھ اس قائل نہیں گر تو اپنی شان کر بیانہ کا خیال کر اور میرے خوابوں کے صحوا پر ایک ہار بیک نظر۔ بے فنگ میروں بھی میروں ہوں مردوں کی طرح دیا ہے لیک اور پھر حشر میں بھی مردوں بی کی ماندا شایا جاؤ لگا۔ اے سرچشمہ حیات ابدی! جمعے بھی زعدگی کا ایک لمہ دے کہنے میرا وجود و دوم میرا بر ہے۔'

حضرت عبدالله بن عون رحمته الله عليه كى بيدها اس كن كم آپ حالت خواب بل رسالت ماب على ك و ك و منافع كاب على ك و يدار من مشرف موجا كين والله كين وي كه من ويدار من مشرف موجا كين والله كين وي ك من من ك من من وي الله بن عون رحمته الله عليه كواى طرح روت موك

ہزاروں راتیں گزرگی تعیں۔ جب بھی سورج غروب ہوتا اور شب کی تاریکی تھیلتی عفرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کے سینہ سوزاں میں ایک ہی آرزوئے ناتمام کروٹیس لینے گئی کہ شاید آج رات نگاہ کرم اٹھے اور اس غلام زادے کو مشرف یاب کردے۔ مگر پھرمبح ہوتے ہی بیشرار آرزو بجھنے لگتا۔

بے شارروایتی گواہ ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کی ہررات کا آغاز تمنائے دیداررسول عظیم سے ہوتا تھا۔ نیندانسان کی فطری ضرورت ہے مگر حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ اس لئے سوتے تھے کہ آقا خواب میں تھریف لائیں مے۔
میں تشریف لائیں مے۔

تعمیم بھی فریاد کرتے تھے" بس ایک ہاریہ ذرہ حقیر آفاب رسالت کود کھے لئے پھر باد فنا اسے اڑا کروادی مرگ میں لے جائے۔اس کے بعد جی کربھی کیا کروں گا؟"

بھی اے حقیقت منظر نظر آ لباس جاز میں کہ ہزارل سجدے تڑپ رہے ہیں مری جبین نیاز میں

اور پھر حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کی تشنہ ومضطرب دعا باب اثر تک پہنچ ہی گئے۔ ایک رات آپ سوئے تو بے جان خوابوں کو حیات دوام بخش دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ نے رسالت مآب عظافے کو اس طرح دیکھا کہ خورشید نبوت صد ہا جاب کے اندر تھا' پھر بھی ایک کرن اس غلام زادے کو رامنی کر گئی جو نصف صدی سے روشنی کی گزرگاہ میں نیم جال بڑا تھا۔

جب سرور کونین بھانے خواب میں والی تشریف لے گئے تو فورا ہی حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کی آنکھ کھل گئی۔ جس روز آپ نے یہ خواب دیکھا تھا اس رات جیت پرسوئے تھے۔ بیدار ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کی استحالے کی کہ مجد میں پہنچ کر سجدہ شکر بجالا کی مرکب فیست سے نیچے اتر تے وقت قدم اس طرح لؤ کھڑائے کہ حفرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ زمین پر گر پڑے اور پیروں میں اس قدر چوٹ آئی کہ چلنے پھرنے سے معذور ہوگئے۔

دوسرے دن لوگول کو خبر ہوئی تو سارا شہر ہی عیادت کے لئے مکان پر جمع ہو گیا۔ گلیاں اور کو ہے بھر گئے اور شاہرا ہیں بند ہو گئیں۔ آپ نے اپ شاگردوں کے ذریعے مشا قان دید کو پیغام بجوایا کہ وہ پریشان نہ ہوں۔ معمولی چوٹ ہے جلائھیک ہوجائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ نے بظاہر بے قراروں کے ہجوم کو مطمئن کر دیا تھا اور لوگ بیسکین آ میز کلمات من کر واپس بھی چلے گئے تھے گر حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کے سواکون جانیا تھا کہ بیکی چوٹ ہے اور بیز خم کر بجرے گا۔

پھر جب ہزاروں انسانوں کا مجمع منتشر ہو کیا تو قریبی عزیزوں اور شاگردوں نے مشورہ دیا کہ ماہر طبیب کو بلاکر علاج شروع کیا جائے ورنہ زخموں کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔

معنرت عبداللد بن عون رحمته الله عليه كهودري تك البياغ عم عسارول كمشور عنق رب- آخر لوك خاموش

ہوئے تو آپ نے ایے تمام ہدردوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

" بیدوہ زخم نہیں جوطبیبوں کے دیئے ہوئے مرہم سے بھر جائیں، اور اگر کوئی جھے یہ یقین دلا بھی دے کہ ان زخموں کا اندمال ممکن ہے تو بھی وہ دوا استعال نہیں کروں گا جو جھے عارضی شفا بخش دے۔ میں اپنے رب کے حضور جانا چاہتا ہوں اور انہی رہتے ہوئے زخموں کے ساتھ جانا چاہتا ہوں کہ یہی زخم میری عمر گریزاں کا سرمایہ ہیں۔" مالاً خریجی زخم حضرت عبداللہ بین عوان رحمۃ اللہ علم کی مورہ کا سد ربین محمر نخموں سرخون شکتا رہا مگر آ۔

بالآخریبی زخم حضرت عبدالله بن عون رحمته الله علیه کی موت کا سبب بن محے زخموں سے خون میکتا رہا مگر آپ کے چہرے پر نہ کوئی کرب کی علامت ظاہر ہوئی اور نہ کسی انسان کی مسیحائی قبول کی۔

بکار بن محمد رحمتہ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ بیاری کے دوران شیر سے زیادہ بہادراورشا کرنظر آتے تھے۔ آخری سانس تک قبلہ روہوکر خدا کا ذکر کرتے رہے بہاں تک کہ 151ھ میں خالق حقق سے حالے۔

جب حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کے وصال کی خبر عام ہوئی تو شہر میں کہرام بریا ہو گیا۔ آپ کی جدائی کے ع کے میں ہرقلب جاک ہرسینہ نگار اور ہرآ نکھ اشک بارتھی۔

حضرت عبدالله بن عون رحمته الله عليه كى نماز جنازه محراب ميں ركھ كر پڑھائى گئے۔مبد كا ايك ايك كوشه اور محن نمازيوں سے بحر كميا تھا پھر جب جنازه اٹھا تو خلقت كا اس قدر ہجوم تھا كہ سارے رائے تنگ ہو گئے تھے۔

حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ نے تر کے میں کوئی نفتہ رقم نہیں چھوڑی تھی۔ مرف دومکان تھے۔ آپ بیاری کے دوران یا نچویں حصے کی ومیت اپنے عزیزوں کے لئے کر محئے تھے۔ اس کے ساتھ بی حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ یر کمی مخف کا دس ہزار قرض موجود تھا۔

سب سے پہلے مکان فرونت کر کے وہ قرض ادا کیا گیا اور پھراس وصیت کی سکیل کردی گئی۔

حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ رسالت مآب ملک ہے جودالہانہ مجت رکھتے تھے، اس محبت نے نہ صرف آپ کو دیدار رسول ملک ہے سے شرف یاب کیا بلکہ رہتی دنیا تک کے لئے محدثین وفقہا کی طویل جماعت میں وہ منفرد اعزاز بخشا جو کسی کسی انسان کا مقصد بنمآ ہے۔

اس ذیل میں معتبر روایات موجود ہیں کہ ای زمانے کے چند بزرگوں نے جب سرور کونین منطقہ کوخواب میں دیکھا تو رسالت ماب منطقہ نے ان لوگوں سے فرمایا۔

" عبدالله بن عون کی زیارت کیا کرو۔"

اگر اہل نظر اس نکتے کو بجمنا چا ہیں تو ہات واضح ہو جاتی ہے کہ عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ زیارت رسول منطقہ کے لئے زندگی بجر شدید اضطراب میں جتلا رہے۔ یہ ایک غلام کاعشق تھا جو اپنے آقا کے روئے انور کی ایک جھلک و کیمنے کے لئے جال سے گزر جانا چا ہتا تھا۔ جب ہارگاہ رسول منطقہ میں غلام کی آرز و قبول ہوگئ تو پھر شہنشاہ کے در بارسے میں عوال ہوگئ تو پھر شہنشاہ کے در بارسے یہ میم جاری ہوا کہ لوگ "عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کی زیارت کریں۔"

بجیب کرم اور بجیب عطا ہے کہ جس پیکر اقدس کی زیارت کے لئے کا نئات کا ایک ایک ذرہ بے تاب ہے وہ خود اپنے ایک نام لیوا کی ذات کو اتنا معتبر بنا دیتا ہے کہ لوگ اس کی زیارت کریں اور دین و دنیا میں سرفراز ہو جا کیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ رسم زمانہ کے مطابق غلام تھے مگر وقت نے انہیں منصب

المناهیت تک پہنچایا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ دولت حدیث وفقہ کی کثرت نے حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کو ارجہ سلطانی تک پہنچایا تھا۔ ان کا بیزاو بی نظر درست ہے محر زیادہ روشن حقیقت بیہ ہے کہ عشق رسول سے نے حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کی ذات کی تحمیل کی۔ آپ اپنے علم کی وجہ سے سر بلند ضرور ہوئے کیکن شہنشا ہیت کا عزازعشق رسول میں نہتے انہوں شاعر ۔

غلام تو ام زین سبب تا جدارم تیرا غلام ہوں اس کئے شہنشاہ کا درجہ رکھتا ہوں

بیای شہنشائی کا رعب وجلال تھا کہ حضرت امام سفیان ٹوری رحمتہ اللہ علیہ عضرت امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ وحمین کا رحب وجلال تھا کہ حضرت کی القطانی رحمتہ اللہ علیہ جیے عظیم وجلیل محدث حضرت عبداللہ بن مبارک رحمتہ اللہ علیہ اور حضرت مجیل القطانی رحمتہ اللہ علیہ کی غلامی (شاگردی) پر فخر کرتے تھے۔

حضرت امام ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ بھی حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر حکمت و معرفت کی روثنی حاصل کرتے تھے۔ کسی معتبر روایت سے یہ پتانہیں چلنا کہ حضرت ابوحنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عون رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں کتنا وقت گزارا؟ لیکن یہ امر طے شدہ ہے کہ آپ اس ذات گرائی کی مجلس ایس کی بار دست بستہ بیٹھے تھے اور کردار وعمل کے اس روثن مرقع کو اپنی آئھوں سے دیکھا تھا جس کی عظمت پر کو ابی دیتے ہوئے رسالت آب مالیہ نے فرمایا تھا۔

" تم لوگ ابن عون کی زیارت کیا کرو۔"



# حضرت ربيعه رائي رحمته الله عليه

حضرت رہید بعض ائمہ کرام کی طرح غلام خاندان ہے تعلق رکھتے تھے گرعلم کی وسعت اور کردار کی بلندی نے آپ کواس مرتبہ تک پہنچایا تھا جہاں دنیا کے کسی شبنشاہ کا گر رحمکن نہیں۔ افق اقتدار پر بے ثار حکر ان ابجرے اور پھر یوں ڈوب گئے کہ آج ان کا کوئی نام لیوا بھی موجود نہیں اور اگر تاریخ کا کوئی طالب علم ذکر کرتا ہے تو اس طرح کہ اس کے چہرے پر نفرت و تاپندیدگی کی علائتیں روثن ہوتی ہیں کیکن غلام زادہ ہونے کے باوجود جب حضرت رہید رحمت الشعلیہ کا نام آتا ہے تو فاتعداد سرعقیدت سے خم ہوجاتے ہیں اور اہل دل پکار اشحتے ہیں کہ کا ثن وہ حضرت رہید کے غلام ہوتے۔ دنیا کے بیشتر حکمر انوں نے اپنے بعد زیمن پر منہدم مکانات کی طویل قطار بین جلے ہوئے سبزہ زار انسانی گردنوں کے بینار عصمت و آبروگنوا دینے والی عورتوں کے دریدہ جمن اور محصوم بچوں کے جناز وں سے سبح ہوئے مقترت ابوصنیفہ رحمتہ الشعلیہ اور موضوت ہوتے وقت حضرت ابوصنیفہ رحمتہ الشعلیہ اور حضرت امام ما لک رحمتہ الشعلیہ کی شکل میں دو الی نشانیاں چھوڑیں جن سے کروڑوں انسانوں نے اپنے دلوں کی معامت دور کی اور دماغوں کومنور کیا۔ بیا یک غلام زادے کی عطائے خاص ہے جس نے تاریک زیمن کوعلم اور کردار کی محامت ہوئے دریا۔

حضرت ربید رحمته الله علیه کی کنیت ابوعثان تھی اور' رائی'' لقب تھا۔ والدگرای کا نام فروخ تھا اور آپ'' آل منکدر'' کے غلام سے۔حضرت ربید رحمته الله علیه کی پیدائش اور تعلیم و تربیت حاصل کرنے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ آپ کے والدگرامی فروخ کو بنوامیہ کے عہد سلطنت میں خراساں کی ایک مہم پر جانا پڑا۔ اس وقت حضرت ربید رحمته الله علیہ فتم مادر میں ہے۔ کچھ دن بعد آپ کی پیدائش عمل میں آئی تو حضرت فروخ اپنے وطن مدینے سے بہت دور ہے۔

پر مسلسل ایسے واقعات پیش آئے کہ فروخ اپنے کاموں بیں الجھتے بی چلے گئے یہاں تک کہ وطن سے دور رہے ہوئے آپ کوستا کیس سال گزر گئے۔ اس دوران ایبا کوئی موقع بھی فراہم نہ ہوسکا کہ حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ کی مادر گرامی اپنے شوہر کو بیٹے کی ولادت کی اطلاع وے سکتیں۔ بالآخر تمام اہل فائدان نے بجھ لیا کہ فروخ کسی صادر نے کا شکار ہوکروفات یا گئے۔ ورنہ زندہ ہوتے تو بیوی کی ضرور خبر لیتے۔

بيرايك جانكداز مرحله تفا محرحضرت ربيعه رحمته الله عليه كى والده محترمه ايك روش خيال اور جانباز خاتون تعيس-

انہوں نے شوہر کی موت یا رو پوئی کے صدے کو بردی حوصلہ مندی کے ساتھ برداشت کیا اور اپنے کم من بچے کو کھتب میں دافل کرا دیا۔ فروخ خراساں جاتے وقت اپنی شریک حیات کو ایک کثیر رقم دے بچکے تھے۔ اس لئے آپ کو مالی دشوار یوں کا سامنا نہیں کرتا پڑا۔ تا ہم عزیز داروں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ اس سرمائے کو بینے کی تعلیم پرخرج کرنے کے بجائے آڑے وقت کے لئے بچا کے رکھا جائے۔ ونیا داری کے اعتبار سے یہ ایک مفید مشورہ تھا مگر حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ کی والدہ نے ان باتوں پر ذرا بھی تو جہیں دی۔ جب بھی کوئی اہل خاندان آپ کو اس عمل سے روکنے کی کوشش کرتا تو نہایت بے باکی کے ساتھ فرما تھی۔

بالآخروبی ہوا۔اس اولو العزم خاتون نے اپنے بیٹے کی تعلیم پر نہ صرف ایک ایک درم لٹا دیا 'بلکہ اپنے شب و

روز کا سکون مجمی قربان کر دیا۔

رودہ یں من رہیں دیا ہے۔ پھر وقت نے کروٹ لی اور ایک نہایت عجیب صورت حال پیش آئی۔ پورے ستائیس سال بعد حضرت فروخ اپنے وطن مدینہ واپس لوٹے۔ جب آپ شہر میں واخل ہوئے تو اس طرح کہ محوژے پر سوار تنصے اور ایک ہاتھ میں نیز و چیک رہا تھا۔

اس طویل مدت میں فروخ کا حلیہ ہی بدل ممیا تھا۔ محلے کا کوئی ایک فخص بھی نہ پہیان سکا کہ بیفروخ ہیں اور ستائیس سال بعدائیے کمر آئے ہیں۔فروخ نے مکان پر پہنچ کر نیزے کی نوک سے دروازہ کھٹکھٹایا۔

اس وفت حفرت ربیدر حمتہ اللہ علیہ مکان پرموجود تھے۔ جیسے ہی دروازے پر دستک ہوئی آپ باہر نکل آئے۔ سامنے ایک نیز و بردار بوڑھافنص کمڑا تھا۔ حفرت ربیدر حمتہ اللہ علیہ نے اجنبی کے سراپا کو بغور دیکھا اور پھر انتہائی نرم کیجے میں دریافت کیا۔

"بزرك! آپكون بي اوركس مانا جا جي بي؟"

مدر سند کی در میں اور میں اللہ علیہ کی بات پر کوئی توجہ ہیں دی اور اپنے نیزے سے نیم وا دروازے کو کمل ور پر کھولنا جایا۔

حضرت ربیدر متداللہ علیہ ایک اجنی مخص کے اس جارحانہ طرز عمل کو برداشت نہ کر سکے۔ جوانی کا گرم خون تھا۔ آخر کھول اشھا اور آپ کی شیریں گفتاری مٹلنے کلامی میں تبدیل ہوگئی۔

'' اے دشمن خدا! تو کون ہے جومیرے مکان میں ایک حملہ آور کی طرح داخل ہونا جاہتا ہے۔' حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ کی آواز بلند تھی اور چمرے پرشدید غصے کے آثار نمایاں تھے۔

فروخ بھی ایک اجنی نوجوان کے طرز تفتکو کو برداشت نہ کر سکے اور نہایت تکدو تیز کیجے بیں کہنے لگے۔ " دشمن خدا تو تو ہے کہ میرے حرم میں داخل ہو گیا ہے۔"

جواب میں حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ نے بھی غضب ناک لہجہ اختیار کیا۔ نینجا نوبت یہاں تک پہنچ می کہ وونوں باپ بینے می دوسرے سے بری طرح الجھ میے۔ اس وقت حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ کی ایک دوسرے سے بری طرح الجھ میے۔ اس وقت حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ کی

والدہ محترمہ کھر پرموجود نہیں تھیں۔ اس لئے فروخ کوکون بتاتا کہ وہ جس نوجوان کواپنے حرم میں داخل ہونے کا طعنہ دے دے دے ہے دے ہے۔ اور ای طرح ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ پر بیراز کیسے فاش ہوتا کہ بیہ بوڑھا مخص کوئی غیر نہیں 'خود ان کے والدگرامی ہیں۔

غرض لاعلمی کے سبب مکان کے باہرا یک عجیب ہنگامہ بر پا تھا۔شوروغل بڑھا تو محلے کے دوسرے لوگ بھی جمع ہو گئے' مگر بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔اس لئے مسئلہ اپنی جگہ بدستور قائم رہا۔

بالآخراڑتے اڑتے بیخبر حضرت امام مالک رحمتہ اللہ علیہ اور دوسرے طالبان حدیث تک پہنچ گئی کہ ایک اجنبی مخفی ایک اجنبی مخفی ایک ایک ایک ایک اجنبی مخفی ان کے استاد گرامی حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ سے برسر پریکار ہے (واضح رہے کہ اس وقت حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ نوجوان ہونے کے باوجود اینا ایک بڑا حلقہ درس رکھتے تھے۔)

شا گردوں کواطلاع ہوئی تو وہ لوگ ایک ہجوم کی شکل میں اپنے استاد کی مدد کے لئے حاضر ہوئے۔

جب حضرت امام مالک رحمته الله علیه بن انس و مهال پنجی تو حضرت ربیعه رحمته الله علیه فروخ سے کہ رہے تھے۔ '' خدا کی شم! میں تمہیں خلیفہ کے یاس لے جائے بغیر نہیں مانوں گا۔''

جواباً فروخ بمی چیخ رہے تھے۔" ہاں! خدا کی نتم میں بھی یہی جاہتا ہوں کہ میرا مد مدخلیفہ کے بیش ہو۔ پھراہل مدینہ بچھ لیں کہ ایک مخص کی عدم موجود گی میر اکس طرح اس کے حقق ق غصب کئے مجے ہیں۔'

ای دوران حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ کی والدہ محتر مہ بہوم سے بچتی ہوئی اپنے مکان میں داخل ہوئیں۔ انہیں شدید حیرت تھی کہ بیرکیا ہنگامہ ہے اور اتنے لوگ ان کے دروازے پر کیوں جمع ہیں؟

ابھی حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ کی مادر کرامی معالمے کی نوعیت کو بیجھنے بھی نہیں پائی تھیں کہ حضرت امام مالک بن انس آ کے بڑھے اور نہایت مبروسکون کے ساتھ فروخ سے مخاطب ہو کے بولے۔

''بزرگ!اگرآپ کو مدینے میں قیام کرنا ہے تو کوئی دوسرا مکان تلاش کر لیجے مگر اس جکہ پرغیر قانونی دعویٰ نہ سیجئے جو کسی دوسرے کی جا کیرہے۔''

" تم لوگ غلط کہتے ہو۔" فروخ حسب سابق چیخ کر کہنے گئے۔" یہ مکان میری ملکیت ہے جس پرای نوجوان نے غاصبانہ قبعنہ کرلیا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی فخص بھی مجھے نہیں پہچا تا کہ میرا نام فروخ ہے اور میں" آل متکدر" کا غلام ہوں۔ کیا کوئی بھی نہیں جانتا کہ میں تقریباً ستا کیس سال پہلے یہاں مقیم تھا اور ایک ضروری کام سے خراسان چلا گیا تھا۔ اب والپس لوٹا ہوں تو ہرآ دی میرے لئے اجنبی ہے اور کوئی بھی میری ملکیت کوشلیم کرنے کیلئے آبادہ نہیں۔" موسرے لوگ تو فروخ کی بات کا کوئی جواب نہ دے سک مگر جیسے ہی حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ کی والدہ نے ان کی یہ گفتگوئ تو بے اختیار گھرسے باہر لکل آئیں اور ہجوم سے خاطب ہوکر فرمانے لکیں۔

''لوگو! تم اپنے محمروں کو واپس لوٹ جاؤ۔ یہ میرے شوہر فروخ ہیں جو ایک طویل مدت کے بعد اپنے مکمر الیں آئے ہیں ۔''

یہ کہہ کرآپ فروخ کو اندر لے تکئیں۔ انسانی مجمع شدید جیرت کے عالم میں واپس چلا کیا اور پھر حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ بھی بڑے شرمسار سے مکان کے اندر داخل ہوئے۔

والده محترمه نے حضرت ربیعه رحمته الله علیه کی طرف دیکھا اور فر مایا۔ " ربیعه بیتمهارے والد کرامی فروخ ہیں۔"

اور پر فروخ سے کھا۔" میتمارا فرزندر بیدے۔"

فروخ نے جیسے بی بیوی کی زبان سے بدالفاظ سے و بوانہ وارآ مے بر سے اور بینے کو ملے سے لگا لیا۔ حضرت ربیدر متدالله علیہ می باپ کے سینے سے لیٹ مے اور پھر باپ بیٹے اتنا روئے کہ آتھوں کے ساتھ وامن بھی بھیگ

فروخ بار بارحضرت ربیدر جمته الله علیه کی طرف اشاره کرتے ہوئے کہتے تھے۔

" بیمیرا فرزند ہے! کیما شجاع کیما خوبصورت اور کیما جوان؟ خدا اس کی جوانی کونظر بدے محفوظ رکھے۔ "

جب بیجذباتی مظمدسرد موکیاتو فروخ نے اپی بیوی کو جار ہزار دینار دیتے ہوئے کہا۔ " میں جاتے وقت حمہیں تمیں ہزار دینار دے کیا تھا۔ وہ رقم تم نے کس طرح خرج کی؟"

" میں نے تنہارا دیا ہوا سارا سرمایدایک جکہ دن کر دیا ہے۔" حضرت ربیعہ رحمتہ الله علیه کی مادر کرامی نے کہا۔ " میجددن بعد وه ساری رقم تمهارے حوالے کر دول کی۔ ابھی الی کیا جلدی ہے؟ سنر کی محکن دور کرو۔ بیدساب پھر

فروخ نے بیوی کی بات مان لی اور آرام کرنے کے لئے بستر یر دراز ہو مکئے۔

حضرت ربیعہ رحمتہ الله علیه نماز ظهر کے بعد مسجد نبوی ملطقہ میں درس دیا کرتے تھے۔ جب درس کا وقت آیا اور حعرت ربیدرحته الله علیه مجر علے محے تو آپ کی والدہ محترمہ نے شوہرے کہا۔

" آج تم ظهر کی نمازمسجد نبوی ملط می ادا کرتا۔"

فروخ کونماز ادا کرنی تھی۔اس کئے خاموشی سے مجد نبوی ملکے چلے گئے۔وہ ذرا بھی نہ سجھ سکے کہ بیوی خاص طور برمجد نبوی مان اوا کرنے کے لئے کیوں کہدری ہیں؟

فروخ نے نماز اداکی اور پھرمسجد کے ایک کوشے پرنظر ڈالی تو وہاں لوگ جمع ہور ہے تھے۔فروخ نے ایک مخص ے ہوچھا۔" بیلوگ کون ہیں اور یہال کیول جمع ہورہے ہیں؟"

اس تض نے جوایا کہا۔" یہاں نماز ظہر کے بعد مدیث کا درس ہوتا ہے۔ بیلوگ ای درس میں شریک ہونے كے لئے جمع ہور ہے ہيں۔"

۔ میں۔ فروخ کو بھی شوق ہوا کہ وہ ساعت مدیث کریں۔ بیسوچ کرا مے برھے۔شرکائے درس نے ایک معموض کو آتے ہوئے ویکھا تو آنے کے لئے راستہ وے ویا۔

۔ اس دوران حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ نے والدمحتر م کو دیکھا تو درس میں خلل پڑنے کی وجہ سے سر جھکا لیا۔ اس حالت مين فروخ اين ميني كونه بيجان سكے اور ايك كوشے ميں جاكر بين محكے۔

مجددر بعدحفرت ربيعه رحمته الله عليه كادرس شروع موا

جب آپ کی پرسوز آواز ابجری تو اہل مجلس اس طرح ساکت ہو گئے جیسے ان کی سائنیں رک منی ہوں۔حضرت ربیدر حمتہ اللہ علیہ کے ادب و احترام کا بیر حال تھا کہ حاضرین سرخم کیے اور نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ فروخ نے جاروں طرف دیکھا۔کوئی ایک متنفس بھی اپی جکہ سے جنبی تک نہیں کرسکتا تھا۔طالبان حدیث کی عجیب کیفیت تھی اور فعنا پر بجیب سکوت طاری تفا۔ آج سے پہلے فروخ نے خلیفہ کا دربار بھی دیکھا تھا۔ امراء کی نشستوں میں بھی حاضری

### (فقیه اعظم (290)

وی تنی ۔ مگر ایسی خاموثی اور ایسا جلال کہیں نہیں دیکھا تھا۔ بالآخر وہ گھبرا کر اپنے قریب بیٹے ہوئے ایک فخص سے در مافت کرنے لگے۔

" یہ نوجوان کون ہے؟ فاصلہ زیادہ ہونے کے سبب فروخ اپنے فرزند کو پیچان نہیں سکے تھے۔ دوسرے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ کو اہل مدینہ کے درمیان اس قدر شرف حاصل ہوسکتا ہے۔
" بیر بیعہ بن ابوعبد الرحمٰن فروخ ہیں۔" قریب بیٹھے ہوئے فیض نے مختفراً جواب دیا اور حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ کا درس سننے لگا۔

فروخ، بینے کا نام کن کر بے چین ہو گئے اور جب دلی اضطراب نے شدت اختیار کی تو برسرمجلس ہی بول اٹھے۔
'' یہ میرا بیٹا ربیعہ ہے۔ بیس نے تو آج تک کی فرمازوائے سلطنت کی بھی یہ شان نہیں دیکھی۔''
فروخ کے لئے یہ بڑی عجیب صورت حال تھی۔ کچے دیر حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ کا درس سنتے رہے۔ پھر جوش جذبات بیس اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور گھر پہنچ کے بیوی سے کہنے لگے۔

'' میں نے آخ رہیعہ کواس حال میں دیکھا ہے کہ وہ مندعلم پرجلوہ افروز تھا اور بے ثار افراد اس کے سامنے اس طرح دست بستے بیٹھے تتھے جیسے کسی شہنشاہ کے روبرواس کے غلام حاضر ہوں۔''

شريك حيات اپنے شوہر كى بے قرارى ديكه كرمسكرانے لكيس پر فروخ سے يو چھا۔

" آپ کوان دونوں چیزوں میں سے کیا پہندہ؟ وہ تمیں ہزار دینار جو آپ میرے حوالے کر کے خراسان چلے گئے تھے یا اپنے بیٹے کی بیجلالت علمی کہ بڑے سے بڑے عمر دسیدہ فض کا سراس کے سامنے نہیں اٹھ سکتا۔" فروخ نے مضطرب ہو کر کہا۔ خدا کی تنم! میں ربیعہ کے اس جلال پر اپنی زعرگی کا سادا سرمایہ قربان کر سکتا۔"

حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ کی والدہ نے فر مایا۔'' میں نے آپ کا دیا ہوا ایک ایک دینار' ایک ایک ورم ربیعہ کی تعلیم پرخرج کردیا ہے اور میں ای دن کی منتظر تھی کہ آپ آئیں اور دیکھیں کہ میں نے اپنے ماہ وسال کیے بسر کئے ہیں۔''

فروخ بوی کی گفتگون کرآب دیده موسئے اور نہایت رفت آمیز لیج میں کہنے لگے۔

" تونے رفاقت کا حق ادا کر دیا۔ میں سوج بھی نہیں سکتا تھا کہ تو اس طویل دور فراق میں میری خاندانی نشانی کی اس طرح حفاظت کرے گی۔ خدا تجھے جزائے خیر دے کہ تیری جانفشانیوں نے ہماری گردنوں سے آل متکدر کا طوق غلامی اتار پھینکا۔ آج میں اپنے آپ کو ایک شہنشاہ سے بھی زیادہ سر بلندمحسوس کرتا ہوں اور بیسب تیری بے پناہ قربانیوں کے طفیل ہے۔"

شوهر کی زبانی بیداعتراف من کر حضرت ربید رحمته الله علیه کی والده محترمه بھی افکلبار ہو تمیں اور پھر آسان کی طرف د کچه کر کہنے لکیں۔

'' اے خداوند ذوالجلال! مجھ بے سہارا عورت کے سرپر تیری رحمت کے سواکوئی سائبان نیس تھا۔ مجھ حقیر و عاجز میں اتن قوت کو یا فی نہیں کہ تیرے احسانات مسلسل کا شکر اوا کر سکوں۔ بے شک اتو بی اپنے بندوں کا محافظ اعلیٰ ہے کہ تیری تکہبانی کے بغیر کوئی مخص اس خارز ارحیات سے بہ عافیت نہیں گزرسکتا۔''

حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ کی والدہ کا شار بھی ان چند محرّ م اوک میں ہوتا ہے جن کے بطن سے مردان جلیل پیدا ہوئے اور جنہوں نے اپنی جوانی کواس طرح تربیت اولاد کی نذر کر دیا کہ دنیا کی ہردکشی سے پیٹے موڑ لی۔ بیظرف وصلے اور قربانی کی اعلیٰ ترین مثال ہے جو حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ کی مادر کرامی نے پیش کی جس کے نتیج میں حدیث وفقہ کا ایبا چراغ روش ہوا جس کی روانی اس وقت تک ماند نہیں ہوگی جب تک زمین پر قیامت نازل نہ ہو حائے۔

حضرت ربید رحمته الله علیه بظاہر باپ کی محبت اور گرانی ہے محروم تھے لیکن والدہ محتر مہ کے زیر سایہ پرورش پا
کرآپ ان لوگوں کی صف میں شامل ہو گئے جوعلم کی آبرو سمجھے جاتے ہیں۔ حضرت ربید رحمته الله علیہ نے یہ کارنامہ
عین عالم شباب میں سرانجام دیا اور ان بزرگوں کو اس راستے میں بہت چیچے چھوڑ دیا جن کے سفر کا آغاز حضرت ربیعہ
رحمتہ الله علیہ کی پہلے ہوا تھا۔ یہ خدا کی عطائے خاص ہے جے عمر اور زمانے کا پابند نہیں کیا جا سکتا۔
حضرت ربید رحمتہ اللہ علیہ کی جلالت علم پر ہر دور کے علاء نے اپنی گواہی پیش کی ہے۔
حضرت ربید رحمتہ اللہ علیہ کی جلالت علم پر ہر دور کے علاء نے اپنی گواہی پیش کی ہے۔
حضرت ربید رحمتہ اللہ علیہ فیل ترین '' تمام میں شن حضرت رسمہ رحمتہ اللہ علیہ کے علم وضل اور فہم و

حضرت امام نووی رحمته الله علیه فرماتے ہیں۔'' تمام محدثین حضرت ربیعہ رحمته الله علیه کے علم وصل اور قہم و اوراک برمنفق ہیں۔''

حضرت ابن الماجنون رحمته الله عليه اعتراف كرتے بيں۔ "ميں نے حضرت ربيعه رحمته الله عليه بن ابوعبد الرحمٰن سے برد حكر حافظ سنت نہيں و يكھا۔ "

سوار بن عبداللدر حمته الله عليه كابيان ہے كہ ميں نے حضرت ربيد رحمته الله عليہ سے بہتر كوكى عالم نہيں و يكھا۔ جب اپنی رائے كا اظهار كرنے كے بعد حضرت سوار بن عبدالله رحمته الله عليه خاموش ہوئے تو كسی مخص نے بوجھا۔" كياحسن رحمته الله عليه اور ابن سيرين رحمته الله عليه بحی نہيں؟"

، به معزت سوار بن عبدالله رحمته الله عليه ننه باند آواز ميں ايک ايک لفظ پرزورد پيټے ہوئے فر مايا۔'' ہال حسن رحمته الله عليه اور ابن سيرين رحمته الله عليه بمي نہيں۔'' الله عليه اور ابن سيرين رحمته الله عليه بمي نہيں۔''

حعرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات شہرت یا گئی کہ آپ قیاس اور رائے سے کام لیتے ہیں اس وجہ سے "رائی" کا لفظ آپ کے نام کا حصہ بن کیا۔ یہاں تک کہ اکثر تذکرہ نگار آپ کو" ربیعتہ الرائی" کہدکر یکارتے ہیں۔
یکارتے ہیں۔

یہ لوگوں کا اپنا زاویہ نظر تھا ورنہ حقیقت تو ریمی کہ حضرت ربید رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے حافظ سنت تھے۔ اس کے آپ ہمیشہ سنت کی روشی میں اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے۔ اب ریالگ بات ہے کہ طحی علم رکھنے والے لوگ حضرت ربیدر حمتہ اللہ علیہ کے افکار کو ان کے ذاتی قیاس سے تعبیر کرتے ہیں۔

جب بیشور زیادہ بلند ہوا تو ایک بار حضرت عبداللہ بن ابی سلمہ رحمتہ اللہ علیہ نے انسانی ہجوم کو مخاطب کرتے ہوئے قرمایا۔

"اعراق والواتم ربیدرجمته الله علیه کو" رائی" کس لئے کہتے ہو؟ بہتہاری اپی سوج ہے یاتم نے ربید رحمته الله علیه کو میں الله علیه کو الله علیه کی خور مطالعه کر کے بینتیجه اخذ کیا ہے؟ اگر بیتہاری اپی فکرنہیں تو پھر اچھی طرح سجه لوکه تم حضرت ربیعہ رحمته الله علیه کے علم سے بخبر ہو۔ میں ربیعہ رحمته الله علیه کوخوب جانتا ہوں اور میری نظر میں اس وقت

روئے زمین بران سے برا حافظ سنت کوئی دوسراموجودہیں۔"

علم حدیث کے ساتھ حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ کو فقہ میں بھی درجہ کمال حاصل تھا۔ بعض علماء کے خیال میں حضرت رہیدہ کے فیال میں حضرت رہیدہ کے فیال ہیں حضرت رہیدہ دحمتہ اللہ علیہ کے فقیمانہ افکار ہی نے آپ کو زیادہ شہرت بخشی۔

مشہورمؤرخ خطیب بغدادی نے حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ کو بیک وقت حدیث وفقہ کا حافظ قرار دیا۔اس ذیل میں دیگر علاء کا خراج عقیدت اپنی جگہ گر جب امام ملک بن انس حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ کی بارگاہ علم میں با ادب نظر آتے ہیں تو پھراس کے سواکوئی چارہ باتی نہیں رہتا کہ ہم بھی اس مردجلیل کی عظمت کے سامنے اپنا سر نیازخم کر دیں۔

حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو حضرت امام ما لک بن انسٹ نے افتکبار آنکموں کے ساتھ انتہائی سوگوار کیجے میں فرمایا تھا۔

" حضرت ربیعه رحمته الله علیه دنیا سے کیا محے کہ فقہ کا مزہ بی جاتا رہا۔"

حضرت رہیدر متہ اللہ علیہ بن ابی عبد الرحمٰن کے نقیمانہ کمالات کی بنیادی وجہ بیٹی کہ آپ فطری طور پر دنیا کے ذہین ترین انسانوں میں شار ہوتے تھے۔

حضرت کی بن سعیدر مهته الله علیه فرماتے ہیں۔ " میں نے اپنی پوری زندگی میں حضرت رہید رحمته الله علیہ سے زیادہ ذہین انسان کوئی دوسرانہیں ویکھا۔"

اس غیرمعمولی ذہانت کے باوجود احکام شریعت میں معنرت رہیعہ رحمتہ اللہ علیہ کی احتیاط کا بیہ عالم تھا کہ جب تک آپ کوکسی مسئلے کے بارے میں کمل اطمینان حاصل نہیں ہوجاتا تھا' اس وقت تک اس مسئلے پر اپنی رائے کا اظہار نہیں فرماتے ہتھے۔

ییاس زمانے کا واقعہ ہے جب حضرت رہیے۔ رحمتہ اللہ علیہ بستر مرگ پر دراز تنصے اور آپ کا آخری وفت قریب آ پہنچا تھا۔

اچا تک حضرت ربیدر متہ اللہ علیہ کے ایک شاگرہ خاص حضرت عبد العزیز بن ابی سلمہ رحمتہ اللہ علیہ نے کہا۔
" فیخ محرّم! بیہ آپ کے علم بیکراں کا فیض ہے کہ ہمارے تاریک د ماغ روش ہو گئے کین بعض اوقات ایسا بھی ہوتا
ہے کہ لوگ ہم سے وہ مسائل بھی دریافت کرتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے پچھ نہیں فرمایا۔ جب ایسی کوئی صورت حال بیش آ جائے تو ہمیں اجازت د بیخ کہ ہم اپنی رائے سے نتوی دے سکیں کیونکہ ہماری رائے ان لوگوں کی رائے سے بہر حال بہتر ہوگے۔"

جیسے بی عبد العزیز بن الی سلمہ رحمتہ اللہ علیہ کی زبان سے بیالفاظ ادا ہوئ صفرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ کے ذرو چہرے پر آتھیں رنگ امجر آیا۔ آپ نے فورا بی اپنے جار داروں کی طرف دیکھا۔ ایسے نازک ادر علین وقت میں ضعف و نا توانی کے سبب آدی کو بات کرنی دشوار ہوئی ہے لیکن چند لحوں کے لئے حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ کی وبی صدائے پر جلال لوٹ آئی تھی جسے من کر حاضرین کے جسموں پرلرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ آپ نے جیز آواز میں ان لوگوں کو خاطب کر کے فرمایا جو بستر علالت کے قریب کھڑے تھے۔

" مجمع مجمد در کے لئے بھا دو۔" حضرت ربیعہ رحمتہ الله علیه کی آواز سے ذرائجی ظاہر نیس ہوتا تھا کہ بیاس

مافر کالہبہ ہے جو تیز رفتاری کے ساتھ موت کی منزل کی طرف گامزن ہے۔ ''اس وقت آپ کا اپنے جسم کوحرکت دینا مناسب نہیں ہے۔'' ایک غم مسار نے احترام کے پیش نظر بہت آ ہستہ لہ یہ سن

• کیا مناسب ہے اور کیا غیر مناسب ہے، یہ میرا خدا بہتر جانتا ہے۔تم مجھے اٹھا کر بٹھا دواور میرے اس محم کی اٹھیل میں اعت کی بھی تاخیر مناسب ہے، میمرا خدا بہتر جانتا ہے۔تم مجھے اٹھا کر بٹھا دواور میرے اس محمل میں ایک ساعت کی بھی تاخیر منہ کرو۔ ' حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ کا لہجہ ایک ناخوشکو ارمو کیا تھا اور چہرے پر نظر آنے والے غیظ وغضب میں مجھے اور شدت پیدا ہوگئ تھی۔

مس کی مجال تھی جو نیخ کے تھم سے سرتا بی کرسکتا۔ مجبوراً حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ کو اٹھا کر بٹھا دیا گیا۔ ''ابی سلمہ! تم نے کیا کہا ؟'' حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ نے نہایت تندو تیز کہیج میں اپنے شاکر د کو مخاطب کر سرفہ دن

حضرت عبدالعزیز بن ابی سلمه رحمته الله علیهٔ حضرت ربیعه رحمته الله علیه کی ظاہری حالت و کی کرسمجھ گئے تھے کہ ان سے غلطی سرز دہوگی ہے۔ اس لئے خاموش بیٹھے رہے اور اظہار ندامت کے طور پر اپنے سرکومزید جھکالیا۔ ان سے غلطی سرز دہوگی ہے۔ اس لئے خاموش بیٹھے رہے اور اظہار ندامت کے طور پر افریت ناک سناٹا طاری تھا۔ حضرت ربیعہ رحمته الله علیه کی طویل علالت کے سبب پہلے ہی دیوارو در پر افریت ناک سناٹا طاری تھا۔ اب شیخ کی یہ کیفیت دیکھ کر جال نار اور رنجیدہ ہوگئے۔

حفرت ربید رحمته الله علیه نے ابن ابی سلمه رحمته الله علیه کی طرف دیکھا اور عجیب درد انگیز کیج میں فرمایا۔
'' عبد العزیز افسوں ہے کہ میری تمام عمر کی ہدایات تمہارے کسی کام نہیں آئیں خدا کی تیم ! تمہارے حق میں سے
زیادہ بہتر ہے کہتم ایک جابل کی حیثیت سے مرجاؤ اور سے بات انتہائی نا پہندیدہ ہے کہ تمہیں کسی چیز کاعلم نہ ہو اور تم
بے باکانہ اپنے فیصلے کا اظہار کر ڈالو۔''

اس کے بعد حضرت ربید رحمتہ اللہ علیہ نے شدید نا توانی کے باوجود پوری طاقت سے فر مایا۔" بیس تمہیں اس کی اور تعدم منظرت ربید رحمتہ اللہ علیہ نے شدید نا توانی کے باوجود پوری طاقت سے فر مایا۔" بیس و سے سکتا ' ہرگز نہیں د سے سکتا۔" تین بار آپ نے ایک ہی جملے کی تحرار کی اور پھراپنے خدمت گزاروں سے فر مایا۔" مجھے بستر پرلٹا دو۔"

اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ فدہی معاملات میں ذاتی قیاس و رائے کے کس قدر خالف تھے۔

حضرت ربید رحمته الله علیه مجد نبوی منطقه می حدیث وفقه کا درس دیا کرتے تھے۔ ویسے تو شہر رسول منطقه میں جس کوبھی علم سے رغبت تھی وہ حضرت ربید رحمته الله علیه کے درس میں شامل ہوتا تھا۔ گر جب ایک بارشرکائے جس کے اس کے ماسے وست بستہ بیٹھے تھے شار کیا گیا تو یہ حقیقت ظاہر ہوئی کہ اس وہ چالیس علاء حضرت ربید رحمته الله علیه کے سامنے وست بسته بیٹھے تھے جنہیں خود بھی درجہ امامت حاصل تھا۔ یہ حضرت ربید رحمته الله علیه کی جلالت علمی پر ایک ایس کوائی ہے جسے نہ کردش روز وشب مناسختی ہے اور نہ کس کا تعصب مستر دکر سکتا ہے۔

حضرت ابوطنیفه رحمته الله علیه کے علاوه حضرت امام مالک بن انس رحمته الله علیه مضرت امام سفیان توری رحمته الله علیه ، حضرت بحلی بن سعید انعماری رحمته الله علیه مضرت امام شعبه رحمته الله علیه مضرت امام سفیان بن عیبنه رحمته الله علیه ، حضرت حماد بن سلمه رحمته الله علیه و و حضرت لیث بن سعد رحمته الله علیه جیسے اکابرین وقت بھی حضرت ربیعه

حمتدالله عليه كے شاكردوں من شامل تھے۔

اگرچہ حضرت کی بن سعید رحمتہ اللہ علیہ عمر میں حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ سے بڑے تھے لیکن پھر بھی آپ کی شاگر دی پر فخر کرتے تھے۔ استاد کے ادب واحترام کا یہ عالم تھا کہ حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ کی غیر موجودگی میں درس حدیث دیا کرتے تھے کی بن سعید خاموثی اختیار کر سے تھے تو بھی بن سعید خاموثی اختیار کر لیتے تھے۔

مجر کوئی مخص اس سکوت کا سبب دریافت کرتا تو حضرت یجی بن سعید رحمته الله علیه فر ماتے۔ '' حضور استاد مجھ میں تاب گفتار نہیں رہتی۔ مجر میں کس طرح بول سکتا ہوں؟''

یکی بن سعید رحمتہ اللہ علیہ تو بہر حال شاگر دینے خود حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ کے استاد بھی آپ کی فعنیلت کا بر ملا اعتراف کرتے تھے۔حضرت قاسم بن محمد رحمتہ اللہ علیہ جن کے زیر سایہ حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ نے دولت علم حاصل کی تھی ، جب کی مسئلے میں الجھ حاتے تو سائل سے فر ماتے۔

" میں نے قرآن و حدیث کی روشی میں اس سوال کا جواب تلاش کیا مگر مجھے کامیابی حاصل نہ ہو گی۔ اب تہرارے مسئلے کا بھی حل ہے کہتم رہیعہ یا سالم کے پاس چلے جاؤ۔ ان دونوں حضرات میں سے کوئی ایک فخص تہریں ضرور مطمئن کر دے گا۔"

ابن زیدر حمته الله علیہ کا بیان ہے کہ شروع میں حضرت ربیعہ رحمته الله علیہ علی بجالس میں آنے سے گریز کرتے تھے۔ ایک طویل عرصہ تک آپ کوشہ نشین رہے۔ پھر جب حضرت ربیعہ رحمته الله علیہ علم کے مغبر پر نمودار ہوئے تو دیکھنے اور سننے والے جیران رہ گئے۔ اہل بجلس کو یوں محموس ہوتا تھا کہ جیسے فصاحت و بلاغت کا سمندر موجزن ہوا تھیں۔ آپ کی زبان مبارک سے جو لفظ بھی ادا ہوتا تھا اس سے حکمت و دانائی کی شعاعیں پھوٹی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ اس کے برعس حضرت ربیعہ رحمته الله علیہ نے برقم منز من عراق پر کی فض سے علمی یا نم ہی گفتہ نہیں گئے۔ اہل عراق سے حضرت ربیعہ رحمته الله علیہ خت ناراض سے۔ اس ناراضی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عراق کے لوگ حضرت ربیعہ رحمته الله علیہ کواس تہمت سے شدید الله علیہ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ وہ قیاس سے کا م لیتے ہیں۔ حضرت ربیعہ رحمتہ الله علیہ کواس تہمت سے شدید افتہ سے کیا جا سکتا ہے کہ'' قیاس ورائے'' کی تہمت کے سلم میں آپ نے مرتے دم تک اہل عراق کو معاف نہیں کیا۔ سے کیا جا سکتا ہے کہ'' قیاس ورائے'' کی تہمت کے سلم میں آپ نے مرتے دم تک اہل عراق کو معاف نہیں کیا۔ ایک بار حضرت ربیعہ رحمتہ الله علیہ کوعراق کا سفر درمیٹی تھا۔ جب آپ مدینے سے رخصت ہونے گئے تو حضرت امام مالک بن المن کوئی اطب کر کے فر مایا۔

'' مالک! اگرتم بیسنو کہ میں نے اہل عراق کے سامنے کوئی حدیث بیان کی ہے یا کمی فقہی مسئلے میں کوئی فتویٰ دیا ہے تو تم مجھے انتہائی نا قابل اعتبار محض قرار دیتا۔''

اور پھرابیا ہی ہوا' جب اہل عراق نے حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ کی آمد کی خبر سی تو تقریباً پورا شہرایک مرکز پر سٹ آیا۔ اس ہجوم میں طالبان حدیث وفقہ بھی تھے اور مقامی علائے کرام بھی۔ تمام لوگوں نے بہت کوشش کی کہ حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ درس حدیث کا اہتمام کریں اور اہل عراق آپ کے گرانقذر افکار سے فیض یاب ہوں مگر حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ خاموش رہے۔ پھر ہر طرف سے اصرار کیا گیا تو آپ بس یہ کہ کر چپ ہو گئے۔ " تہمارے لئے اتنائی کانی ہے کہتم میری خیرہ عافیت معلوم کردادرائے کھروں کودالی چلے جاؤ۔"
جب اہل شہر نے محسوس کرلیا کہ حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ حدیث کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لئے کسی طرح
مجسی آمادہ نہیں ہوں گے تو لوگوں نے پچوفقتی مسائل پیش کئے لیکن اہل شہر کا یہ منصوبہ بھی حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ کو سکوت
اب کشائی پر مجبور نہ کر سکا۔ آپ بدستور خاموش رہے۔ یہاں تک کہ اہل عراق معفرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ کے سکوت
مسلسل سے اکتا کردائیں چلے میے۔

بعض اہالیان شہر کوحفرت رہید رحمتہ اللہ علیہ کی خاموثی اور نارامنگی کی وجہ معلوم ہوئی تو ان لوگوں نے معذرت مجمی کی محر حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ کے ہونٹوں پرمہر سکوت برقر ار رہی۔بس اس قدر فر مایا۔

" میں اس سلسلے میں کوئی بات کہنا پہند نہیں کرتا۔ خدا کی زمین پرعلم کا قطانیں ہے شار چیشے بہدرہے ہیں جس کا جہاں جی جائے گیا؟" جہاں جی جائے پیاس بجمالے، اگر رہید نہیں بولے گا تو کیا قیامت نازل ہوجائے گی؟"

تمام معترروایات کواہ بیں کہ حضرت ربید رحمتہ اللہ علیہ نے عراق میں طویل قیام کیا محرآب اس تمام عرصے میں خاند شیں رہے۔ بس ضروریات زندگی کی بھیل کے لئے آپ مکان سے باہرتشریف لاتے، دنیاوی معاملات پر مخضر گفتگو کرتے اور پھر کوشتہ تنہائی میں جلے جاتے۔

یدروایت بھی مشہور ہے کہ خلافت عباسیہ کے بانی سفاح نے حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ کوعہدہ قضا کی پیش کش کرتے ہوئے کہا تھا۔

''اگرآپاس منصب کوقبول فر مالیس تو لوگ عدل وانصاف کے زیرسایہ آ جا 'میں گے۔'' جواباً حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا تھا۔'' جولوگ مجھ سے بیدسن ظن رکھتے ہیں انہیں خدا جزائے خیر دے محر میں اینے آپ کواس منصب کا اہل نہیں سجھتا۔''

ایک روایت بیمی ہے کہ حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ کے انکار کے بعد بھی سفاح خاموش نہیں جیمنا تھا۔ ایک بار اس نے آپ کوکس بہانے سے شہرا نبار بلوا بھی لیا تھا اور دوبارہ عہدہ قضا کے قبول کرنے کی درخواست کی تھی مگر متند حوالوں سے پتا چاتا ہے کہ حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ نے دوسری بار بھی یمی عذر پیش کرتے ہوئے اس بارگرال کو اٹھانے سے انکار کردیا تھا۔

بعض مؤخین نے اس انکار کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سفاح کی ہے راہ روی اور سنگ دلی سے حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ ناخوش تھے۔اس لئے ایک جابر اور اسلامی اخلاق سے بہبرہ حکراں کی بالا دی کو حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ جلیل تعلیم نہیں کر سکتا تھا۔ سفاح 'جس کی حکومت کی بنیاد ہی ظلم وتشد داور نا انسانی پھی ، وہ حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ نے وہ حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ نے وہ حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ نے بیش بندی کے طور پر پہلے ہی اس عہدہ ومنصب کو محکرا دیا جس کی تمنا ہیں بہت سے الل علم قصر خلافت کا طواف کرتے ہیں بندی کے طور پر پہلے ہی اس عہدہ ومنصب کو محکرا دیا جس کی تمنا ہیں بہت سے الل علم قصر خلافت کا طواف کرتے ہے۔

حضرت ربید رحمتداللہ علیہ کے اس شان بے نیازی کے مظاہرے سے سفاح کے اقتدار پر در پردہ ضرب پڑی مقل سے سام کے اقتدار پر در پردہ ضرب پڑی مقی اس لئے عباس خلیفہ نے ایک مرد قلندر کے الکار کوفراموش نہیں کیا تھا۔ بالآخر جب حضرت ربید رحمتہ اللہ علیہ مدینہ منورہ دا پس چلے محے تو سفاح نے آپ کی خدمت میں ایک قیمتی تحذیجیجا۔

حضرت ربیدر مته الله علیه نے اس تھے کود کی کرسفاح کے قاصد سے فرمایا تھا۔

"امیر المونین کومیراسلام کہنا اور میمی کہد دینا کہ شور دنیا میں آپ نے ایک گوشد نشیں فقیہ کو یا در کھا، اس کے لئے بے حد شکر گزار ہوں مگر میہ تین تخد میری ذاتی حیثیت سے مناسبت نہیں رکھتا۔ اس لئے قبول کرنے سے عاجز ہوں۔"

حفرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ کا بیر طرزعمل دیکھے کرقاصد جیران رہ کمیا اور پھر جب وہ دربار خلافت میں واپس پہنچا تو اس نے بہآ واز بلند کہا۔

'' آمیر المومنین! مدینے کا وہ گوشد نثین انسان بہت خود دار و بے نیاز ہے۔اسے آپ کا بیقی تخندا تنا بھی متاثر نہ کر سکا جس قدرایک فاقہ کش آ دمی کوسوکھی روٹیاں متاثر کرتی ہیں۔''

جب قاصد حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ سے ملاقات کی کیفیت بیان کر رہا تھا، اس وقت اہل دربار نے سفاح کے چہرے پرکئی سکت برگئی شکنیں بھی نمودار ہوئی تھیں 'مرقوت برداشت نے دوسرے ہی لیے ان لکیروں کو دھندلا ہوتے دیکھا تھا۔
لیے ان لکیروں کو دھندلا ہوتے دیکھا تھا۔

اس واتعے کے بعد بھی سفاح چین سے ہیں بیٹا۔اس کی انا تیسری بارمعزوب ہوئی تھی۔

اس کئے وہ حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ اور آزمانا چاہتا تھا۔ ای منصوبے کے تحت سفاح نے قاصد کو پچاس ہزار درہم دے کرمدینہ منورہ روانہ کیا۔ قاصد کے ہمراہ خلفیہ وقت کی ایک تحریر بھی تھی۔

جب حعزت ربیدرجمته الله علیه نے سفاح کا خط جاک کرے پڑھا تو بیعبارت درج محی۔

" میں آپ کے علم وضل کا قائل ہوں گراس کے ساتھ ہی جھنے یہ خیال بھی ستاتا ہے کہ آپ جیسے محدث فقیہ کو ذاتی کاموں کے لئے مسلسل تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ ای خیال کے تحت میں ایک حقیری پڑتی نذر کر رہا ہوں۔ آپ اس سے ایک لونڈی اور زندگی کی دوسری ضروری آسائیس خرید لیس۔ یہ کوئی تحریص و ترغیب نشاط نہیں۔ میں تو بس اتنا چاہتا ہوں کہ آپ مسائل دنیا سے بے نیاز ہوجا ئیں اور اپنا سارا وقت یکسوئی کے ساتھ علم کے راستے میں خرج کروس۔"

۔ بیبجی سفاح کی ایک پرفریب جال تھی۔وہ جاہتا تھا کہ آزاد فضاؤں میں پرواز کرنے والا شاہین کسی صورت زیر دام آ جائے۔

خلیفہ وقت کا مکتوب پڑھ کر حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ کے ہونٹوں پر ہلکا ساتبہم امجرآیا۔ دراصل بیمسکراہث مفاح کے نخریب کارارادوں کا جواب تھی۔ وہی جواب کہ افتدار کی حریصانہ پیش کش، اس مرد قلندر کو صراط منتقیم سے نہیں ہٹاسکتی جواب خدا کے ہاتھوں فروخت کر چکا ہو۔

عرمعرت ربیدر مته الدعلید نے قاصد کو خاطب کر کے فرمایا۔

"میری طرف سے امیر المونین کا شکریدادا کر دینا اور یہ بھی عرض کر دینا کہ اس دولت کثیر کی ضرورت ان لوگوں کو ہے جو جھے سے زیادہ مستحق ہیں۔ میں دیدہ و دانستہ اہل طلب کے حقوق کی پامالی نہیں کرسکتا اور یہ بھی کہدینا کہ جب میں نے کسی باندی کے بغیر طویل عمر گزار دی تو زندگی کا باقی حصہ بھی بہ آسانی بسر کرسکتا ہوں اور یہ بھی کہد دینا کہ جسب میں نیاوی آسائوں سے یکسوئی میسرنہیں آتی ، ذہنی وقلبی اختشار کچھ اور بروجہ جاتا ہے اور یہ بھی کہد دینا

کے تعمیل علم یا تبلیغ کا انحصار محض تو فیق الّبی پر ہے۔ دینار و درہم کا انبار اور کنیروں کا اجماع ہمیشہ اس راستے میں خلل انداز ہوتا ہے اور آخر میں بیموش کر دینا کہ اگر امیر المونین آئندہ مجھے نظر انداز کر دیں تو میں اس کرم نوازی کے لئے ہمیشہ ان کا احسان مندر ہوں گا۔''

بیدر از شات کا وہ باب جے عبای حکمراں سفاح کھولنا چاہتا تھا اُ آج حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ نے اے کمل طور پر بند کرنے کی بڑی جرائت مندانہ کوشش کی تعی -

جب قاصد نے دربارخلافت میں پہنچ کرتمام تغییلات بیان کیں توسفاح کے چہرے پر ندامت وشرمساری کی واضح علامات امجرآئیں اور پھراس نے اپنی فکست تسلیم کرتے ہوئے الل دربار کے سامنے کہا۔

"اب سب کھے بیکار ہے رہیعہ کوکسی طرح بھی منصب قضا کی طرف متوجہ بیں کیا جاسکتا۔ میں نے اپنی ساری کوششیں تمام کر دالیں کہ مندانصاف پرایک بہتر انسان جلوہ افروز ہو مگر رہیعہ تو ادھرآ نکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارانہیں کوششیں تمام کر ڈالیں کہ مندانصاف پرایک بہتر انسان جلوہ افروز ہو مگر رہیعہ تو ادھرآ نکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارانہیں کو "

فلاہر پرستوں کے لئے عبای حکمرال سفاح کا بیان بہت دلکشی رکھتا ہے گر حقیقت صرف اتی تھی کہ حضرت رہیدہ رحمتہ اللہ علیہ کے مسلسل الکار نے ایک جابر فر ما نروا کو شدید احساس کمتری میں جتلا کر دیا تھا۔ جس عالم اسباب میں نسل آدم سائس لیتی ہے ..... وہاں منصب وجاہ سیم و زر اور عورت کا سکون نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ زمانہ قدیم سے تہذیب انسانی انہیں تین عناصر کی زومیں ہے۔ سفاح نے بھی حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ کے گروآ سائٹوں کا بہی شہرا جال بچھانا جا ہا تھا، مگر خدا کی براہ راست ہدایت نے آپ کواس دام زریں کے قریب جانے سے بچالیا۔

پرچیم فلک نے سفاح کوزیرز میں جاتے و یکھا۔ حضرت ربید رحمتہ اللہ علیہ بھی آسودہ خاک ہو گئے۔
کمر دونوں انسانوں کے سفر کا انداز مختلف تھا۔ سفاح کے د نیوی وسائل موت کے کشادہ و بہن کا حقیر لقمہ بن گئے اور شاہی جبروت وقت کی آئد معیوں کے خبار میں شامل ہو گیا، لیکن حضرت ربید رحمتہ اللہ علیہ کی بے نیازی، تاریخ کے ماتھے کی الی شکن بن گئی جے صدیوں کا انقلاب بھی نوک شمشیر و سناں سے کھرج نہیں سکا اور نہ روز و شب کی سابی اس شکن کو دھند لاکر سکی ۔ سفاح کی عنایات و نوازشات کو پیم محکرانے کے سبب بیدواقعہ دور دراز علاقوں میں بھی شہرت اس می اور خدر میں بھی شہرت بیا گیا تھا۔ خود حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ کے شاگر دبھی جیران رہا کرتے تھے کہ آخر استاد گرامی کے اس طرز عمل کا کیا مفہوم ہے؟ اور خلیا کہ وقت کی اس نیاز مندانہ پیش کش کے تول کرنے میں شرعی اعتبار سے آخر کیا قباحت ہے؟

معہوم ہے؟ اور خلیفہ وقت کی اس نیاز مندانہ چین کس کے فول کرنے میں شری اعتبار سے استر کیا فباحث ہے، اپنی اس ذہنی کش کمش کو دور کرنے کے لئے ایک دن حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ کے شاکر دخاص کی بن سعید رحمتہ اللہ علیہ نے نہایت ادب واحترام کے ساتھ دریافت کیا۔

" فيخ محرم! منعب تعناكے بارے ميں آپ كاكيا خيال ہے؟"

بظاہر میدائیک عام سا سوال تھا مگر در پردہ حضرت تیجیٰ بن سعید رحمتہ اللہ علیہ استاد کرامی کے انکار کا سبب معلوم کرنا جاہتے تھے۔

حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ کی بن سعید رحمتہ اللہ علیہ کے اشارے کو سمجھ کئے تھے مگر آپ نے اپنے طرز عمل کی وضاحت کرنے کے بچائے ویکر شاگر دوں کے لئے ایک راستہ تعین کردیا۔ وضاحت کرنے کے بچائے ویکر شاگر دوں کے لئے ایک راستہ تعین کردیا۔ حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ نے بچیٰ بن سعید رحمتہ اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ '' اگر حمہیں مال دنیا کی خواہش ہے تو پھر تمہارے حق میں یہ بہتر ہے کہ منصب قضا قبول کرلو۔'' حضرت رہیعہ رحمتہ اللہ علیہ عہدہ قضا کو ایک دنیا دارانہ مشغلہ سجھتے تھے، اس لئے آپ نے اس منصب کو بھی حصول دنیا میں شار کیا مگر اس طرح کہ دنیا پرتی کے دوسرے مشغلوں سے یہ مشغلہ زیادہ بہتر ہے۔

یہاں انسانی ذہنوں میں بیہ اوال بھی پیدا ہوسکتا ہے کہ جب حضرت ربیدرحمت اللہ علیہ منصب قضا کو دنیا دارانہ منفلہ بھتے تھے تو پھراسے دینی مشغلہ کس طرح بنایا جا سکتا تھا؟ مزید بید کہ جب منصب قضا پر دنیا حاصل کرنے والے افراد فائز تھے تو حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ جسے انسان آگے کیوں نہیں بڑھے اور مند قضا کو انسانی خواہشات کی آفری آلودگیوں سے پاک کیوں نہیں کیا؟ اس سوال کا جواب حاصل کرنے سے پہلے ہمیں اس دور کے سیامی نظام کو بھتا ہو گا۔ مختصراً پہلے ہی عرض کیا جا ہے کہ سفاح کی محومت کی بنیاد بھن سیامی انتقام پر تھی۔ خلافت بنوامیہ کے آخری کا ۔ مختصراً پہلے ہی عرض کیا جا چکا ہے کہ سفاح کی محومت کی بنیاد بھن سیامی انتقام پر تھی۔ خلافت بنوامیہ کے آخری محکرانوں نے جس طرح ہو روی افتیار کی تھی ای طرح بنوعباس کے ابتدائی محکران بھی مگراہی کا شکار ہو گئے محکرانوں نے جس طرح ہو روی افتیار کی تھی ای طرح بنوعباس کے ابتدائی محکران بھی مگراہی کا شکار ہو گئے سے ۔ آئیں انسانی یہ فرض نہیں تھی۔ جب وہ خود ہی فطر تا انسانی پندئیس سے تھے ۔ آئیں انسانی یہ بات کہ سفاح مصرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ جسے انسانوں کو محکومت میں شامل کرنا جا بتا تھا، تو یہ ایک محل بیاسی جال تھی۔

اگر حفرت ربید رصتہ اللہ علیہ سفاح کی پیش کش تجول کر لیتے تو بظاہر لوگوں پر بیتاثر قائم ہو جاتا کہ اس دور کے پاکہاز انسان بھی خلافت عباسیہ کی جمایت کر رہے ہیں اور اس جمایت کا واضح مطلب بیہوتا کہ خلافت عباسیہ تقی ہے۔ اس طرح عام لوگوں کی نظر سے خون کے وہ دریا او جمل ہو جاتے جو افتد ار حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ وہی مہلت ہوتی بیا کے سے بیا کہ سیاسی بہانہ تھا اور اس بہانے کے ذریعے عباسی حکمران سفاح مہلت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ وہی مہلت ہوتی ہے۔ جے سیاسی تاریخ ہیں ہرآنے والا حکمران حاصل کرنا چاہتا ہو جائے۔ اس مہلت کا منہوم صرف اتنا ہوتا ہے کہ لوگوں کی نظریں جروت دے ہدف سے ہے جائیں اور افتد ار ہی تھمراؤ پیدا ہو جائے۔ اس تھمراؤ کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ افتی حکمت پر ان شخصیات کو نمایاں کیا جائے جن کے کروار بے داغ اور غیر متنازع ہوں۔ حضرت ربید رحمتہ اللہ علیہ سفاح کے ساتھ ہیں تو پھر اس کے افتد ار ہیں بھی کوئی کوٹ تعداد مطمئن ہو جاتی کہ جب حضرت ربید رحمتہ اللہ علیہ سفاح کے ساتھ ہیں تو پھر اس کے افتد ار ہیں بھی کوئی کھوٹ نہیں ہوگا۔

حضرت ربید رحمتہ اللہ علیہ سفاح کے اس سیای حربے کو بخو بی سجھتے تھے اس لئے آپ نے مختلف مواقع پر اپنا وامن بچانے کی کوشش کی اور بالآخر اپنے ارادوں میں کامیاب ہو گئے۔ اگر اس وقت سیای فضا ہموار ہوتی اور حکرانوں کی نیت آئینے کی طرح شفاف ہوتی تو حضرت ربید رحمتہ اللہ علیہ بھی انکار نہ کرتے۔ آپ نے علم ای لئے حاصل کیا تھا کہ بے خبر انسانوں کے جموم میں حق وانصاف کو اجا کر کریں۔ جو لوگ حضرت ربید رحمتہ اللہ علیہ کی روش پر اعتراض کرتے ہیں انہیں حقیقت کا ادراک نہیں۔ ہمارے مقابلے میں حضرت ربید رحمتہ اللہ علیہ اس بات کو ہزار درجہ بہتر بھتے تھے کہ علم کیا ہے اور اسے کس طرح استعال کرنا جائے۔

اب دوسراسوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ جیسے بزرگوں کے الکار کے بعد مند قضا خالی تو نہیں رہی۔اے بھرنے کے لئے کوئی نہ کوئی اہل علم تو آمے بردھا ہوگا۔ پھروہ کیساعالم تھا اور کیا اسے سیاسی فضا کے غبار آلود

ہونے کی خرنہیں تھی؟

المارے نزدیک اس سوال کا داختی جواب سے ہے کہ حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ جیسے بزرگوں کے انکار کے بعد جو لوگ دربار خلافت تک پہنچ وہ بھی علم وضل میں نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ ان کے کردار بھی بے داغ تھے اور ان کی شخصیات بھی فٹکوک وشبہات سے بالار تھیں۔ وہ نیک ارادوں کے ساتھ گھروں سے لکلے تھے اور مسند انصاف پر جلوہ افروز ہونے تک ان کی نیتوں میں کوئی خلل نہیں تھا۔ بعد میں بھی ان کے دلوں میں ذوق ہوں بیدار نہیں ہوالیکن وہ انموز ہونے تک ان کی نیتوں میں کوئی خلل نہیں تھا۔ بعد میں بھی ان کے دلوں میں ذوق ہوں بیدار نہیں ہوالیکن وہ انصاف کرنے سے عاجز تھے۔ ان کی عین خواہش تھی کہ وہ ہر موقع پر حق کا اظہار کریں گراس دست جرکا کیا کرتے جو ان کی پشت پر اپنی ساری تو انا کیوں کے ساتھ متحرک تھا۔ اس طاقت کے استعال کا جواب کس طرح دیتے جو کاغذ پر اتماکی گروش کوروک دیتی تھی اور زبانوں سے ان کی توت گفتار چھین لیتی تھی۔ اس اذبت تاک صورت حال کو دیکھ کر گھرکوگ قعراف تدار سے باہر لکل آتے تھے اور پچھ حضرات جبرا نا گوار فرائفن انجام دیتے رہتے تھے۔

بدائی اٹی اقوت برداشت کی بات ہے۔ خدانے ہرانسان کو مخلف ملاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ایک فخص مسلسل جردتشدد برداشت کرتا رہتا ہے لیکن گردش وقت کے سامنے ہتھیا رئیس ڈالٹا کہاں تک کہ موت آ جاتی ہے اور وہ ای بلند حوصلگی اور استقامت کے ساتھ آغوش مرک میں ساجاتا ہے۔ اس کے برعس کچے لوگ ایک مخصوص مدت تک آفات ومصائب برداشت کرتے ہیں اور پھران کی ہمتیں جواب دے جاتی ہیں۔ اگر چہ دہ بھی مخلص ہوتے ہیں کہ سکین ان میں قوت برداشت زیادہ نہیں ہوتی۔ مجور انہیں حاکم وقت کے آگے سپر انداز ہونا پڑتا ہے۔ کہ سکین ان میں قوت برداشت زیادہ نہیں ہوتی۔ مجور انہیں حاکم وقت کے آگے سپر انداز ہونا پڑتا ہے۔

اس کے علاوہ انسانوں کی ایک جماعت الی بھی ہوتی ہے جو اپنے فرائض کو کھل طور پر ہجھنے ہے قاصر رہتی ہے۔ جس کے نتیج میں اسے زمانے کے نشیب وفراز سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ لوگ بھی اپنی فطرت سے مجبور ہوتے ہیں۔ ہیں اور بھی طاقت کے ذریعے مجبور کردیئے جاتے ہیں۔

حضرت ربید رحمتہ اللہ علیہ کا شاران انسانوں میں ہوتا ہے جو کی بھی صورت میں افتدار کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہند نہیں کرتے۔ حضرت ربید رحمتہ اللہ علیہ منصب تضا تبول کرنا چاہتے تئے گر اس شرط کے ساتھ کہ مزاج خلافت آپ کے کسی فیصلے پراثر انداز نہ ہو۔ پھر جب آپ نے فضا کو ناسازگار پایا تو خلیفہ وقت کی پیش کش کو نہایت جرات مندی کے ساتھ مستر دکر دیا۔ دنیا پرست یقینا ربید رحمتہ اللہ علیہ کے اس کا رعظیم کو بجھنے سے عاجز رہیں مے گر اہل دل مدب بھی اس واقعے پوغور کریں مے انہیں اندازہ ہوجائے گا کہ معرکہ خیر وشریس کتے حضرت ربید رحمتہ اللہ علیہ ہی کے ساتھ تھی۔

بظاہر تواہل دنیا حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ کی خاموثی اور خانہ شینی کو فکست سے تبیر کریں مے لیکن جولوگ فتح کا انتقالی منہوم سجھتے ہیں وہ اس راز کو بھی جانتے ہیں کہ حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ کے حرف الکار نے ایک طرف عبای عکران کو بیسو چنے پر مجبور کر دیا تھا کہ مسلمان عوام پر اپنے من مانے فیصلے مسلط کرتے وقت اسے کسی نہ کی حد تک محتاط رہنا پڑے گا اور دوسری طرف وہ علائے کرام بھی ہوشیار ہو مجئے تھے جنہیں حکومت کھل طور پر اپنا آکہ کار بنانا والتی تھے۔

اور حفرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ کی سب سے بڑی فتح تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے جسم نا تواں کوموج ستم و جبر کے اسم و کرم پرنیس چھوڑا کہ وہ جس طرح جا ہے آپ کے ساتھ سلوک کرے۔ آپ ظلم کے بیل رواں کومسلسل احساس

ولاتے رہے کہ

" بیایک ایسے مردقلندر کاجسم ہے جسے افتدار کا پرشور پانی غرق تو کرسکتا ہے کیکن اپی مرضی سے بہا کرسامل محکست پرنہیں لے جاسکتا۔"

حضرت ربید رحمتہ اللہ علیہ کا دوسرا رخ بیہ کہ آپ کا جرائت مندانہ اقدام جوم انسانی کے درمیان ایک دلیل مضرت ربید رحمتہ اللہ علیہ کا دوسرا رخ بیہ کہ آپ کا جرائت مندانہ اقدام جوم انسانی کے درمیان ایک دلیل ہے جس سے علماء کے وہ قافلے بھی اپنے چراغ روشن کریں گے جو طاقت و اقتدار کی تیز ہواؤں سے ڈرتے ہیں یا جنہیں بیاحساس پریشان کرتا ہے کہ موسم ناسازگار ہے۔

آیک طرف جہاں امرائے وقت سے حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ کی بے نیازی کا بیرحال تھا وہاں دوسری جانب آپ کی فیاضی کی بیرکیفیت تھی کہ ایک درہم بھی اپنے پاس نہیں رکھتے تھے۔ ہروقت آپ کواپنے احباب اورشا کردوں کی ضروریات کا خیال رہتا تھا۔

ابن وہب کا بیان ہے کہ حضرت رہیعہ رحمتہ اللہ علیہ بڑے فیاض تھے۔ آپ نے اپنے رشتے کے بھائیوں پر جالیس ہزار دینا خرج کئے۔

پ کی ہر مدید میں سے مدینہ منورہ میں حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ سے بڑا کوئی مردئی نہیں دیکھا۔آپ

ابن زید کا قول ہے کہ میں نے مدینہ منورہ میں حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ سے بڑا کوئی مردئی نہیں دیکھا۔

کے پاس جس قدر بھی مال تھا، وہ دوستوں دوستوں کے بچوں یا دیگر سوال کرنے والوں کے لئے وقف رہتا تھا۔

اس کے علاوہ حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ اپنے دوستوں سے کسی معاملے میں بھی تکلف کو روانہیں رکھتے تھے۔

جب بھی کوئی ضرورت مند دست سوال دراز کرتا اور حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ کے پاس اسے دینے کے لئے بچھ بھی نہوتا تو آپ ہے جبک ہوکرا پنے دوستوں سے قرض ما تک لیا کرتے تھے۔

ہوتا تو آپ ہے جبک ہوکرا پنے دوستوں سے قرض ما تک لیا کرتے تھے۔

مر جہاں تک آپ کی ذات کا تعلق تھا تو تکی ترین اوقات میں بھی دوستوں کے سامنے اپی ضرورت کا اظہار نہ کرتے کہ کو جہاں تک آپ کی ہوا کہ حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ کے کمر فاقہ تھا اور آپ کی مجلس میں ایسے دوست موجود تھے کہ جن کی شخصیات سے شان امارت ظاہر ہوتی تھی لیکن حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ نے احباب کو احساس نہیں ہونے دیا کہ ان کا امام اور اس کے اہل خانہ بھوک کی اذبیت سے دو چار ہیں۔ یہ حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ کے کردار کا عجیب پہلوتھا کہ آپ دوسروں کے چہروں کی اڑی ہوئی رکتیں دیکھتے رہے مگر اپنے فکتہ دل کی خبر تک نہ لیتے۔

اگر بھی ایہا ہوتا کہ کوئی حاجت مند دست طلب دراز کر دیتا اور حفرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ اے ایک درہم بھی دیتے کی حیثیت میں نہ ہوتے تو مجلس میں بیٹھے ہوئے کسی دوست سے قرض لے کر اس اجنبی فض کی ضرورت پوری

رویے۔ آپ کی بید عادت اتی عام ہوگئ تھی کہ شہر رسول متاللہ کے رہنے والے بھی حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ کی اس عجیب وغریب فیامنی سے واقف ہو گئے تھے۔ پھر بی خبریں اڑتے اڑتے آپ کے اہل خاندان تک بھی پہنچ گئی تھیں۔ نتیجنا ایک دن کسی خاندانی بزرگ نے نہایت تلا لہجے میں حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ سے کہا۔

بن تم نے اپنا سارا مال تو خرج کر دیا۔ اب ضرورت کے وقت دوستوں سے ماتھتے پھرتے ہو۔ کیا تمہیں اس کا خیال نہیں آتا کہ اس طرز ممل سے تہاری عالمانہ وجاہت پر حرف آتا ہے۔ اگر حلقہ احباب بی میں اپنے ذاتی مسائل بیان کرنے تھے اور ان کے دینار و درہم کا بوجہ اپنے کا عمول پر اٹھانا تھا تو پھر ظیفہ وقت کی توازشات کو کیول محکرا

دیا؟ فرمازواؤں کےعطیات علم کی پذیرائی کے سبب ہوتے ، اس سے تہماری شان میں کوئی فرق نہ آتا بلکہ الل زمانہ کے نزدیکے تہماری مخصیت مزید تا بناک ہوجاتی۔''

حفرت ربیدر منه الله علیه دیرتک المالیان خاندان کی بیداستهزائیه مفتکو سنتے رہے اور پھر بردے حل کے ساتھ رہایا۔ مایا۔

'' خلیفہ کے عطیات قبول کرنا میرے لئے باعث ننگ ہے اور دوستوں سے مانگنا باعث طمانیت۔اہل دنیا اس فرق کونبیں سمجمیں مے اور میں انہیں سمجمانا بھی نہیں جا ہتا۔''

يه كهدكر يجهدرير كے لئے حضرت ربيدر حمته الله عليه خاموش ہو محتے اور پر فرمانے لكے۔

''میرا اور میرے دوستوں کا معاملہ جدانہیں۔ دونوں کی حقیقت ایک ہے۔ میں نہیں سجمتا کہ ان میں سے کوئی
دوست مجھے میری عالمانہ شان کے سبب دیتا ہے۔ ربیعہ کے دوست میری بات اس لئے سنتے ہیں کہ وہ میرے دوست
ہیں۔ جب وہ محبت کی نظر سے میری طرف د کیمتے ہیں تو ان کے پیش نگاہ محدث وفقیہ ربیعہ نہیں ہوتا بلکہ وہ ربیعہ ہوتا
ہے جواول آخر دوست ہے۔''تعلق دنیا کا بیا انداز بھی ہڑا الو کھا تھا' جے حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ جیسے مردقلندر ہی اپنا

خود داری وسخاوت کے علاوہ حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ غیر معمولی قوت برداشت کے بھی حامل ہے۔
دوران گفتگو اگر کو کی فخص جارحیت افتیار کر لیتا تو آپ اسے بھی ایک فکفتہ جسم کے ساتھ برداشت کر لیتے۔
حالانکہ حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ کے پاس منطق واستدلال کا وہ بیکراں خزانہ موجود تھا کہ آپ کے سامنے خاطب کی
قوت کو یائی سلب ہو جاتی محر حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ نے علمی مباحث سے ہٹ کراپی اس بے بناہ صلاحیت کو بھی
استعال نہیں کیا۔

حفرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ بہت زیادہ کلام کرتے ہے۔ اکثر ایہا ہوتا کہ مسلسل کی کئی سمنے تک اس طرح بولتے کہ نہ آپ کی زبان میں بلکی ی لغزش پیدا ہوتی اور نہ آپ کے چہرہ مبارک سمنے تک اس طرح بولتے کہ نہ آپ کی زبان میں بلکی ی لغزش پیدا ہوتی اور نہ آپ کے چہرہ مبارک سے حکمن کے آثار نمایاں ہوتے۔

ای سلسلے میں ربیعہ رحمتہ الله علیه کامشہور قول ہے کہ خاموش آدی "خوابیدہ" اور" موسلے" کے درمیان ہوتا

ہے۔ ای ذیل میں ایک دن ایک بجیب واقعہ پیش آیا۔ آپ کی مجلس علم حاضرین سے بھری ہوئی تھی اور آپ کسی موضوع پرنہایت اثر انگیزتقر مرکررہے تھے۔

ای دوران ایک اعرابی مجلس میں داخل ہوا اور ایک گوشے میں کھڑے ہوکر حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ کا درس سنے لگا۔ کہنے کو وہاں علما و اور طالبان حدیث وفقہ کا مجمع تھا اور ہر مخص حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے ایک ایک لفظ پر ہمہ تن گوش تھا تمر جب بھی حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ کی نظر اعرابی کی طرف اٹھ جاتی تو اسے اس طرح کھویا ہوا یا تے جیسے آپ کی تقریر نے اعرابی کو دنیا و مانیہا سے بے خبر کر دیا ہو۔

حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ کا درس بہت دیر تک جاری رہا۔ اس اثنا میں آپ نے کئی بار اعرابی کی جانب دیکھا۔ طویل وقت گزرنے کے باوجود وہ ایک زاویے سے کمڑا ہوا تھا۔ دلچیسی اور انہاک کی بیاعلی مثال تھی جس سے حضرت

ربیعدر مندالله علیه محی متاثر موے بغیرندرہ سکے۔

بالآخر درس ختم ہوا۔حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ بھتے ستھے کہ وہ اعرابی ان کی فصاحت و بلاغت سے بہت زیادہ متاثر ہو گیا ہے۔اس لئے آپ نے اس سے سوال کیا۔

"ا المحض تمهارے قبائل کے نزویک بلاغت کی کیا تعریف ہے؟"

اعرابی نے ایک لحدسوے بغیر کہا۔ "مخضر لفظوں میں بوری بات ادا کرتا۔"

حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ نے دوسرا سوال کیا۔ '' اور کلام میں عاجزی کے کہتے ہیں؟'' حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ کے کہتے ہیں؟'' حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ کے کہنے ہیں؟

اعرائی حضرت ربیدر حمته الله علیه کے مقام بلندسے واقف نہیں تھااس کئے بے ججک ہوکر کہنے لگا۔

" كلام كى عاجزى اسے كہتے ہيں جس ميں تم جتلا ہو۔"

اعرانی کی بات من کر اہل مجلس کی پیشانیاں فنکن آلود ہو گئیں اور چہرے شدید نا گواری کی کیفیت سے متغیر نظر آنے گئے۔ کچھ لوگ اعرانی کی گئیت اندر کرکت کا سخت جواب دینا چاہتے تھے مگر اتن دریش وہ بے نیاز اندر فارسے چانا ہوا باہر جا چکا تھا۔

جب اعرابی چلا کیا تو حضرت ربیعه رحمته الله علیه نے حاضرین کو خاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

" تم لوگ كس كے برہم ہوتے ہو۔ وہ محك بى كہتا تھا۔"

ایک اعرابی کی تقید کوبھی ہنس کر وہی فض برداشت کرسکتا تھا جو ایک جابر وقت کے عطیات کو کھیل سجھ کر محکرا سکتا تھا۔ بے شک! بیجراُت و بیبا کی حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ بی کو حاصل تھی کہ جب عبای حکرال سفاح نے آپ کوآز ماکش کے مرطے سے گزاراتو آپ کی گردن میں اس قدر بجی آمٹی کہ اس خم کوالل دربار نے بھی اپی آٹھوں سے د کھے لیا اور جب ایک جامل اعرابی نے آپ کے انداز تقریر پر اعتراض کیا تو حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ کا سرندامت سے جمک میا۔

یہ تھا وہ مرد حق پرست جو ہمیشہ شاہان وقت سے ناخوش رہا اور آخری سانس تک ان لوگوں سے راضی رہا جو پہت کر دیئے مئے تھے۔

حضرت ربیدر مته الله علیه 136 ه من دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کو' ہاشمیہ' کی سرز مین پر آسودہ خاک کیا گیا۔ بدوہی علاقہ ہے جسے انہار میں سب سے پہلے عباس خلیفہ ابوالعباس سفاح نے آباد کیا تھا۔

عبای حکرال بھی لقمہ اجل ہو گیا اور حضرت رہید رحمتہ اللہ علیہ بن ابوعبد الرحمٰن بھی آغوش فٹا ہیں سا گئے۔ دونوں ایک بنی راستے سے ایک منزل کی جانب روانہ ہوئے گر دونوں کا انداز سنرمختلف تھا' سامان سنر جدا تھا۔ اس لئے دونوں کا انجام دنیا ہیں بھی مختلف تھا اور آخرت ہیں بھی دونوں کا حشر جدا گانہ ہوگا۔

سفاح کومہلت زیست کے ساتھ بے پناہ سرمایہ وطاقت بھی بخشا گیا۔ اس طرح وہ دنیا میں نیک کاموں کے فروغ پر زیادہ قادر تھا' مگراس نے اپنی فطرت سیاہ کے باعث خدا کی زمین میں جروتشدد کے نئے ڈالے اور ان سے نفرت وظلم کی فعل اگائی اور پھر جب وقت معلوم سر پرآ پہنچا تو وہ مظالم اور نا انصافیوں کی میراث چھوڑ کر دنیا سے چلا میں۔
میا۔

حضرت دبید دحمتہ اللہ علیہ بن ابوعبد الرحمٰن کو صرف فرصت زندگی عطا کی گئتی۔ آپ کے سر پر مسائل کی گڑی دھوپ تھی اورجہم کے یہ آز مائٹوں کا جاتا ہوا بستر۔ آپ جوانی کی منزل ہیں قدم رکھنے تک باپ کے سائے ہے ہمی محروم تھے۔ وہ معصوم بچہ جب محتب ہیں داخل ہوا تو اسے یہ حقیقت نہیں معلوم تھی کہ وہ یہتیم ہے یا بے سہارا ہے۔ ایسے کمن مرحلے ہیں بھی اس نے اپنی بے چارگی کو بہانہ بنا کر محنت ومشقت سے جی نہیں چرایا۔ طویل را تیں اس طرح جاگ کر گزاریں کہ مال کے سواکوئی ہدم وغم خوار نہیں تھا۔ قدرت نے اس نچ کو بھی نصل ہونے کے لئے عمل کی زہین بخشی تھی۔ اگر وہ چاہتا تو زہین کو خالی چھوڑ سکتا تھا اور اس طرح وہ دنیا کی نظروں ہیں جمرم بھی قرار نہیں پا تا کہ اس کے پاس زہین میں ہونے کے لئے گوئیس تھا۔ پھرایک طویل کشاکش اور تھکا دینے والی محنت کے بعد اس نے علم کے بچوامل کے اور انہیں خدا کے بحد اس نے علم کے بچوامل کے اور انہیں خدا کے بحر ہوں ہے برز ہین کے سپر دکر دیا۔

ایک وقت مقررہ کے بعدوہ نئے پھوٹے اور نصل تیار ہوگئ۔ پھر جب حضرت ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوئے تو ایسے عظیم وجلیل وارث مچھوڑ کئے جو بظاہر بوریا نشیں تھے مگر ان سے بات کرتے وقت سلاطین وقت کی زبانیں بھی لڑکھڑا جاتی تھیں۔



## حضرت ابوب سختياني رحمته الله عليه

آپ کا خاندانی نام بوب اور ابو برکنیت تھی۔ والدمحر م کا نام کیان تھا اور ان کی کنیت ابی تمیمہ تھی۔ نیل اعتبار سے کوئی آپ کو "عبری" کمیتا ہے اور "جنی" کہہ کر پکارتا ہے۔ اس ذیل میں زیادہ تحقیق سے کام نہیں لیا کمیا کہ حضرت ابوب بختیانی رحمتہ اللہ علیہ کس قوم سے تعلق رکھتے ہتے۔

بہر حال بیہ طے شدہ امر ہے کہ گردش روز وشب نے آپ کے خاندان سے آزادی کی نعمت چین لی تھی اور ایک ہجیج سے میں اور ایک ہجیج سے میں میں طوق غلامی ڈال دیا تھا۔

المحققین کی رائے کے مطابق حضرت ایوب رحمتہ اللہ علیہ قبیلہ غزہ کے غلام تھے۔علامہ ابن عبد البرکے قول کے مطابق آپ کے مطابق حضرت ایوب رحمتہ اللہ علیہ قبیلہ غزہ کے غلام تھے۔علامہ ابن عبد البرکے قول کے مطابق آپ سختیانی'' کے لقب سے اس لئے مشہور تھے کہ بصرے میں بکرے کی دباغت دی ہوئی کھالیں فروخت کرتے تھے۔

پھریہ کھالیں فروخت کرنے والا غلام زادہ علم کی طرف متوجہ ہوا تو دست قدرت نے اس کی زنجیر غلامی کاٹ دی اور فعنل و کمال کا وہ تخت پیش کیا جس پرجلوہ افروز ہوکروہ علم کاشہنشاہ کہلایا۔

حضرت ایوب سختیانی رحمته الله علیه نے حضرت عمرو بن سلمه رحمته الله علیه و حضرت سعید بن جبیر رحمته الله علیه و معضرت قاسم بن محمد رحمته الله علیه عاصم رحمته الله علیه و معفرت عکر مه رحمته الله علیه اور حضرت عمرو بن وینار رحمته الله علیه جیسے عظیم وجلیل محدثین سے ساعت مدیث کی۔

پھر جب حضرت ابوب سختیانی رحمتہ اللہ علیہ علم کی سکیل کر چکے تو آپ نے یہ دولت لاز وال ضرورت مندول میں سب در لیغ تقسیم کی۔ آپ کی بارگاہ علم میں حاضر ہونے والے طالبان حدیث وفقہ کی فہرست بہت طویل ہے مگر چند علم ایسے بھی ہیں کہ جن کی موجود کی حضرت ابوب سختیانی رحمتہ اللہ علیہ کی عظمت وجلال پر نا قابل تر دید کوائی چیش کرتی ہے۔

حضرت امام اعمش رحمته الله عليه مضرت امام قماده رحمته الله عليه ، حضرت حماد بن زيد رحمته الله عليه مخرت امام مغيان رحمته الله عليه وخرت امام مالك بن انس رحمته الله عليه حضرت سغيان بن عيينه رحمته الله عليه معضرت امام معبد رحمته الله عليه عن الله عليه جيسے اكابرين حضرت ايوب رحمته الله عليه ك شاكردول عمل شامل من عند ادخود حضرت ابوصنيفه رحمته الله عليه مجمى اس بات پر فخر كياكرتے سے كه آپ كو حضرت ابوب رحمته الله عليه كى مجلس

علم میں شریک ہونے کا شرف حاصل ہے۔ جس کے حلقہ درس سے بیک وقت اتنے بڑے لوگ فیفیاب ہو کر اٹھے' اس کے علم کی بلندیوں کا کون انداز ہ کرسکتا ہے۔

حعرت ایوب ختیانی رحمته الله علیه کو حدیث رسول میک سے عشق تھا۔ اس لئے آپ نے اپ روز وشب کا ایک ایک ایک معزت ایوب ختیانی ایک لیے دروز وشب کا ایک ایک لیے درسالت مآب میک کے اقوال مقدسہ کی نذر کر دیا تھا۔ یہی عشق رسول میک تھا جس نے حضرت ابوب ختیانی رحمته الله علیه کوعلا و کا سردار بنادیا تھا۔

حضرت سفیان بن عیبندر حمته الله علیه فرماتے ہیں۔ " میں آج تک کسی ایسے مخص سے نہیں ملاجو ابوب ختیانی رحمته الله علیه کی مثل ہو۔"

حضرت حماد بن زیدر حمته الله علیه کا قول ہے۔ '' میں جن اکابرعلماء کی مجانس میں بیٹما ہوں 'ابوب رحمته الله علیه ان سب میں افضل تصاور اتباع سنت میں سب سے زیادہ شدید تھے۔''

علامه نووی رحمته الله علیه لکھتے ہیں کہ سب لوگ حضرت ابوب سختیانی رحمته الله علیه کی جلالت و امامت اور فہم و راست برمنعق ہیں۔''

ہشام بن عروہ اعتراف کرتے ہیں کہ میں نے بھرے میں ابوب رحمتہ اللہ علیہ کامٹل نہیں ویکھا۔ ابوعثان کی روایت ہے کہ حضرت امام حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ 'حضرت ابوب رحمتہ اللہ علیہ کو بھرے کے نوجوانوں کا سردار کہتے تھے۔

ابن عون رحمته الله عليه فرماتے ہيں كه جب امام ابن سيرين رحمته الله عليه كى وفات ہو كئي تو ہم حضرت ابوب سختيانی رحمته الله عليه كى طرف رجوع ہو محئے۔

ابوحاتم رحمته الله عليه كابيان ہے۔" حضرت ابوب رحمته الله عليه اس قدر ثقه بیں كه ان كے مثل كاسوال ہى پيدا نہيں ہوتا۔"

۔ ایک بارحضرت امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت ایوب ختیانی رحمتہ اللہ علیہ سے ایک حدیث کے بارے میں استفسار کیا۔

جواباً حضرت اليب رحمته الله عليه نے فرمايا۔ " مجھے اس مديث ميں فنک ہے۔"

یان کرامام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ بے افتیار ہو مے اور برسرمبلس فرمانے گئے۔" آپ کا شک مجھے دوسروں کے مین سے نیادہ محبوب ہے۔" یقین سے زیادہ محبوب ہے۔"

ابوحاتم رحمته الله عليه دوسرے مقام برفر ماتے ہيں كه ابوب رحمته الله عليه سے زيادہ تقدكوئى و يكها عى نہيں كيا۔ جب كى فخص نے امام مالك بن الس رحمته الله عليه سے حصرت ابوب سختيانی رحمته الله عليه كے بارے مل دريافت كيا تو آپ نے نہايت پرسوز ليج ميں فرمايا۔" وہ عالم بھى تھے اور عامل بھى اور اللہ سے بہت زيادہ وُر نے والے تھے۔"

ای خوف خدانے حضرت ابوب ختیانی رحمته الله علیه کو دنیا اور آخرت کے ہرمعالمے میں بہت زیادہ مخاط بنا دیا تھا۔ جہاں تک روایت مدیث کاتعلق ہے تو آپ کی احتیاط حدے گزرجاتی تھی۔

حضرت حماد بن زيدرحمته الله عليه فرمات بير " من في سفسوالات كاجواب دين كيسليل من الوب رحمته الله

علیہ اور پوٹس سے زیادہ کمی کومخاط نہیں دیکھا۔ جواب دینے سے پہلے وہ سائل کے حافظے کا امتحان لیتے سے کہیں وہ ائی دماغی کمزوری کے سبب بات کوغلط بیان نہ کردے۔"

حماد بن زیدرجمته الله علیه بی کابیان ہے کہ اگر کوئی حضرت الوب سختیانی رحمته الله علیه سے سوال کرتا تھاتو آپ جواب دیے سے پہلے فرمایا کرتے تھے۔" اپنا مقصد دوبارہ بیان کرو۔" وہ مخص سوال دہرا دیا کرتا تھا بھی بھی حضرت الوب رحمته الله عليه ال مخض سے بار باراس كا سوال دريافت كرتے۔ اگر وہ ايك مرتبه بحى اين الفاظ ميں تبديلي كر دیتا تو آپ اس کے سوال کا جواب نہ دیتے لیکن پھر بھی اس کی دلجوئی کے لئے چند احادیث رسول بھٹے سا دیتے۔ حضرت ابوب رحمته الله عليه كے اس طرزعمل كا ايك بى مقصد ہوتا تھا كه آپ كا جواب اس مخض كے ذريعے نتقل نه ہو جس كا حافظ كمزور اور باعتبار موراس طرح روايات كمن مون اور محلوق ميس مراى ميل جان كا انديشه باقى ر ہتا ہے۔حضرت الوب رحمتہ الله عليه اپن احتياط كے سبب اس دروازے كو بحى بندكر دينا جائے تھے۔اناني كرداركا میر جیب انداز ہے جو تہذیب و تدن کی تاریخ میں خال خال بی نظر آتا ہے۔

ایک بار می مخص نے حضرت ابوب سختیانی رحمته الله علیه سے سوال کیا۔ جواباً حعرت الوب رحمته الله عليه فرمايا-" اسسلط من محص محممعلوم نبيل-"

و الخض دوبارہ بولا۔ " كم سے كم الى رائے بى بتاد يجئے۔"

حضرت الوب رحمته الله عليه نے نهايت ب باكى سے فرمايا۔" اس ذيل مس ميرى رائے بھى كھے تيس ہے۔" ایک بارحضرت ایوب سختیانی رحمته الله علیه کی مجلس درس آراستهمی بسب آب کی تقریر ختم موکی تو ایک مخض این نشست پر كمزا موا اور حفرت ايوب رحمته الله عليه سے كہنے لگا۔ " آب اي رائے سے كام كول نبيل ليتے؟" حضرت ابوب رحمتہ اللہ علیہ نے اس مخص کے سوال کے جواب میں ایک عجیب وغریب واقعہ سناتے ہوئے

فرمایا۔
""کی مخص نے ایک کدھے سے پوچھا۔" توجگالی کیوں نہیں کرتا؟"
میں مند اطار دیکہ د

محد مے نے اس مخص کو جواب دیتے ہوئے کہا۔" میں باطل چیز کو چبانا برا سجمتا ہوں۔"

اس واقع كے سانے سے معزت الوب رحمته الله عليه كا مطلب بي تفاكه قرآن وحديث كے سليلے ميں الى رائے کا اظہار کرنا بھی ایبابی ہے۔

رسالت مآب عظ سے عقیدت وعشق کا بیا عالم تھا کہ سرور کونین عظفے کا بام سنتے بی آپ کی آکھیں اشکبار ہو

حضرت امام ما لک بن الس رحمته الله عليه كابيان ہے۔" بم لوگ حضرت ايوب سختياني رحمته الله عليه كي خدمت مل حاضر ہوتے تھے اور جب آپ کے سامنے رسول کر یم منطقہ کی کسی حدیث کا ذکر آتا تھا تو بے افتیار رونے لگتے تھے ادراس قدرروتے تنے کہ حالت غیر ہوجاتی تھی۔ پھر بیردت یہاں تک بڑھ جاتی کہ ہمیں آپ پر ترس آنے لگا تھا۔'' دوسرے موقع پر معزت امام مالک بن الس رحمته الله عليه نے فرمايا۔ " جب ميں نے رسالت ماب عظفے كابير احرّام دیکما تو حضرت ایوب سختیانی رحمته الله علیه کی بیان کرده احادیث لکمنا شروع کردنی ." حفرت الوب رحمته الله عليه ومديث كى طرح فقه كي كام تقد حفرت امام شعبه رحمته الله عليه آب كوسيد

العلما (فقيهول كے سردار) كے نام سے يادكرتے تھے۔

علم کے اس مرتبہ بلند پر فائز ہونے کے باوجود حضرت ابوب رحمتہ اللہ علیہ نہایت منکسر المز اج انسان تھے۔ آب ہمیشہ اس سے خانف رہتے تھے کہ کہیں علم کا پندار کسی غرور میں جتلانہ کردے۔

علائے کرام کے لئے بخت آزمائش کا وفت وہ ہوتا ہے کہ جب ان سے کوئی سوال کیا جائے اور انہیں اس کا جواب نہ آتا ہو۔ ایے مواقع پر حقیقت کا اعتراف بہت مشکل کام ہے۔ اس قدر تکین مرحلے سے گزرتے ہوئے بڑے بڑے اکا برین کے قدم الز کھڑا جاتے ہیں گر حضرت ابوب بختیانی رحمتہ اللہ علیہ اسے بھی ایک کار بہل بجھتے تھے۔ ابن شوذب بیان کرتے ہیں کہ اگر بھی حضرت ابوب رحمتہ اللہ علیہ سے کوئی ابیا مسئلہ بوچھا جاتا جس سے آپ واقف نہ ہوتے تو بے تکلف فرما دیتے۔ '' اہل علم سے دریافت کرو۔''

ال اکساراور تواضع کے سبب حضرت الوب رحمتہ اللہ علیہ کوشیرت اور نام ونمود سے شدید نفرت تھی۔ ای وجہ سے آپ مجمع عام سے ہمیشہ گریزال رہتے تھے۔اگر کسی کام سے باہر جانا ہوتا تو لوگوں کی نظروں سے فئے کرایے راستوں سے گزرتے تھے کہ جہال آپ کوکوئی ندد مکھ سکے۔

حماد بن زید رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں حضرت ابوب رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔
اچا تک میں نے دیکھا کہ حضرت ابوب رحمتہ اللہ علیہ ایک تھک و تاریک کلی میں مڑ گئے۔ مجھے آپ کے اس اعداز پر
بہت جبرت ہوئی۔ ابھی میں اپنے خیالات میں گم تھا کہ حضرت ابوب رحمتہ اللہ علیہ دوسری و بچیدہ گلی میں داخل ہو
گئے۔ میں جبران تھا کہ آخر حضرت ابوب رحمتہ اللہ علیہ کو ان راستوں کا کس طرح پاچل گیا جبہ طویل قیام کے باوجود
میں خود بھی ان راستوں سے واقف نہیں تھا۔ بہت دن بعد بدراز فاش ہوا کہ حضرت ابوب رحمتہ اللہ علیہ تھک اور
سنسان کوچوں سے اس لئے گزرتے ہیں کہ آپ کوکوئی محض بچپان نہ سکے۔ اس وقت مجھے اعدازہ ہوا کہ یہ مردجلیل
اپنی ذات کی نمائش سے کس قدر بے زار ہے۔

ایک بار میں نے ڈرتے ڈرتے ہو چولیا کہ حضرت اس خاموش سنر کا آخر مقعد کیا ہے؟ جواب میں حضرت ابوب رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا۔'' میں نہیں جا ہتا کہ جھے دیکھ کرلوگ ہاتھ سے اشارے کریں اور زبان سے ایکار کرکہیں کہ ابوب جارہے ہیں۔''

حماد بن زیدر مشدالله علیه بی کا دوسرا بیان ہے کہ اگر اس موقع پر کوئی فخص مل جاتا تو سلام کرنے ہیں سبقت افتیار کرتے۔ بھی کی کو بیموقع نہیں دیتے کہ وہ پہلے آپ کوسلام کرے۔ جب حضرت ابوب رحمتہ الله علیہ سلام کرتے اور آپ کا مخاطب اضافی الفاظ کے ساتھ سلام کا جواب دیتا تو آپ افکلبار ہوجاتے اور نہایت رفت آ میز لیجے میں فرمانے گئتے۔

"اے اللہ! تو بہتر جانتا ہے کہ میں ایسانہیں جاہتا۔ اے اللہ! میں یہیں جاہتا۔"اس سے آپ کی مراد یہ تھی کہ لوگ عزت واحترام کے ساتھ جواب دیتے تھے اور حضرت ابوب رحمتہ اللہ علیہ کویہ بات کوارانہیں تھی۔ حماد بن حضرت ابوب ختیانی رحمتہ اللہ علیہ اس بات کو بھی پندنہیں کرتے تھے کہ کوئی فض آپ کے ہمراہ چلے۔ حماد بن زید رحمتہ اللہ علیہ اس بات کو بھی پندنہیں کرتے تھے کہ کوئی فض آپ کے ہمراہ چلے۔ حماد بن زید رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

" ایک بار می بازار جار با تھا۔ راستے می حضرت ابوب سختیانی رحمتہ الله علیہ سے ملاقات ہوگی۔ آپ ایک

جنازے کے ساتھ جارہے تھے۔ میں نے آپ کوشریک جنازہ دیکھا تو خود بھی ساتھ ہولیا۔

حضرت ابوب رحمتہ اللہ علیہ نے مجھے ساتھ ساتھ جلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا۔" میں قبرستان جا رہا ہوں .....تم بازار جاؤاور وہی کام انجام دوجس کے لئے گھرسے باہر لکلے تھے۔"

حضرت امام شعبہ رحمتہ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں حضرت ابوب رحمتہ اللہ علیہ کے ہمراہ جانا چاہتا تھا' مگر آپ ہمیشہ انکار کر دیا کرتے تھے اور گھر سے لکل کر إدھر اُدھر گلیوں میں چلے جاتے تھے تا کہ لوگ آپ کو جاتے ہوئے نہ دیکھ سکیں۔

حضرت ابوب بختیانی رحمتہ اللہ علیہ کے کردار کا ایک فاکہ اس طرح سامنے آتا ہے کہ آپ نہایت منگسر المزاح ' خلیق' رحم دل اور نام ونمود سے نفرت کرنے والے انسان تھے۔ اس کے علاوہ حضرت ابوب رحمتہ اللہ علیہ بڑے عابد و زاہد منص تھے۔ آپ نے جالیس جج کئے تھے۔

حعزت امام ما لک بن انس رحمته الله علیه کا قول ہے کہ ایوب رحمته الله علیه بڑے عبادت گزار اور بہترین بزرگ غر

آپ کے زہد و تفویٰ پر بے شار کواہیاں موجود ہیں مگر خود حضرت ابوب رحمتہ اللہ علیہ اپنے بارے میں فرمایا کرتے ہتے۔

"جب خدا کے مسالے بندوں کا ذکر کیا جائے گا تو میں ان سے الگ ہوجاؤں گا۔"

تاریخ میں معتر روایات موجود ہیں کہ حضرت ابوب سختیانی رحمتہ اللہ علیہ قائم الیل تھے۔ تمام رات عبادت کرتے سے تھے کر جب صبح کے وقت لوگوں کے سامنے آتے سے تو چرے پر شادا بی و تازگی کے آثار نمایاں کرنے ک کوشش کرتے سے اور آواز کواتنا فکلفتہ بنا لیتے تھے جیسے ابھی ابھی سوکرا شھے ہوں۔

اس زمانے کے عام بزرگوں کا لباس بیرتھا کہ چست قمین پہنتے سے گر حضرت ابوب رحمتہ اللہ علیہ میں اپنی ذات کو پوشیدہ رکھنے کا جذبہ اس قدر بیدار ہو گیا تھا کہ آپ نے عابدوں کا وہ لباس ترک کر دیا تھا اور اس قدر ڈھیلی دو مرق جہ لباس کے مقابلے میں بردی عجیب لکتی تھی۔

ایک دن معزت ایوب شختیانی رحمته الله علیه کے ایک شاگرد نے اس نی روش کے بارے میں دریافت کیا تو فرمانے لگے۔

" بہلے زمانے میں دامن لٹکا کر چلنے میں شہرت تھی اور اب دامن سمیٹ کر چلنے میں۔"

یماں شہرت سے مراد نام ونمودکا اظہار نیس۔ بیایک در پردہ اشارہ ہے کہ انسان اپی ذات کو دوسرول کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھے۔

حضرت ابوب بختیانی رحمتہ اللہ علیہ کامشہور قول ہے کہ انسان خواہ کتنا بی بڑا زاہد ہو اسے اللہ سے ڈرتے رہنا جاہے ادر انسان پر بیمی لازم ہے کہ وہ اینے زہد کولوگوں کے لئے عذاب ند ہتائے۔

ای منبط نفس نے حضرت ابوب سختیانی رحمته الله علیه کو امرائے وقت سے یہاں تک بے نیاز کر دیا تھا کہ آپ
اس طبقے کے لوگوں سے ملاقات کرنا تو کہا، ان کا ذکر سننا بھی پندنہیں کرتے تھے۔ انہا یہ ہے کہ خلیفہ وقت نے
ملاقات کی خواہش خلاجر کی تو حضرت ابوب رحمتہ الله علیہ نے صریحاً انکار کر دیا۔ پھر جب خلیفہ نے اس بات پر اصرار

کیا کہ وہ خود آپ کے مکان پر حاضر ہو جائے تو حضرت ابوب رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا۔'' مجھے یہ بھی گوارانہیں کہ امیر المونین مجھ جیسے انسان کے لئے اتی زحمت برواشت کریں۔''

آیک دن برسرمبلس سی خص نے دریافت کیا کہ آپ خلیفہ وقت کی ملاقات سے گریز کیوں کرتے ہیں؟ حضرت ابوب ختیانی رحمتہ اللہ علیہ نے اس مخص کی بات سی اور چند لحوں تک خاموش بیٹھے رہے پھر بجیب لہجے

يس فرمايا-

"میرے نزدیک بید دنیا کا سب سے ناپندیدہ حل ہے۔"
"دوسرے محد ثین اور فقہا بھی فر مانروائے وقت سے طاقات کرتے رہے ہیں۔" کہنے والے نے ووبارہ کہا۔
"بیدان کا اپنا ذاتی فعل ہے۔ میں کسی کی روش پر اعتراض نہیں کرتا گر جب تم لوگ خلیفہ وقت سے طاقات کرنے کے بارے میں بھے سے پوچھتے ہوتو سنو کہ جھے میرا بیٹا بکر سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر بھی میں بیہ کوارا کر لوں گا کہ اسے اپنے ہاتھوں سے دنن کر دوں گر مجھے بیہ منظور نہیں کہ ہشام یا کوئی دوسرا خلیفہ بھے سے طنے کے لئے کے لئے کے لئے ۔

یزیدین ولید، حضرت ابوب رحمته الله علیه کا ذاتی دوست تمالیکن جب وه خلافت کے منصب پر فائز ہوا تو آپ نے گریہ وزاری کے ساتھ بیدعا کی۔

"اے اللہ! میرے ذکر کو چمپالے اور یزید کواس بات سے بازر کھ کہ وہ مجھے بار باریاد کرے۔"
اس قدر غیور ہونے کے باوجود حضرت ابوب ختیانی رحمتہ اللہ علیہ نہایت خوش اخلاق انسان تھے۔ اگر کوئی مخف آپ کے مکان پر آجاتا تو اپنی حیثیت کے مطابق اس کی خاطر مدارات کرتے اور اتن خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے کہ وہ فض ہمیشہ ان لحات کو یا در کھتا۔

حماد بن زیدر حمتہ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت الوب رحمتہ اللہ علیہ سے زیادہ مسکراتا ہوا چرہ کسی انسان کانہیں دیکھا۔ آپ عید الفطر کے موقع پر کھانے کا خاص اہتمام کرتے تھے اور اپنے تمام پڑوسیوں کے یہاں تھے بیجے تھے۔۔

حعزت ابوب رحمتہ اللہ علیہ کے پاس بے شار انسان آتے تئے جن سے ذاتی طور پر آپ ناواقف ہوتے تھے یا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا گر جب ان میں سے کوئی بھار ہو جاتا تو اس کی عیادت کوتشریف لے جاتے اور اگر کسی کا انتقال ہو جاتا تو اس کے عزیزوں سے اس قدر جال سوزی کے ساتھ تعزیت فرماتے جیسے مرنے والا آپ کے بہت قریب تھا اور نہایت معزز ومحتر م فض تھا۔

شام میں ثقیف کے ایک غلام یعلی بن تھیم کا انتال ہو گیا۔ مرنے والے نے اپنے قریبی رشتے داروں میں مرف ایک ماں چھوڑی تھی۔ جب حضرت ایوب رحمتہ اللہ علیہ کو اس جا نگداز سانحے کی خبر ہوئی تو مرنے والے کی مال کے پاس مسلسل تین دن تک تعزیت کے لئے جاتے رہے۔ آپ بہت دیر تک وہاں قیام کرتے اور یعلی کی سوگوار مال کو اس طرح تسلیاں دیتے کہ وہ بے چاری وقتی طور پر اپنے خم کو بھول جاتی۔

بعض متندروایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوب رحمتہ اللہ علیہ مساحب کرامت بھی تھے۔ ابوالعمیر کا بیان ہے کہ حضرت ابوب رحمتہ اللہ علیہ کے کے راستے میں تھے اہل قافلہ کو سخت پیاس محسوں ہوئی۔ یہاں تک کہ تمام لوگ شدید اضطراب میں جتلا ہو گئے اور اونٹ جلتی ہوئی ریت پرلڑ کھڑانے گئے۔ حضرت ایوب رحمتہ الله علیہ سے اہل قافلہ کی بیرحالت نہ دیکھی گئے۔ مجبورا آپ نے لوگوں کو نخاطب کر کے فرمایا۔ دور اگر تم اس راز کو کسی پرفاش نہ کروتو میں اپنے رب سے تمہارے لئے پانی کی التجا کرتا ہوں۔''

جب لوگوں نے اقرار کیا کہ وہ اس راز کو کسی پر ظاہر نہیں کریں مے تو حضرت رحمتہ اللہ علیہ آ مے بڑھے اور اپنے سامنے ایک دائرہ میننج دیا۔ پھر دعا فر مائی۔

"اے اللہ! تو اس پر قادر ہے کہ تیرے تھم سے صحرا کا دل شق ہوجائے ادر اس سے مختذے پانی کا چشمہ اہل پڑے۔"

ابھی حضرت ابوب سختیانی رحمتہ اللہ علیہ کے الفاظ کی کونے باتی تھی کہ دائرے سے پانی المخے لگا۔ یہاں تک کہ تمام قافلے والوں نے خود بھی پیاس بجمائی اور اپنے اونٹوں کو بھی جی بحرکے پانی پلایا۔

جب دشت میں کوئی بھی پیاسا باتی ندر ہاتو حضرت ابوب رحمتہ الله علیہ نے اس جگہ اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اس کے ساتھ ہی یائی ابلنا بند ہو کمیا۔

وہ تو ایک عارضی چشمہ تھا جو کھے در کے لئے پھوٹا اور پھر سلح زمین سے عائب ہو گیا مرحضرت ابوب رحمتہ اللہ علیہ کی عظمت کا آبشار جوعلم و کردار کی چوٹیون سے بہتا ہوا بنجر دلوں کومعرفت کا سبزہ زار بنا رہا ہے وہ قیامت تک خشک نہیں ہوگا۔

حضرت ابوب رحمتہ اللہ علیہ تر یسٹھ سال تک حیات رہے۔ 131 ھیں طاعون کی وہا ہی پیلی تو آپ نے بھی عالم فانی کو الوداع کہا اور اپنے خالق حقیق سے جالے۔ دیکر سربلندیوں کے ساتھ شہر بھرہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ اس کی خاک میں حضرب ابوب بختیانی رحمتہ اللہ علیہ جیسا مردجلیل محوخواب ہے۔

**♦~**₽♦

# حضرت مكحول شامى رحمته الله عليه

آپ کا خاندانی نام کھول تھا اور کنیت ابوعبداللہ تھی۔ بعض مؤرخین نے کنیت کے سلسلے میں اختلاف کیا ہے اور معتبر روایات کاسہارا لے کر دعویٰ کیا ہے کہ حضرت کھول شامی کی کنیت ابوا یوب تھی۔

جس طرح آپ کی کنیت کے بارے میں اختلاف ہے ای طرح آپ کے نسب نامے کے بارے میں بھی عقف روایات بیان کی ہیں۔ اس سلسلے میں حافظ ابن جررحت الله علیہ نے کئی روایات بیان کی ہیں۔

ایک روایات کے مطابق حضرت کمحول شامی رحمتہ اللہ علیہ نسلاً عجمی ہے۔ اس دعوے کی ایک وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ حضرت ہے کہ حضرت شامی رحمتہ اللہ علیہ کے والد گرامی کا نام سہراب تھا اور بیرلفظ اپنی ساخت کے اعتبار سے" عجمیت" کو ظاہر کرتا ہے۔

حافظ ابن حجر بی کے بیان کے مطابق حضرت کھول رحمتہ اللہ علیہ معری تھے۔

کے دوایات کے مطابق آپ کا تعلق قبیلہ ہذیل سے تھا۔ اس طرح معزت کھول رحمتہ اللہ علیہ نسب نامے کے اعتبار سے "عرب" قرار پاتے ہیں۔

خود حضرت کھول شامی رحمتہ اللہ علیہ اپنی ابتدائی زعرگی کے بارے میں اس طرح انکشاف فر ماتے ہیں۔ '' پہلے میں عمرو بن سعید بن العاص کا غلام تھا۔ انہوں نے مجھے معرمیں قبیلہ ہذیل کے ایک مخص کے حوالے کر دیا تھا۔''

اس طرح دونوں روانتوں میں ربط پیرا ہوتا ہے۔ ایک طرف عمرو بن سعید کی غلامی ثابت ہوتی ہے اور دوسری جانب قبیلہ ہذیل سے غلامانہ تعلق ظاہر ہوتا ہے۔

زمانے کے رسم و رواج کے مطابق یہ بات اپی جگہ طے ہو چکی تھی کہ حضرت کھول رحمتہ اللہ علیہ تمام عمر اپنی کرون میں طوق غلامی گئے بھرتے رہیں گے اور آپ کی پوری زندگی تکو مانہ انداز میں بسر ہوگی گمریہ الل دنیا کا قیاس تھا۔ حضرت کھول رحمتہ اللہ علیہ کے خاندان میں کئی فرد کو بھی یہ خبر نہیں تھی کہ قدرت نے ان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جوان ہوکر یہ غلام زادہ الی شاہانہ زیست بسر کرے گا کہ اس کا جاہ وجلال دیکھ کر سلطین وقت بھی آئش حسد ہے جل الھیں ہے۔ آخر کوئی سوچتا بھی تو کس طرح کہ غلاموں کے جسم بھی اسیر ہوتے میں اور ان کے ہوش وخرد پر بھی صاحبان اقتدار کا کڑا پہرہ ہوتا ہے لیکن نظام قدرت انسانی سوچ سے اس قدر مختلف

ہے کہ اس کا احاطہ کروہ جن وانس کی استطاعت سے باہر ہے۔ جب خدا کسی انسان کے پیروں کی زنجیریں کا ٹنا چاہتا ہے تو اسے نہ کسی کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ وہ کسی ظاہری وسلے یا سبب کا پابند ہے وہ جو کچھ چاہتا ہے ایک ساعت یا لیمے کی تاخیر کے بغیرظہور میں آ جاتا ہے ۔

مری مشامگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو کہ فطرت آپ کر گئی ہے لالے کی حتا بندی

آزاد ہونے کے بعدلوگوں کا خیال تھا کہ کھول رحمتہ اللہ علیہ تلاش معاش میں نکل کھڑے ہوں کے اور عہد غلامی نے آپ کوجن آسائشوں سے محروم کر دیا تھا ان کی پوری توانائی کے ساتھ جبتو کریں مے مگر اس وقت تمام اہالیان خاندانِ اور دیکر شناسا جیران رہ مے جب حضرت مکول رحمتہ اللہ علیہ نے تحصیل علم کی خواہش ظاہر کی۔

سن مستحض نے حضرت کھول رحمتہ اللہ علیہ سے پوچھلا'' حتمہیں دولت واقتدار کی کمی نے طوق غلامی پہنایا تھا۔ اس لئے وہی چیزیں حاصل کرو جو معاشرے میں سر بلندی بخشیں۔ تہہیں علم کیا دے گا اورتم علم سے کیا طلب کرو مے؟''

حفزت کھول شامی رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا۔ ''اگر میں شدید جد وجد کے بعد ساری دنیا کی دولت بھی جمع کرلوں تو غلامی کی لعنت ای طرح میرے نام کے ساتھ منسوب رہے گی۔اگر عرب وعجم کا افتد اربھی مجھے ل جائے تو کوئی آقا زادہ کہہ کر پکار نے والانہیں ہوگا۔ بس علم بی سے میری تمام امیدیں وابستہ ہیں کہ وہ ساری محرومیوں کے داغ دمو ڈالے گا اور شرفاء کی بستی میں مجھے نشست جلالت بخش دے گا۔''

بڑی عجیب با تنمی جنہیں بھنے والا کوئی نہ تھا اور بڑے عجیب اندازے تنے کہ جن کی دریکی پرکوئی کوائی پیش نہیں کی جاسکتی تھی۔

حفرت محول رحمتہ اللہ علیہ کے ارادوں سے ہاخبر ہونے کے بعد اہل خانہ اور حلقہ یاراں نے بڑے دل فٹکن کلمات کیے مگر وہ غلام زادہ طے کر چکا تھا کہ علم ہی کے ذریعے اس کی نجابت ممکن ہے۔

مجر حضرت محول رحمتہ اللہ علیہ انتہائی تاساز کارفضاؤں کے باوجود علم کی طلب میں کمرے نکل کھڑے ہوئے۔ قیام معرکے بارے میں خود حضرت کھول شامی رحمتہ اللہ علیہ کا بیان ہے۔

" یہاں کوئی درس کا وقتی جس کے دروازے پر جس نے دستک نیس دی اور یہاں حدیث وفقہ کا وہ کون سااستاد تھا جس کے سامنے جس باادب ہو کرنیس بیٹھا۔ فکروا کی کا وہ کونسا چشہ تھا جس تک میرے قدم نیس پہنچ اور شعور کا وہ کونسا دریا تھا جس سے جس نے اپنی پیاس نیس بجھائی۔ بیدوہ زمانہ تھا جب جسے تحصیل علم کے سواکس بات کا ہوش نیس تھا۔ جس نے اپنی بیاس نیس بجھائی۔ بیدوہ زمانہ تھا جب کھے تحصیل علم کے سواکس بات کا ہوش نیس تھا۔ جس نے اپنے روز وشب کی ایک ایک ساعت علم کے لئے وقف کر دی تھی۔ د نیوی رشتوں جس جسے اس سے زیادہ غم خوارکوئی دوسرانظر نیس آتا تھا۔"

حضرت کھول شامی رحمتہ اللہ علیہ اپنی اس کیفیت کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔ '' پھروہ دن بھی آیا کہ تمام معرطم سے خالی ہو گیا۔ بیس نے شار کیا تو یہاں کی ساری درس گا ہیں میری موجودگی سے باخبر تھیں اور بیس ان کے ایراد در سے آشنا تھا۔ پھر بیس نے حدیث دفقہ کے استادان گرامی پر نظر کی تو بیراز فاش ہوا کہ بیس تمام علائے دفت سے فیضاب ہو چکا ہوں اور وہ مردان جلیل کسی حرص کے بغیر جھے پر علم کی بارش کر بچے ہیں۔ پھر بھی میں نے آخری

کوشش کے طور پرمعرکا ایک ایک گوشہ چھان مارا کہ کہیں علم کی کوئی شعاع باتی رہ گئی ہووہ جھے تک نہ پنجی ہوگر بالآخر یہ حقیقت ظاہر ہوئی کہ معرفالی ہو چکا ہے یہاں جس قدر بھی علم تھا خدا نے اسے میرے ذہن میں نتقل کر دیا ہے۔' یہ حصیل علم کی عجیب مثال تھی۔ اگر تاریخ وال حضرات تحقیق سے کام لیس تو انہیں اندازہ ہوگا کہ قدیم معرکوئی دیہات یا قصبہ نہیں تھا کہ جہاں علم کی روشی محدود انداز میں پنجی ہو۔

تیرہ صدی قبل کا معرعلم وفن کا بہت بڑا مرکز تھا۔ یہاں بیشتر اکابرین وقت جمع ہو گئے تھے اور بلامبالغدان کی تعراد سیرو صدی قبل کا معرعلم وفن کا بہت بڑا مرکز تھا۔ یہاں بیشتر اکابرین وقت جمع ہو گئے تھے اور بلامبالغدان کی تعداد سیروں تک پہنچی تھی۔ اس صورت میں حضرت کھول شامی رحمتہ اللہ علیہ کا بیہ بیان ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔
'' میں معرمیں اس وقت تک مقیم رہا جب تک مجھے بیہ علوم نہیں ہو کمیا کہ اب اس شہر میں علم باتی نہیں رہا ہے اور

جو کھموجودہ ہے میں اسے حاصل کر چکا ہوں۔"

تحصیل علم کے سلسلے میں مزید واقعات ہیان کرتے ہوئے حضرت کھول شامی رصتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

" پھر میں معر سے روانہ ہو کرعراق آیا۔ یہاں بھی میری وہی کیفیت تھی۔ علی درس گاہیں میری توجہ کا مرکز بن کی تعیں اور میں علاء کی جماعت کو اپنا محبوب بحتا تھا۔ ایک ایک گلی ایک ایک کوچہ حدیث وفقہ کے ذکر سے روثن تھا۔

جرحر بھی میری نگاہ اضحی تھی، روثن ہی روثن نظر آتی تھی۔ روثن کے استے مراکز دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہوگئی تھیں۔ میں علم وفضل کے اس شہر میں جیران و پریشان کھڑا تھا۔ پھھ دن تک میں یکی سوچتا رہا کہ کہاں سے اپنے ذوق طلب کے سنوکا آئی تھی۔ ان کا ذرک کی بھر میں نے اپنے مرد کی جہلے میں بزرگ کی مجلس میں حاضری دول کہ عراق میں تو سبی بزرگ سے بھی محرم سے پھر میں نے اپنی منتشر خواہشات کو بیجا کیا اور ایک ایک کر کے تمام مجالس علم میں حاضری دی۔ یہاں بھی خدا جھے پر مہریان تھا۔ اہل علم نے جھے اس طرح نوازا کہ میرے خالی وامن کو سرمایہ شعور و آگئی سے بھردیا۔"

" مجرایک دن مجیے احساس ہوا کہ سرز مین عراق مجی علم سے خالی ہوگئی ہے۔ میں نے بردی جیرت وجس کے

ساتھاہے آپ سے سوال کیا۔"

" محول! اسعظيم الشان شهركا ساراعلم كهال ميا؟"

'' پھرمیرے دل سے آواز آئی کہ خداوند ذوالجلال نے عراق کا تمام علم ایک غلام زادے کے ذہن میں منتقل رویا ''

"بين كرميس في عبده فكرادا كيا اور مزيد علم كى تلاش ميس سرز مين عراق كوخير بادكها-"

"جب میں عراق کی حدود ہے لکل کرا مے برحاتو بے اختیار میری زبان پر بیکمات جاری ہو گئے۔"

"الغراق اے مرکز فکروآ می الغراق! میں تھے سے رخصت ہوتے ہوئے بہت اداس ہوں مگرمیری منزل ابھی بہت دور ہے۔ میں ایک مسافر تا آسودہ ہوں اور منزل طلب مجھے مسلسل یکار رہی ہے۔"

عراق کے بعد حضرت کھول شامی رحمتہ اللہ علیہ نے دریار رسول ملکے کا تصدکیا۔ بالآخر جب آپ مدینہ منورہ کی صدود میں پنچ تو وجد کی کی کیفیت طاری ہوگئ۔ رفت کا یہ عالم تھا کہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور سرور کو نین ملک محدود میں پنچ تو وجد کی کی کیفیت طاری ہوگئ۔ رفت کا یہ عالم تھا کہ سرقدم قدم پر کے جاہ وجلال کا یہ اثر تھا کہ کھول رحمتہ اللہ علیہ کا پوراجسم خوف سے لرز رہا تھا۔ عقیدت کا یہ عالم تھا کہ سرقدم قدم پر جمکا جاتا تھا۔ ایک اردوشاعر کے بقول

سجدہ طلب ہے راہ کا ہر ذرہ اے نیاز

شاید حدود کوچہ جاناں میں آ مجے!
حضرت کھول شامی رحمتہ اللہ علیہ بھی ای کیفیت سے دو چار ہتے۔ بار بار فرماتے ہتے۔
"چند بوندوں کا پیاسا،علم کے سمندر کے کنارے آ پہنچا ہے۔ خدااس کی دعمیری کرے۔"
مدینہ منورہ سرچشم علم ومعرفت تھا۔ حضرت کھول شامی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی اپنی پیاس اس طرح بجمائی کہ سیراب ہو گئے۔

اس کے بعد بھی حضرت کھول رحمتہ اللہ علیہ کا سغر جاری رہا۔ ایک معتبر روایت کے مطابق حضرت کھول شامی رحمتہ اللہ علیہ نے طلب علم میںمملکت اسلامیہ کا کوئی گوشہبیں جپوڑا۔

خود آپ رحمته الله عليه كامشهور قول ہے كە " مىس نے علم كى طلب مىں زمين كاطواف كيا تعا\_"

مدیندمنورہ میں جس دیدہ ریزی اور انہاک کے ساتھ آپ نے علم حاصل کیا تھا، اس کے بارے میں فرماتے

ال-

'' دیار رسول ﷺ اور سرز مین عراق میں ایسا کوئی علم باتی نہیں رہاتھا' جے میں نے حاصل نہ کیا ہو۔''
یہ کوئی دعویٰ نہیں تھا اور نہ اپنی نمائش ذات تھی۔اس اظہار کا ایک ہی مقصد تھا کہ آپ نے علم کی خاطر ہرآ سائش
دنیا کو محکرا دیا تھا اور اہل ثروت کے بخشے ہوئے ہراعزاز سے پیٹے موڑ لی تھی۔حضرت کھول رحمتہ اللہ علیہ کی زعری کے مطالب سے سے ظاہر ہوتا ہے کہ علم کس قدر محبوب شے ہے اور اس محبوب تک چہنچنے کے لئے انسان آفات و مصائب کے کہے خارزاروں سے گزرتا ہے۔

حضرت مکول شامی رحمته الله علیه کی اس محنت شاقه اور جهد مسلسل کا ایک بی نتیجه برآمه ہونا تھا۔ جب آپ بخیل کے مراحل تک پہنچے تو حضرت امام زہری رحمته الله علیه جیسے عظیم وجلیل محدث کو بے افقیار کہنا پڑا۔ "اس زمانے میں علاوتو تین بی ہیں اور ان میں سے ایک کھول شامی ہیں۔"

حضرت ابن بونس رحمته الله عليه بارگاه کمول رحمته الله عليه بين خراج تحسين پيش کرتے ہوئے فرماتے ہيں۔" بے فنک محکول رحمته الله عليه بروے فقيه و عالم ہيں۔"

ایک ہار کسی مخص نے حضرت ابن عمار رحمتہ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ بلاد شام کا عالم کون ہے؟ حضرت ابن عمادل نے بے ساختہ فرمایا۔'' حضرت کھول شامی۔''

ال مخص نے دوبارہ کہا کہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر کیجئے۔

جواب میں حضرت ابن محار رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا۔ " ہاں میں نے خوب سوج لیا ہے۔ ارض شام کے امام تو کھول ہی جیں۔ ان کے سواکوئی دوسرائیس۔ " یہ کہتے ہوئے حضرت ابن محار رحمتہ اللہ علیہ کا چرہ جوش جذبات سے سرخ ہو گیا اور دیکھنے والوں کو صاف محسوس ہور ہاتھا کہ جس مخفس کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے ہیں وہ حضرت کھول شامی رحمتہ اللہ علیہ سے بے ناہ عقیدت رکھتا ہے۔

عجل رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت کھول شامی رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا۔'' مکول رحمتہ اللہ علیہ تا بعین میں ترکا ورجہ، کھتر ہیں،''

حعنرت سليمان بن موى رحمته الله عليه على الاعلان برسم مجلس فرمايا كرتے ہتے۔ " محول رحمته الله عليه مقامی عالم

#### (فقيه اعظم (315)

نہیں تھے۔ان کا تعلق شام سے تھا مگر جب کھول کاعلم ہم تک پہنچا تو ہم نے ان کے افکار کوکسی کی و پیش کے بغیر قبول کرلیا۔"

حضرت کھول شامی رحمتہ اللہ علیہ کوعلم حدیث میں بھی بلند مقام حاصل تھا۔ یہ بات بھی پایئہ شہوت کو پہنچ چکی ہے کہ آپ نے مدینۂ عراق اور مصر میں علم حاصل کیا تھالیکن اس میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے کہ آپ کن صحابہ کرام کی محبت سے شرف یاب ہوئے۔

اگرچہ بیالیک نزاعی مسکلہ ہے کیکن اس پرتمام مؤرخین کا اتفاق ہے کہ حضرت کھول شامی رحمتہ اللہ علیہ نے مشہور خادم رسول ملکے حضرت انس سے ندمسرف ملاقات کی تھی بلکہ فیضیا ب بھی ہوئے تھے۔

اس ذیل میں خود حضرت کھول شامی رحمتہ اللہ علیہ کا بیان ہے۔

میں نے محالی رسول میکنے حضرت انس کو دمشق کی مسجد میں دیکھا۔ جیسے بی خادم رسالت میکنے کی نظر میری طرف انھی' میں نے نہایت بی ادب سے سلام کیا۔

حضرت انس رضی الله عندنے انتہائی شفقت ومہر مانی کے ساتھ میری خیریت در یافت کی۔

پہلے تو مجھ پر انجانا ساخوف و جلال طاری تھا مگر جب میں نے آئی آنکھوں سے محابی رسول ملط کا اخلاق کر بمانہ دیکھا اور دریائے محبت کوموجزن پایا تو حضرت انس کے قریب پہنچ کر انتہائی مؤدب لیجے میں درخواست گزار مدہ

"اكرآب اجازت مرحت كري تويس كيم عرض كرول"

حضرت الن كى چىم كرم ميں رضا مندى كاعكس روش ہوا تو ميں نے ايك فقهى مسئلے كے بارے ميں دريا دنت كيا۔ " جنازه انھانے اور اس ميں شريك ہونے كے بعد وضوكرنا جاہتے يانہيں؟"

(ال سوال سے حضرت کھول شامی رحمتہ اللہ علیہ کی مرادیتی کہ اگر کوئی فخص نماز جنازہ میں شریک ہوئیا میت کی تدفین میں شامل ہوئی کھراس کے بعد فرض نماز کا وقت آجائے تو نماز ادا کرنے والوں پر دوبارہ وضولازم ہوگا یانہیں؟) جوابا محالی رسول تعلقہ حضرت الس نے فرمایا۔" ہم نماز میں تھے اور نماز کی طرف آئے ہیں پھراس کے درمیان وضوکی کیا ضرورت ہے؟"

اس ملاقات کے بعد حفرت کھول شامی رحمتہ اللہ علیہ حفرت انس کے درس میں شریک رہے۔ اس طرح نہ مرف آپ ایک محابی رسول میلانے کے دیدار سے مشرف ہوئے بلکہ ساعت حدیث بھی کی اور تابعین کے طلقے میں شامل ہو مجئے۔

حضرت الس کے علاوہ حضرت ابوا مامہ رحمتہ اللہ علیہ 'حضرت محمود بن رکتے رحمتہ اللہ علیہ 'حضرت جبیر بن نفیر رحمتہ اللہ علیہ 'حضرت سلیمان بیار رحمتہ اللہ علیہ ، حضرت شرحبیل رحمتہ اللہ علیہ ، حضرت طاؤس بن کیمان رحمتہ اللہ علیہ ، حضرت عراک بن مالک رحمتہ اللہ علیہ ، حضرت وقاص بن ربیعہ رحمتہ اللہ علیہ اور امام شسع بسی رحمتہ اللہ علیہ بھی آپ کے استادان گرامی میں شامل تھے۔

حعرت کھول شامی رحمتہ اللہ علیہ نے علم کے بے شارخرمنوں سے خوشہ جینی کی تھی مرحصرت امام شعبی رحمتہ اللہ علیہ سے آپ کوایک تعلق خاص تھا (بیرونی حضرت امام شعبی رحمتہ اللہ علیہ جیں جنہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے آپ کوایک تعلق خاص تھا (بیرونی حضرت امام شعبی رحمتہ اللہ علیہ جیں جنہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ

علیہ کوراستے میں روک کرکہا تھا کہ میں تمہارے چہرے پرعلم کی روش علامات و مکھر ہا ہوں ، اس لئے تم پر لازم ہے کہ علماء كي صحبت اختيار كرو)

ذاتی طور پرحضرت مکول شامی رحمته الله علیه امام شه عبسی رحمته الله علیه سے بہت زیادہ متاثر تھے اور اکثر فرمایا كرتے تھے كەمى نے حضرت امام شعبى رحمته الله عليه جيما كوئى دوسرانبيس ويكھا۔

ان محدثین وفقها کے علاوہ مکحول شامی رحمتہ اللہ علیہ' حضرت قاضی شریح رحمتہ اللہ علیہ کی مجلسوں میں جمی نہایت ذوق وشوق سے شریک ہوا کرتے تھے .....آپ کے شاگردان خصوصی میں حضرت ابوصنیفہ رحمتہ اللہ علیہ ، حضرت امام اوزاعی رحمته الله علیه، حضرت عبد ارحمٰن بن بیزید رحمته الله علیه، حضرت عکرمه بن عمار رحمته الله علیه اور حضرت محمد بن اسحاق رحمته الله عليه شامل تعے۔

حضرت محول شامی رحمته الله علیه کا حافظه بردا قوی تقار ایک بارکسی بات کوئ لینے تو عمر بحر کے لئے ذہن پرتفش ہو کررہ جاتی اور یا دداشت کا بیا عالم تھا کہ اگر کوئی مخص بھولے بسرے واقعات کے بارے میں بھی سوال کرتا تو ان واقعات کو پوری جزئیات کے ساتھ اس طرح بیان فرما دیتے جیے سب کھے اپنی آتھوں سے دیکھ رہے ہول۔

ا بی توت حافظہ کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔" میں ہریادر کھنے والی چیز کوایے سینے میں محفوظ کرلیا کرتا تھا اور جب بھی اسے دہرانے کی ضرورت پیش آتی تو میرا حافظہ ایک کمیے کی تاخیر کے بغیراسے زبان تک منتقل کر دیتا

یمی وجہ ہے کہ حضرت محول شامی رحمتہ اللہ علیہ نے آگھی کی تلاش میں مختلف ممالک کی خاک جھانی اور بالآخر علم كاخزانه قرار يائے۔

مشہور مؤرخ علامہ ابن سعد نے حعزت کھول شامی رحمتہ اللہ علیہ کوتا بعین شام کے تیسرے طبعے میں شار کیا

حضرت ابن بونس رحمته الله عليه فرمات جي كه حضرت محول شامى رحمته الله عليه كے ثقة ہونے پر سب كو اتفاق

ہے۔ حافظ ذہبی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی حضرت مکول رحمتہ اللہ علیہ کوتا بعین کے تیسرے طبقے میں شار کیا ہے لیکن جہال تک قوت حافظہ اور سرمایہ معلومات کا تعلق ہے تو حضرت مکول شامی رحمتہ اللہ علیہ صف اول میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ جہاں علم حدیث میں حضرت مکول شامی رحمتہ اللہ علیہ کوامامت کا درجہ حاصل ہے وہاں فقہ اسلامی میں بھی درجہ اسلامی میں بھی۔

اس قدر فضل و کمال کے باوجود کھول رحمتہ اللہ علیہ فتوی دیتے وقت بڑی احتیاط سے کام لیتے تھے۔
ابو حاتم رحمتہ اللہ علیہ ایک دوسرے موقع پر فرماتے ہیں کہ بیس نے حضرت کھول شامی رحمتہ اللہ علیہ کو بار ہا فتوی و سے دیکھا ہے۔ جب بھی کوئی مخص آپ کی مجلس علم میں اپنا مسئلہ لے کر حاضر ہوتا آپ اس کے بیان کو ہمہ تن کوش ہوکر سنتے۔

پر بہت دریتک مسئلے کے تمام پہلوؤں پرغور کرتے .....اس وقت حاضرین کو ایسامحسوں ہوتا جیسے حضرت کھول رحمتہ اللہ علیہ دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو چکے ہیں اور انہیں سائل کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ کے سوا کھے یا دہیں

ہاں تک کہ ایک ایک جزئیات پرخور کرنے کے بعد آپ لب کشا ہوتے اور پھرمجلس اس کلمہ مقدس سے کو نجنے کی گئی۔" لاحول ولا قوقا الا ہااللہ العلی العظیم "

یہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قوت اور کبریائی کا اظہار ہوتا پھراس کے بعد حصرت محول شامی رحمتہ اللہ علیہ اس مسئلے کے جواب میں اپنافتویٰ دیتے۔

سی بیب فتوی کمل ہوجاتا تو آپ نہ صرف سائل کو بلکہ تمام اہل جنگ کو کا طب کر کے فرماتے۔ "بیمیری رائے ہے جو غلط بھی ہوسکتی ہے اور درست بھی۔اگر کسی کو کہیں کوئی سیح بات نظر آ جائے تو بے در لیخ میری رائے کو مستر دکر دے۔"

یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بی تھی کہ جس نے حضرت کھول شامی رحمتہ اللہ علیہ کو زندگی بھر آسودگی کی نیندسونے نہیں دیا اور اللہ کا جبروت بی تھا جس نے حضرت کھول شامی رحمتہ اللہ علیہ کو ہمیشہ لرز ہ براندام رکھا۔

خوف خدا کے سبب آپ پر ہمہ وفت ایک عجیب سااضطراب طاری رہتا تھا۔

ای خوف کے سبب حضرت کھول رحمتہ اللہ علیہ نے ایک انگوشی پہن رکمی تھی جس پر بیرعبارت درج تھی۔ '' اے رب! تواہیۓ بندے کھول کو دوزخ کی آگ سے دور رکھے۔''

روایت ہے کہ حضرت کھول شامی رحمتہ اللہ علیہ روز وشب میں سیروں باراس انگونٹی کو دیکھا کرتے تھے۔
کی فض نے ایک دن برسرمجلس حضرت کھول رحمتہ اللہ علیہ ہے سوال کیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟
جوابا حضرت کھول رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا میں ہرونت آتش جہنم کو پیش نظر رکھنا جا ہتا ہوں کہ جھے اپنے گنا ہوں

کی کشرت کا اندازه موتارہ۔

اس تمام پر بیز گاری اورعلم وضل کے باوجود حفرت کھول شامی رحمتہ اللہ علیہ دوسرے ائمہ کرام کی طرح بعض الرامات سے مفوظ نہ رہ سکے۔ شاید میز مانے کی رسم قدیم ہے کہ ہر دور میں اہل کردار بی ظاہر پرستوں کی تہتوں کی زو پر رہے ہیں۔

حضرت محكول شاى رحمته الله عليه برعام اعتراض بيتها كهآب قدربيفرق سيتعلق ركمت تعي مشہور مؤرخ علامہ ابن سعد نے بعض ایسی روایتی بھی نقل کی ہیں جن سے اس بات کی تقدیق ہوتی ہے لین حقیقت سے کے حضرت محول شامی رحمتہ الله علیه کا دامن اس الزام سے یکسریاک تھا۔

ایک دن کمی مخص نے حضرت امام اوز اعی رحمته الله علیه سے پوچھا که آپ حضرت محول شامی رحمته الله علیه کے عقائد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟

جواب دینے سے پہلے حضرت امام اوز اعی رحمتہ اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ اے مخص معزت کھول شامی رحمتہ الله عليه كے نظريات كے متعلق خود تيري اي معلومات كيا بير؟

آنے والے نے واس الفاظ میں کہد" میں نے سا ہے کہ حضرت کھول شامی رحمتہ اللہ علیہ فرقہ قدریہ سے وابسة بیں۔ میں تو آپ کے پاس مرف ای لئے آیا ہوں کہ آپ ان باتوں کی تقدیق کردیں یا چرتردیدے کام لين تاكماس سلسلے ميں يايا جانے والاتر دوختم ہوجائے۔"

حفرت امام اوزاعی رحمته الله علیه نے فرمایا۔" تابعین میں سے صرف حسن رحمته الله علیه اور محول رحمته الله علیه دو بزرگ منع جن کے متعلق مشہور تھا کہ وہ قدر بیعقا کدر کھتے ہیں مرجب ہم نے پوری ذے داری کے ساتھ حقیق کی تو معلوم ہوا کہ میالزام سراسرغلط ہے۔لوگوں نے اپنی کم عقلی کی بنیاد پر بیرائے قائم کی اور معزت کھول رحمتدالله علیہ کو بہت اذیت پہنچائی۔خداان لوگوں کومعاف فرمائے اور تھول رحمتہ اللہ علیہ کو اس مبرومنبط پر اجر عظیم دے۔''

حفرت محکول شامی رحمته الله علیه کے ایک شا کردسعید بن عبد العزیز رحمته الله علیه سے بھی کمی مخص نے کہی سوال کیا تو آپ نے واضح الفاظ میں اکار کر کہا۔ "لوگ ایک ایک بات میں الجھ رہے ہیں جن کا تعلق صرت محول رحمته الله علیه کی ذات ہے نہیں تھا۔ وہ نہ مرف سیح العقیدہ انسان تنے بلکہ علم وکردار کے اعلیٰ ترین منامب پر فائز تے۔ لوگ " فکری اندمیروں" کوان کے نام سے منسوب کرتے ہیں مروہ خود اپنی ذات میں ایک چراغ رہ گزر تے كرجس سے بے شارمافران شب مزل كا سراغ ياتے ہيں۔"

جو زجانی رحمتہ الله علیه کی روایت ہے کہ حضرت کھول شامی رحمتہ الله علیه یر" قدر" کا شبه کیا جاتا ہے مگر در حقیقت بیان برتهمت ہے۔

حافظ ابن حجر کی روایت کے مطابق مشہور محدث یجیٰ بن معین رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہتے کہ کھول رحمتہ اللہ علیہ " قدری" بین مربعد میں تولوگوں نے بیمی سنا کہ حضرت کی بن معین رحمتہ الله علیہ نے اپنے اس نظریے سے رجوع كرليا ہے يعنى وہ حضرت كمحول شاى رحمته الله عليه كو مذكور و الزام سے برى سجھنے لكے تنے۔

علم وممل کا بیخورشید ضیا بار دوسری صدی کے آغاز میں بھے کیا تو بہت دن اہل ہوش اور صاحبان ول کو اپنی دنیا تاریک نظرا نے لگی۔حضرت محول شامی رحمتہ اللہ علیہ کے انقال کی روایات میں نمایاں اختلاف ہے۔ بعض مؤرمین کا بیان ہے کہ اس برگزیدہ انسان 112 میں سز آخرت افتیار کیا تھا اور پھے لوگ اینے اس دعوے پر اصرار کرتے ہیں كرجب بيمرد جليل اين خالق حقيقى سے ملنے كے لئے رواند ہواتو وہ 114 مركا آغاز تھا۔

## حضرت نافع بن كاوس رحمته الله عليه

حضرت نافع رحمتہ اللہ علیہ کے والد محترم کے نام کے سلیلے میں مؤرخین کھلا ہوا اختلاف رکھتے ہیں۔ ایک جماعت کا کہنا ہے کہ ان کا نام کاؤس تھا۔ اور دومرا گروہ کہنا ہے کہ وہ ہرمز کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ بہر حال حضرت نافع رحمتہ اللہ علیہ دیلم کے رہنے والے تھے۔ جب مسلمانوں کی فقو حات کا سلسلہ اپنے عروج پر تھا' اس وقت ایک جنگ میں صفرت عبداللہ بن عمر نے ایک ایسے لڑکے کو دیکھا جس کے چہرے پر ذہانت و تذہر کے پیدائی آثار روثن تھے۔ جب وہ جنگ اپنے منطقی انجام کو پہنے می اور مسلمان فتح عظیم سے ہم کنار ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اس لڑکے کو اپنے علامی میں لے لیا۔ یہ حضرت نافع رحمتہ اللہ علیہ تھے جن پر بظاہر بدیختی کے سیاہ بادل سایہ آئن تھے لیکن در پردہ ایک ایسے محض سے وابستہ ہو گئے تھے جبے درجہ صحابیت حاصل تھا۔

جس طرح حضرت عکرمہ رحمتہ اللہ علیہ کوخوش حسی سے عبداللہ بن عباس کی غلامی میسر آمٹی تھی، ای طرح حضرت نافع رحمتہ اللہ علیہ کومجی حضرت عبداللہ بن عمر کے دامن کرم تک رسائی حاصل ہوگئ تھی۔

حضرت عبدالله بن عمر کی نگاہ جو ہر شناس نے پہلے دن ہی پیچان لیا تھا کہ گردش وقت نے جس اڑکے کو ذبیر غلام پہنائی ہے ان کا ذبین فطر تا آزاد ہے اور وہ فکر کی انتہائی بلندیوں میں پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نیجناً حضرت عبدالله بن عمر نے روز اول ہی سے حضرت نافع رحمتہ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت کا آغاز کر دیا۔ ابن عمر آپ سے اس قدر شفقت فرماتے تھے کہ کوئی بھی و کیمنے والا انہیں غلام زادہ تصور نہیں کرسکتا تھا۔

ایک بار حبداللہ بن جعفر مصرت عبداللہ بن عمر کے پاس آئے اور کہنے لگے۔" میں تمہارے غلام کوخرید تا جا ہتا ہوں۔"

" تم کس غلام کی بات کررہے ہو؟" حضرت عبداللہ بن عمر نے جیرت واستعباب کے ساتھ دریافت کیا۔
" وہی غلام زادہ جو کسی جنگ میں تہارے ہاتھ لگا تھا اور جسے تم آج کل بہت عزیز رکھتے ہو۔" عبداللہ بن جعفر فی وضاحت کی۔
نے وضاحت کی۔

''تم نافع کی بات کررہے ہو؟'' حضرت عبداللہ بن عمر کی جیرت برقرار تھی۔ '' بال! میں تہمیں اس کے بارہ ہزار درہم وے سکتا ہوں۔'' عبداللہ بن جعفر نے ایسی پیش کش کی جو اس وقت ''کراں بہا مجمی جاتی تھی۔ '' وہ تو میرے بچوں کی مانند ہے۔' حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا۔'' بین ظاہری غلامی تو جارون کی بات ہے۔ نافع غلامی کے لئے پیدانہیں ہوا ہے۔ عفریب دنیا اسے علم کی مندشہنشا ہیت پرجلوہ افروز دیکھے گی۔''

عبدالله بن جعفران رموز و نکات کو بچھنے سے قاصر تھے اور انہیں اپنی پیش کش کے مستر و ہو جانے کا بہت افسوس تھا۔ اس کئے جب وہ حضرت عبدالله بن عمر کے مکان سے ناکام و نامراد واپس لوٹے تو برد بردانے کے انداز میں کہہ رہے۔ ابن عمر بھی ایس با تیں کرتے ہیں جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتیں۔''

ال دوران حضرت نافع رحمته الله عن عمر في حضرت نافع رحمته الله عليه كي تعليم پر مزيد توجه دينا شروع كردى ـ
ال دوران حضرت نافع رحمته الله عليه ديكر صحابه كرام كي خدمت اقدس مين بحي حاضر موت رہے ـ ام المونين حضرت عائشه صديقة حضرت ابوم بريرة ، حضرت ابوسعيد الخدري اور حضرت رافع بن خدت و سے بحي آپ نے حديث كي ساعت كي ۔
كي -

حضرت نافع رحمتہ اللہ علیہ نے تمیں سال تک حضرت عبداللہ بن عمر کے ذیر سایہ تربیت پائی۔ آپ نے ابن عمر سے ساعت صدیث کے علاوہ علم فقہ بھی حاصل کیا۔ جب بھی حضرت عبداللہ بن عمر کوئی فتوی دیے ' حضرت نافع رحمتہ اللہ علیہ اس کی تمام جزئیات پر نظر کرتے۔ اگر کسی زاویے سے کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہ آتی تو تنہائی کے وقت حضرت عبداللہ بن عمر سے رجوع کرتے۔ یہاں تک کہ اس مسلے کا ایک ایک گوشہ آپ کے ذبین پر روش ہوجاتا۔ تمیں سال گزر جانے کے بعد ایک دن پھر وہی ناخوشکوار واقعہ پیش آیا جس نے حضرت عبداللہ بن عمر کو آزروہ خاطر کر دیا تھا۔ امیر المونین حضرت عمر فاروق کے صاحب زادے ایک روز اپنے حلقہ احباب میں تشریف فرما تھے کہ ابن عامر آئے اور آئے ہی کہنے گے۔

'' عبدالله'! مين تمهار ے غلام نافع كوخريد نا جا ہتا ہوں۔'' ابن عامر كالهجه بخت تا جرانه تعا۔

حفرت عبدالله بن عمر فے ابن عامر کی بات کا کوئی جواب نہیں دیالیکن آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ دیکھنے والوں کوصاف محسوس ہوتا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو ابن عامر کی یہ گفتگو سخت نا کوار گزری ہے۔

ابن عامر فاروق اعظم کے فرزند کی مزاجی کیفیت کو بیجے سے قاصر رہے۔ کثرت سرمایہ نے آئیں اضطراب میں جتلا کردیا تھا۔ بالآخر پر جوش لیجے میں کہنے گئے۔ "میں تہمیں نافع کے جوش میں ہزار درہم دینے کے لئے تیار ہوں۔" حضرت عبداللہ بن عرف نے اس بار بھی ابن عامر کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تعوث کی دیر تک بیٹے پچھ سوچت رہے گھر سب لوگوں کے سامنے صفرت نافع رحتہ اللہ علیہ کو طلب کر کے فرمایا۔" تم رسم دنیا کے مطابق میرے غلام ہو گر ضدا بہتر جانتا ہے کہ میں نے تہمیں اپنے فرزند سالم کی طرح پرورش کیا۔ فطر تا ممکن ہے کہ میں نے بھی تم دونوں میں تفریق کی ہولیکن قصد اُ میں نے تہمیں چھم حقارت سے نہیں دیکھا۔ تم میرے فاعدان کے ایک فرد کی حیثیت رکھے میں تفریق کی ہولیکن قصد اُ میں نے تہمیں چھم حقارت سے نہیں دیکھا۔ تم میرے فاعدان کے ایک فرد کی حیثیت رکھے ہوگر اہل دنیا اس رشتے کی صداقت کو تسلیم کرنے پر آماد و نہیں۔ میں کب تک یہ برداشت کرتا رہوں گا کہ لوگ آئیں اور تہماری بولیاں لگا کر چلے جا ئیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ ابن عامر کے درہم کہیں جمھے کی فتنے میں جتلا نہ کر دیں۔ جا و اور تہماری بولیاں لگا کر چلے جا ئیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ ابن عامر کے درہم کہیں جمھے کی فتنے میں جتلا نہ کر دیں۔ جا و کے سے تم آزاد ہو۔"

حضرت نافع رحمتہ اللہ علیہ معنوی اعتبار سے پہلے بھی غلام نیس سے مرآج حضرت عبداللہ بن عمر نے ظاہر طور پر بھی آپ کے پیروں میں پڑی ہوئی زنجیر کاٹ دی اور کردن سے طوق غلام اتار پھینکا۔ حضرت عکرمہ رحمتہ اللہ علیہ کوتفییر وحدیث اور فقہ میں امامت کا درجہ حاصل تھا'کیکن اہل مدینہ میں حضرت نافع رحمتہ اللہ علیہ' حضرت عکرمہ رحمتہ اللہ علیہ ہے بھی زیادہ افضل سمجھے جاتے تھے۔

حعزت عبدالله بن عمر کے معاحب زادے حعزت سالم رحمتہ اللہ علیہ اعلیٰ پائے کے محدث وفقیہ تھے۔ حعزت امام احمد بن عنبل رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔

''اگرنافع رحمتہ اللہ علیہ اور سالم رحمتہ اللہ علیہ علی اختلاف ہو جائے تو میں نہیں جانتا کہ دونوں میں ہے کس کو ترجے دوں؟''

عضرت امام نووی رحمته الله علیه نے حضرت نافع بن کاؤس رحمته الله علیه کی بارگاه جلال میں اس طرح نذرانه عقیدت پیش کیا۔" حضرت نافع رحمته الله علیه جلیل المرتبت تابعی تھے۔آپ کی جلالت علم اورفن حدیث میں ثقة ہونے پرتمام اکابر علام متفق ہیں۔"

مشہور محدث حضرت سفیان بن عیبینہ رحمتہ اللہ علیہ علی الاعلان فرماتے تھے۔" نافع رحمتہ اللہ علیہ کی روایت کردہ حدیث سے معتبر کس کی حدیث ہے؟"

ایک اور مقام پر حضرت امام بخاری رحمته الله علیه فرماتے ہیں۔" سب سے زیادہ سمجے سندوہ ہے جس میں امام مالک رحمته الله علیه ' حضرت نافع رحمته الله علیه سے اور نافع رحمته الله علیه ' حضرت عبدالله بن عمر سے روایت کرتے ہیں۔''

حضرت امام مالک رحمته الله علیه کو حضرت نافع رحمته الله علیه سے ایک نبعت خاص تھی۔ امام مالک رحمته الله علیه فی ایک محمد الله علیه فی ایک رحمته الله علیه فی ایک محمد اداک ہوا نے ایک طویل عرصے تک اس مردحق سے علم حدیث حاصل کیا۔ اور پھر جب آپ کو قول رسول معلی کی کہ اور اک ہوا تو بھر تو بے افتیار فرمایا۔" جب میں حضرت نافع رحمته الله علیه سے حضرت عبدالله بن عمر کی کوئی روایت من لیتا ہوں تو پھر مجھے اس کی بروانہیں رہتی کہ میں اس حدیث کوکی دوسرے سے سنوں۔"

خود حعزت نافع رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں حغرت عبداللہ بن عمر کا تول ہے۔'' اللہ نے نافع کوعطا فر ما کر ہم پر بردااحسان کیا ہے۔''

حافظ ذہی رحمتہ اللہ علیہ آپ کو'' امام العلم'' قرار دیتے ہیں اور اس امام العلم کی غیرت لفس کا بیر حال تھا کہ اپ آقا زادے کی موجودگی میں فتو کی نہیں دیتے تھے۔ آپ کی عام عادت بیٹی کہ ایک سیاہ چا در اوڑ ھے اور ہر وقت منہ پیٹے رہتے تھے۔ درس حدیث یا کوئی نقہی مسئلہ بیان کرنے کے علاوہ آپ کی سے بات نہیں کرتے تھے۔ خلیفہ داشد حضرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ معضرت تافع رحمتہ اللہ علیہ کے علم وضل سے اس قدر متاثر تھے کہ بر ملا آپ کی بزرگی کا اعتراف کرتے تھے۔ خلافت کی ذے واریاں سنجالنے کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت نافع رحمتہ اللہ علیہ سے فرمایا تھا۔

" آپ کاعلم سورج کی مثل ہے۔اسے خاک مدینہ کے علاوہ زمین کے دوسرے کوشوں کو بھی منور کرنا جاہتے۔"

حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمته الله علیه کا حکم من کر حضرت نافع رحمته الله علیه ایک طویل عرصے کے لئے مدینه منورہ سے باہرتشریف لے محتے تنے اور آپ نے تشنگان علم کو بقدر ظرف میراب کیا تھا۔

حعزت امام ما لک بن الس رحمته الله علیه معزت نافع رحمته الله علیه که ایه نازشاگرد تھے۔ حضرت امام ما لک رحمته الله علیه کی عقیدت کا بیه حال تھا کہ کھنٹوں جلتی ہوئی دحوپ میں کھڑے رہتے تھے۔ یہاں تک کہ حضرت نافع رحمته الله علیه اپنے مکان سے باہرتشریف لاتے اور پھر نماز ظہر کے بعد حضرت امام ما لک رحمته الله علیه کو درس حدیث دیتے۔ حضرت ابوحنیفہ رحمته الله علیه کا بھی عال تھا کہ حضرت نافع رحمته الله علیه کے سامنے اس طرح دست بسته بیضتے جیسے آتا کے سامنے علام حاضر ہو ۔۔۔۔۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا ؟ جب حضرت عبدالله بن عربیمے جلیل القدر محالی به آواز بلند فرماتے ہوں کہ "الله نے نافع رحمته الله علیه کوعطافر ماکر ہم پر برااحسان کیا ہے۔ "

..... تو پھر بعد میں آنے والوں کے لئے اس کے سوا کیا جارہ تھا کہ وہ اس غلام زادے کوعلم حدیث وفقہ کا شہنشاہ تشکیم کر کے اس کی ہارگاہ جلال میں سرنیاز نہ جھکا ویتے۔

حضرت نافع رحمتہ اللہ علیہ نے 117 ھیں وفات پائی اور خاک مدینہ نے آپ کواپی آغوش میں چمپالیا۔ حدیا کی بھیا

حضرت امام باقر رحمته الله عليه

حضرت امام باقر رحمته الله عليه كى پيدائش كے متعلق مخلف روايات مشہور ہيں۔ ايك روايت كے مطابق آپ حضرت امام باقر رحمته الله عليه كى پيدائش كے متعلق مخلف روايات مشہور ہيں۔ ايك روايت كے مطابق آپ 56 ھيں حضرت امام حسين كى شہادت سے پانچ سال پہلے مدينه منوره ميں پيدا ہوئے۔ مغل شنراده داراهكوه نے اپنی كتاب" سفينته الاوليا" ميں مشہور محالي حضرت جابر بن عبدالله كى بيدوايت بھى بيان كى ہے۔

ایک دن حضرت جابر دسمالت مآب ملی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر تنے که سرور کونین عظیے نے آپ کو ا مخاطب کر کے فرمایا۔ '' جابر ! تم اس وقت موجود ہو گے جب میری اولا دمیں ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا۔الله تبال سے انہ محک میں مدارف اسلم میں تم رہ سے مات میں ایس کا نام

تعالی اے نور حکمت عطا فرمائے گائم اس سے ملوتو میراسلام کہنا۔"

ال روایت کے بارے میں تحقیق کرنا تو اہل علم کا منصب ہے گرید حقیقت ہے کہ حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں ایک فرز عربیدا ہوا جس نے امام باقر رحمتہ اللہ علیہ کے نام سے شہرت پائی گرآپ کا خائدانی نام محمہ بن علی رحمتہ اللہ علیہ بی تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے 78 ہیں وصال فر مایا۔ اس وقت حضرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ کی عمرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ کا حضرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ حدیث رمول منطقہ کے سلسلے میں بھی حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت فر ماتے تھے۔ دوسرے بزرگ جن اللہ علیہ حدیث رمول منطقہ کے سلسلے میں بھی حضرت عبداللہ بن عبداللہ سے روایت فر ماتے تھے۔ دوسرے بزرگ جن سے امام باقر رحمتہ اللہ علیہ سے کے امام باقر رحمتہ اللہ علیہ تھے۔

احادیث رسول بین میں امام ہاقر رحمتہ اللہ علیہ کے علم کا دارو مدار معزرت جابر بن عبداللہ اور معزرت عبداللہ بن عمر کی روایات پر ہے۔

بعض الل علم نے اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ آپ کا پیدائش نام محد بن علی رحمتہ اللہ علیہ تھا تحر باقر رحمتہ اللہ علیہ کا لقب اس لئے اختیار کیا کہ آپ نے علم کو وسعت بخشی تھی۔

عظیم محدث و نقیہ ہونے کے باوجود نہایت اعلیٰ ظرف اور وسیج النظر انسان تھے۔ پروفیسر ابوز ہرہ معری نے حیات امام ابو صنیفہ دحمتہ اللہ علیہ کے کردار کی عظمتوں کا اندازہ ہوتا ہے۔

حضرت امام ہاقر رحمتہ اللہ علیہ الل بیت میں داخل ہونے کے ہا وجود خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ دوم حضرت عمر ابن الخطاب اور خلیفہ سوم حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہم اجمعین کی شان میں ہمیشہ رطب اللمان رہے

<u>تے۔</u>

ایک بارعراق کے پچھلوگ آپ کی مجلس علم میں داخل ہوئ معزت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ حدیث دفقہ کے رموزو نکات سمجھا رہے تنے اور بعض مشکل مسائل کا حل پیش کر رہے تنے۔ اس دوران وہاں اہل عراق کی ایک جماعت بھی موجود تھی۔ جیسے بی حضرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ کا درس ختم ہوا 'وہ عراقی باشندے مجلس میں کھڑے ہو گئے اور حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فارق اور حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہم اجھین کا ذکر نامناسب انداز میں کرنے گئے۔ اہل مجلس کو ان کا بید طرز گفتار پندنہیں آیا۔ حضرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ فاموثی سے ان لوگوں کی گفتگو سنتے رہے بھر آ ہتہ آ ہتہ آ ہتہ آ ہتہ آ ہتہ آ ہے۔ چرو مبارک کا رنگ متغیر ہونے لگا۔

" تم كون لوگ مو؟" حضرت أمام باقر رحمته الله عليه في شريك درس موف والول سے بوچها-آپ كى آواز سے تنی نماياں تھی۔ اگر چه شيريں گفتارى حضرت امام باقر كا شيده خاص تھی ليكن آج بيدروايت صاف نوفتی نظر آ رہی تقی۔

'' ہم عراق کے باشندے ہیں''۔ کہنے والوں نے کہا گران کے ذہنوں کی تنگی اور دلوں کی کجی بیتی کہ حضرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ کے چہرے کا بدلا ہوا رنگ و کیو کر بھی صورت حال کی نزاکت کومسوں نہیں کر سکے تھے۔ '' تم کہیں کے بھی رہنے والے ہو گر حضرت ابو بکر صدیق' حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کو نہیں جانتے۔کیاتم ان صحابہ کے جاہ وجلال اور مرتبے سے واقف ہو۔''

عراقی باشندوں نے حضرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ کی تنبیہ کا ذرا بھی احساس نہیں کیا اور ای لیجے میں بولتے رہے جس سے خلفائے راشدین کے حضور حمتاخی کا ارتکاب ہوتا تھا۔

آخر حضرت امام باقر رحمته الله عليه كى قوت برداشت جواب دے كئى۔ آپ نے اہل عراق كو كاطب كر كے فرمایا۔ "كياتم مهاجر موجو اہل و مال سے نكال ديے گئے (حضرت امام باقر رحمته الله عليه كے اس سوال كامنہوم بيرتعا كه مهاجر مونے كى صورت ميں كيا ان لوگوں كى كوئى حق تلنى موئى ہے 'جس سے متاثر موكر ان كى زبانيں دراز موكى ميں۔)

الل عراق كهن كي " بركز بم مهاجر نيس بي-"

حضرت امام باقر رحمته الله عليه في دوباره غضب تاك بوكر يوجها-" كياتم انصار بو جنبول في ان لوكول كو المي معترت اما ميان كي دولت من مرفراز بويع؟"

(ان دونوں سوالوں سے حفرت امام باقر رحمتہ الله عليہ كامنہوم بيتا كہ خلفائے راشدين كے سلسلے ملى كى كو اس وقت كفار سے برسر پريكار بينى بہال تك كہ جان و مال اور برتم كى قربانى دينے سے كريزال نيس تقے۔ اگر ان حضرات كى زبانوں پركوئى حرف شكايت آتا توبيہ بات كى مال اور برتم كى قربانى دينے سے كريزال نيس تقے۔ اگر ان حضرات كى زبانوں پركوئى حرف شكايت آتا توبيہ بات كى مدتك قابل فور ہوتى۔ كيوں كہ بيد دونوں رسول خداصلى الله عليہ وآلہ وسلم اور صحابہ كرام كے شانہ بثاندار رہے تھے۔ اور جولوگ بعد ميں داخل ايمان ہوئے اور جنہوں نے اپنى آتكھوں سے واقعات و حالات كا مشاہدہ نيس كيا وہ اس بات كا ذرائجى استحقاق نيس ركھتے تھے كہ ان كى زبانوں پركوئى حرف شكايت آئے۔)

حضرت امام باقر رحمته الله عليه كا دوسراسوال من كرابل عراق نے كها۔ "بم جماعت انصار سے بھى كوئى تعلق نہيں

رکھتے۔''

رہے۔
'' جبتم مہاجر بھی نہیں ہو'انسار بھی نہیں ہو' تو پھر یہاں سے چلے جاؤ۔ خدا تہہیں میری نظروں سے دور کر دیے۔' حضرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ اس قدر غضب تاک لیجے میں بول رہے تھے کہ آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو کیا تھا۔'' چلے جاؤتم زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتے ہو' محرتہ اراس سے دور کا بھی تعلق نہیں۔' اس تاریخی واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت امام باقر رحمتہ اللہ علیہ خلفائے راشدین کے نا مناسب ذکر کو کتنا پڑا گناہ بھے تھے۔

**♦**-&◊છ•♦

# حضرت عكرمه رحمته الله عليه

حضرت عکرمدرحمته الله علیه بربر قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ شروع میں صین بن عبری کے غلام تھے۔ جب حضرت علی نے حضرت عبدالله بن عباس کو بھرے کا گورزمقرد کیا توصین بن عبری ملاقات کے لئے آئے اور عکرمہ رحمتہ الله علیہ کو آپ کا خلام و بحمت کی خلاف میں دے دیا۔ اس وقت عکرمہ رحمتہ الله علیہ بہت کم عمر تھے۔ اس لئے آپ کی تعلیم و تربیت بھی حضرت عبدالله بن عباس رحمتہ الله علیہ کوئی۔ عکرمہ رحمتہ الله علیہ بچپن بی سے علم وحمت کی طرف راغب نظر آئے تھے جب حضرت عبدالله بن عباس رحمتہ الله علیہ نظر آئے تھے جب حضرت عبدالله بن عباس رحمتہ الله علیہ کی خوش نصیبی تھی کہ غلامی بھی اس مخض کی میسر آئی جے ہوئے اور قرآن وسنت کی تعلیم دینے گئے۔ یہ عکرمہ رحمتہ الله علیہ کی خوش نصیبی تھی کہ غلامی بھی اس مخض کی میسر آئی جے تغییر قرآن میں حرف آخر کا ورجہ حاصل ہے۔ حضرت عبدالله بن عباس آئی ہے بہت زیادہ مجت کرتے تھے 'اس کئے جہاں بھی تشریف لے جاتے ' عکرمہ رحمتہ الله علیہ کو اپنے ساتھ رکھتے۔ یہاں تک کہ چالیس سال تک خاندان رسالت کے علم کا نور عکرمہ رحمتہ الله علیہ کو اپنے ساتھ رکھتے۔ یہاں تک کہ چالیس سال تک خاندان رسالت کے علم کا نور عکرمہ رحمتہ الله علیہ کو اپنے ساتھ رکھتے۔ یہاں تک کہ چالیس سال تک خاندان رسالت کے علم کا نور عکرمہ رحمتہ الله علیہ کو اپنے ساتھ رکھتے۔ یہاں تک کہ چالیس سال تک خاندان رسالت کے علم کا نور عکرمہ رحمتہ الله علیہ کو اپنے ساتھ رکھتے۔ یہاں تک کہ چالیس سال تک خاندان رسالت کے علم کا نور عکمہ درحمتہ الله علیہ کو اپنے ساتھ کو اپنے کا مقدر کیا تھا کہ کو اپنے میں منتقل ہوتا رہا۔

حضرت عبدالله بن عباس رحمته الله عليه كے فيضان نظر نے عکرمه رحمته الله عليه کوتفير کا امام منا ديا تھا۔ انتہا ہے ہے كه ايك بار حضرت عبدالله بن عباس رحمته الله عليه نے بيرآ بيت قرآئي تلاوت فر مائي۔

"م اليالوكول كوكول لفيحت كرتے موجن كوالله بالك كرنے والا ياشديدعذاب دينے والا بات

حعنرت عبدالله بن عباس رحمته الله عليه نے بيا آيت مقدمه پڑھ كرعكرمه رحمته الله عليه سے پوچھا۔'' ميں نہيں جانبا كه دولوگ نجات پا محئے يا ہلاك كر ديئے مئے۔''

جواب میں حضرت عکرمہ رحمتہ اللہ علیہ نے تاویلات پیش کیں اور ثابت کر دیا کہ وہ لوگ نجات پا گئے تھے۔ حضرت عبد اللہ بن عبال اس بحث سے اس قدر خوش ہوئے کہ اپنا ایک قیمی لباس عکرمہ رحمتہ اللہ علیہ کو بطور انعام پیش کیا۔ تغییر کے علاوہ جہاں تک فقہ کا تعلق ہے تو اس میں عکرمہ رحمتہ اللہ علیہ کو بڑی مہارت حاصل تھی۔ خود حضرت عبد اللہ بن عباس رحمتہ اللہ علیہ نے ایک موقع بر فر مایا تھا۔

" عکرمہ! اب جاؤ اور لوگوں کے درمیان فتوی دو۔ میں تہارا مددگار ہوں۔"

یہ بردی عجیب بات ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رحمتہ اللہ علیہ کی وفات کے وفت بھی عکرمہ رحمتہ اللہ علیہ غلام بی تنے۔ جب حضرت ابن عباس ونیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے صاحب زادے علی رحمتہ اللہ علیہ نے انہیں جار ہزار دینا رمیں فروفت کر دیا۔

جب دوسرا آقا عرمه رحمته الله عليه كوائي جمراه لے جانے لگا تو آپ نے برے رفت آميز ليج مس على رحمته الله عليه سے كيا۔ " افسوس اتم نے اپنے باپ كاعلم چار ہزار دينار بيں الله والا۔"

عکرمہ کی بات س کرعلی رحمتہ اللہ علیہ اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ نے اس مخص کی رقم واپس کر دی اور عکرمہ رحمتہ اللہ علیہ کے گلے سے طوق غلامی اتار بھنکا۔ پر حضرت عکرمہ رحمتہ اللہ علیہ مجلس علم میں نمودار ہوئے تو انسانی ہجوم نے آپ کو تھیرلیا۔ مشہور بزرگ ابوب معری رحمتہ اللہ علیہ کار حضرت عکرمہ رحمتہ اللہ علیہ ہمارے ہال تشریف لائے تو آپ کی آ مدکی خبر عام ہوگئی۔ لوگ قطار در قطار آنے گئے۔ یہال تک کہ آپ کے گرد ایک بھیڑ لگ گئی۔ عقیدت مندول کی کشرت نے حضرت عکرمہ رحمتہ اللہ علیہ کو پریشان کر دیا اور آپ مجبوراً جہت پر چڑھ گئے۔

تابعین میں صنرت سعید بن جبیر رحمته الله علیہ تغییر کے امام مانے جاتے ہیں۔ ان سے کی مخص نے پوچھا۔ "کیا آپ اپنے سے زیادہ کسی عالم کوجائے ہیں؟"

ی ، پ ب ب سے سید بن جبیر رحمته الله علیہ نے بے اختیار فرمایا۔ " ہاں! میں ایسے منص کو جانتا ہوں اور وہ عکر مدرحمته الله

حضرت اما صعی رحمته الله علیه جنهول نے حضرت ابو صنیفه رحمته الله علیه کوعلم کی رغبت ولائی تھی اکثر فرمایا کرتے تھے۔ "اب الله کی کتاب کوعکر مدرحمته الله علیه سے زیادہ جانے والا کوئی دوسرافخص دنیا میں موجود نہیں ہے۔ " حضرت قادہ رحمته الله علیه اپنے شاگردول سے فرمایا کرتے تھے۔ " عکرمہ رحمته الله علیہ تغییر کے سب سے برے عالم ہیں۔ تم ان کی محبت میں بیٹھا کرو۔

عظیم محدث ونقیہ ہونے کے باوجود حصرت عکر مدرحمتہ اللہ علیہ نہا یت خوش مزائ انسان تھے۔ حضرت عکر مدرحمتہ اللہ علیہ کو سیروسفر کا بھی بہت شوق تھا۔ آپ نے بمن مصر' افریقہ' اصفہان' خراسان اور سمرقند کے علاقوں کی سیاحت کی تھی۔

آخر 80 سال تک قرآن وحدیث کے اسرار ورموز سمجھاتے ہوئے حضرت عکرمہ فاموش ہو گئے۔106 ھیں۔
آپ کا انقال ہوا اور اس فاک مقدس کا ایک حصہ بن گئے جہال رسالت مآب سلی اللہ علیہ وسلم محوذواب ہیں۔
جس روز حضرت عکرمہ رحمتہ اللہ علیہ نے وفات پائی اس دن اتفاق سے عرب کے مشہور غزل کوشاع کیرعزہ کا بھی انقال ہوا۔ بیک وقت دو المناک خبریں من کرلوگوں نے آ وسر کھینی اور افتکبار آئھوں کے ساتھ کہا۔
" افسوس! آج سب سے بڑے فقیہ ( فکرمہ رحمتہ اللہ علیہ ) اور سب سے بڑے شاعر ( کیر) دنیا سے رخصت ہوگئے۔ یہی عجیب اتفاق ہے کہ ظہر کے بعد دولوں کی نماز جنازہ ایک ساتھ پڑھی گئے۔

ابن سعد لکھتے ہیں کہ حضرت عکر مدرحتہ اللہ علیہ بے پناہ علم رکھتے تھے اور اپنی ذات میں ایک سمندر تھے۔
حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کوئی فخص ایبانہیں ہے جو عکر مدرحتہ اللہ علیہ سے احتیاج نہ رکھتا ہو
اور سند حاصل نہ کرتا ہو۔' مشہور محدث حضرت بجی بن معین رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے۔'' عکر مدرحتہ اللہ علیہ معتبر
ہیں۔اگرتم کسی ایسے فخص کو دیکھوجو ان کی شان میں بے اعتباری ظاہر کرتا ہے تو پھراس کے اسلام میں فک ہے۔'
ہیں۔اگرتم کسی ایسے فخص کو دیکھوجو ان کی شان میں جاعتباری ظاہر کرتا ہے تو پھراس کے اسلام میں فک ہے۔'
ہیں۔اگرتم کسی ایسے حضرت عکر مدرحتہ اللہ علیہ جنہیں حضرت عبد اللہ بن عباس کی غلامی نے ایسی شہنشا ہیت بخش کہ آج بے
شار اہل علم حسرت کرتے ہیں کہ کاش وہ خود عکر مدرحتہ اللہ علیہ کے غلام ہوتے۔

اور کی وہ حضرت عکر مدرجمتہ اللہ علیہ تھے جن ہارگاہ جلال میں خضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے کئی ہار حاضری دی تھی اور اپنے دل ود ماغ کوتغیر وحدیث کے علم سے روشن کیا تھا۔ حدی کی بھے

## حضرت طاؤس بن كيسان رحمته الله عليه

حفرت طاؤس بن کیمان رحمتہ اللہ علیہ ریبان حمیری کے غلام تنے۔ آپ کے والد فاری النسل تنے اور آل حمدان سے ترک سکونت کر کے یمن کےمشہور شہر جند میں قیام پذیر ہو مجئے تنے۔

اپنے علم وفضل کے اعتبار سے حصرت طاؤس بن کیسان کوعلائے تابعین میں متاز ترین مقام حاصل ہے اور اس طرح آپ صالحین کی جماعت میں بھی بہت اونچے درج پر فائز تھے۔

مشہور فقیہ حعزت عمرو بن دینار رحمتہ اللہ علیہ فر ماتے ہیں۔'' میں نے طاوس بن کیسان رحمتہ اللہ علیہ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔''

ابن عماد عنبلی رحمتہ اللہ علیہ کے خیال میں معنرت طاؤس بن کیسان بڑے امام تھے اور آپ سب سے زیادہ طال وحرام کے جانے والے تھے۔

ویے حفرت طاؤی بن کیمان رحمتہ اللہ علیہ 'حضرت عبداللہ بن عبال کے شاگرہ خاص ہے۔ مشہور محدث حفرت سفیان بن عیبنہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔" میں نے عبداللہ بن یزید رحمتہ اللہ علیہ ہے ہو چھا کہ تم حضرت معبداللہ بن عبال کی کہمراہ جاتے ہو۔ جواب میں عبداللہ بن یزید رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ جب میں اس مجلس علم میں دافل ہوتا ہوں تو میرے ساتھ حضرت عطا رحمتہ اللہ علیہ اور دیگر افراد ہوتے ہیں۔" اس کے بعد حضرت سفیان بن عیبنہ رحمتہ اللہ علیہ نے عبداللہ بن یزید رحمتہ اللہ علیہ سے دوبارہ ہو چھا کہ طاؤی بن کیسان رحمتہ اللہ علیہ کی طرح جاتے ہے؟ جواب میں عبداللہ یزید رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ" طاؤی رحمتہ اللہ علیہ کے فرامی میں شامل ہے۔"

حضرت طاؤس بن كيمان رحمته الشعليه حديث كے معالم من بہت زياده محاط رہے تھے۔ حديث كى قرأت

کے وقت ایک ایک لفظ کو اس طرح ادا کرتے تھے کہ اس کی ادا لیکی کا حق ادا ہوجائے۔

روایت مدیث کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی مشہور ہے کہ حضرت طاؤی بن کیمان رحمتہ اللہ علیہ برسرمجلس فرمایا کرتے تھے۔" جب میں تہارے سامنے کوئی مدیث بیان کرول اور اس کی توثیق بھی کر دول تو پھرتم اس کے متعلق کسی سے دریافت نہ کرو'۔ ہم حضرت طاؤی رحمتہ اللہ علیہ کے اعتاد ذات کے بارے میں اس کے سوا کہ جھنہیں کہہ سکتے کہ آپ پر رحمت ذوالجلال سار گھن تھی ورنہ اسنے واثوق سے کون کہہ سکتا ہے؟

حضرت لید بن ابی سلیم رحمته الله علیه فر ماتے ہیں۔'' طاؤس بن کیسان رحمته الله علیہ تو وہ مخص تھے جو حدیث رصول علیہ کا ایک ایک حرف شار کرتے تھے۔'' حضرت کی بن معین رحمته الله علیه اور حضرت ابوز رعدر حمته الله علیه نے حدیث میں حضرت طاؤس بن کیسان رحمته الله علیه کو ثقة قرار دیا ہے۔

حافظ ذہمی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔" حضرت طاؤس بن کیسان رحمتہ اللہ علیہ الل یمن کے بڑے مفتی اور شخ تعے۔اس شمر کے لئے ان کی ذات بہت بابر کت تھی اور بڑی جلالت اور شان کے مالک تھے۔"

مدیث کے علاوہ فقہ میں بھی حضرت طاؤس بن کیمان رحمتہ اللہ علیہ نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ قیس بن سعد
رحمتہ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ ہمارے یہاں طاؤس کی وہی حیثیت ہے جو بھرے میں امام ابن سیرین رحمتہ اللہ علیہ کی۔
ابن معین رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ طاؤس بن کیمان رحمتہ اللہ علیہ کوزیادہ پند کرتے ہیں یا سعید
بن جبیر رحمتہ اللہ علیہ کو جواباً ابن معین رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا۔ '' میں ان میں سے کسی ایک کو دوسرے پرترجے نہیں
ویتا ''

اس قدرعلم وضل کے باوجود حضرت طاؤس بن کیمان رحمتہ اللہ علیہ فتویٰ دینے میں بہت زیادہ احتیاط کرتے سے ایک بارکسی مخص نے ان سے مسئلہ پوچھا تو فرمانے لگے۔'' اگر میں پچھ کہوں تو ڈرگگا ہے اور خاموش رہوں تو اس سے بھی زیادہ خوف زدہ ہو جاتا ہوں۔ اگر کلام وسکوت کے درمیان کی راہ اختیار کروں تو پھرکوئی مخص میری دہشت کا اندازہ نہیں کرسکتا۔''

عظیم محدث و فقیہ ہونے کے علاوہ حضرت طاؤس بن کیبان رحمتہ اللہ علیہ نہایت عابد و زاہد مخص ہے۔ ابن حبان رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔'' حضرت طاؤس بن کیبان رحمتہ اللہ علیہ یمن کے بہت بڑے عبادت کر ارلوگوں ہیں شار کئے جاتے ہے۔ بحدے کا نشان ان کی دونوں آئموں کے درمیان صاف نظر آتا تھا' یہ بڑی عجیب بات ہے کہ حضرت طاؤس بن کیبان رحمتہ اللہ علیہ بستر مرگ برجمی کھڑے ہوکر نماز اداکرتے ہے۔

آپ نے اپی ساری زندگی میں جالیس جج کئے تھے۔طواف کے دوران کی سے تفکونہیں کرتے تھے۔اگرکوئی اس کی وجہ دریافت کرتا تو فرماتے طواف بھی نماز ہے اور نماز میں تفکویسی ؟

حفرت طاؤس بن کیمان رحمتہ اللہ علیہ کے صاحب زادے حفرت عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں اپنے والد واپسی میں والد محترم کے ہمراہ جج کرنے جاتا تھا۔ یمن سے مکہ تک کا راستہ ایک ماہ میں طے ہوتا تھا مگر میرے والد واپسی میں قصداً دور دراز کے راستوں سے گزرتے تے اور اپنے گر ایک ماہ کے بجائے دو ماہ میں کانچے تھے۔ہم ان سے اس ست رفتاری کی وجہ دریافت کرتے تو فرماتے۔" مجھے معلوم ہوا ہے کہ آدی جب تک اپنے گر نہیں پہنچ جاتا 'وہ سفر بی میں رہتا ہے۔" (مقعد یہ ہے کہ کمر کانچے تک جج کا ثواب جاری رہتا تھا۔)

حضرت طاؤس بن کیمان رحمتہ اللہ علیہ کے بھی وہ اعمال صالح تنے کہ جن کے سبب آپ کی دعا ئیں تبول بارگاہ حق تحقیرے عام روایت ہے کہ پہلے تو حضرت طاؤس بن کیمان رحمتہ اللہ علیہ عام معاملات میں دعا کے لئے ہاتھ نہیں انتحات علی دعا کے لئے ہاتھ نہیں انتحات علی دعا وسل کے طفیل خدا وند ذوالجلال اس محض کی بڑی ہے بڑی برشانی دور کر دیتا۔

ا پی ای پر ہیزگاری کے سبب حضرت طاؤس بن کیسان رحمتہ اللہ علیہ'' مستجاب الدعوات' مشہور تھے۔ ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن عبال نے فر مایا۔'' میں گمان کرتا ہوں کہ طاؤس اہل جنت میں سے ہیں۔'' اور ای زہد وتقویٰ نے حضرت طاؤس بن کیسان رحمتہ اللہ علیہ کو وقت کے تمام حکمرانوں سے بے نیاز کر دیا تھا۔ اکثر فر ماتے تھے کہ میں نے ارباب دولت واقتد ارسے زیادہ کی کوشرائکیز نہیں دیکھا۔

ای وجہ سے ابراہیم بن میسرہ رحمتہ اللہ علیہ نے کہا تھا۔" میں نے حضرت طاؤس بن کیمان رحمتہ اللہ علیہ سوا ایسا کوئی مخص نہیں پایا جس کی نگاہ میں امیر وغریب دونوں برابر ہوں۔" حضرت سفیان بن عیدنہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔" حکومت وقت سے گریزاں رہنے والے صرف تین بزرگ تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری اپنے عہد میں مضرت طاؤس بن کیمان رحمتہ اللہ علیہ اپنے دور میں اور حضرت سفیان توری رحمتہ اللہ علیہ اپنے ذرائے میں۔" مضرت عمرہ بن کیمان رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔" اگر چہان کے قبضہ اختیار میں بہت کھے تھا کین میں نے ان

حضرت عمرو بن دینار رحمته الله علیه فرماتے ہیں۔" اگر چه ان کے قبضه اختیار میں بہت کچھ تھا کیکن میں نے ان سے زیادہ بچنے والا اور پاک دامن مخض کوئی دوسرانہیں دیکھا۔"

ایک بار حضرت طاؤس بن کیمان رحمته الله علیه اور حضرت وہب رحمته الله علیه جاج بن بوسف کے بھائی محمد بن بوسف کے بھائی محمد بن بوسف کے پاس کسی کام سے تشریف لے گئے۔ محمد بن بوسف کورنر کے عہدے پر فائز تھا۔ بید دونوں بزرگ مبح کے دفتت پنچے تھے اس لئے موسم میں معمول سے زیادہ خنگی شامل تھی۔ حضرت طاؤس رحمته الله علیه کے جسم پر معمولی کپڑے تھے جو بظاہر سردی سے نیچنے کے لئے ناکافی نظر آ رہے تھے۔ محمد بن بوسف نے بیصورت حال دیکھ کرا پے ملازم کو تھم دیا۔

" ایک گرم چادر طاؤس کو اوڑھا دو۔" طازم نے اپنے آقا کے تھم پڑل کرتے ہوئے قبتی چادر طاؤس بن کیسان رحمتہ اللہ علیہ کورز کے لحاظ کے باعث زبان سے تو کچھ کیسان رحمتہ اللہ علیہ کورز کے لحاظ کے باعث زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکے کہ وہ ان کا میز بان تھا مگر آپ مسلسل اپنے کا ندھوں کو حرکت دے رہے تھے۔ یہاں تک کہ چادر فرش پر گری۔ محمد بن یوسف یہ دیکھ کرغضب ناک ہو گیا۔ حضرت طاؤس کی شان میں محمتا خانہ کلمات توادانہ کرسکالیکن فورانی اٹھ کر اندر چلا گیا۔

محمہ بن بوسف کے جاتے ہی حضرت طاؤس بن کیمان رحمتہ اللہ علیہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ کی تقلید میں حضرت وہب رحمتہ اللہ علیہ نے اظہار نارافعنی کرتے معضرت وہب رحمتہ اللہ علیہ نے اظہار نارافعنی کرتے ہوئے حضرت طاؤس بن کیمان رحمتہ اللہ علیہ سے کہا۔

" اگرآپ کوجمہ بن بوسف کے سامنے ایسانی بے نیا زانہ مل جاری رکھنا تھا تو چادر قبول کر لیتے اور بعد میں اسے فروخت کر کے رقم غریبوں میں تنتیم کر دیتے لیکن کورنز کو ناراض کرنے کی کیا ضرورت تھی۔" معفرت طاؤس بن کیسان رحمتہ اللہ علیہ چندلحوں تک حضرت وہب رحمتہ اللہ علیہ کے چرے کو بغور و کیمتے رہے

" بدونیا داری کی باتنی نبیس محد بن بوسف رسم میزبانی ادا کرر با تعا۔"

" بجمعے اندیشہ تھا کہ لوگ میری نیت کوئیں میر کے مل کو دیکھتے۔ دنیا ہر طاکبتی کہ میں نے گورنر کا عطیہ دل سے النجول کر لیا۔ اگر مجمعے بیداندیشہ نہ ہوتا تو شاید میں محمد بن پوسف کے سامنے اس طرز عمل کا مظاہرہ نہ کرتا اور اس کی پیش کردہ جا در کو تبول کر لیتا۔"

ای طرح نمان بن زہر صنعانی رحتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک باریمن کے حاکم نے حفرت طاؤس بن کیسان رحتہ اللہ علیہ کیسان رحتہ اللہ علیہ کی خوری ہو یہ بیسے گرآپ نے ایک لوے ضائع کے بغیر وہ گرانقدر تخد والی کر دیا۔
گورزمحہ بن یوسف کے کانوں تک ای تنم کی خبریں پہنچی رہتی تھیں کہ حضرت طاؤس بن کیسان رحمتہ اللہ علیہ مراء کی محبتوں اور عطیات کو لائق النفات نہیں بیسے ۔ ایک بار ذاتی طور پر وہ خور بھی اس کا تجربہ کر چکا تھا۔ اس لئے الموقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ کی طرح حضرت طاؤس رحمتہ اللہ علیہ کو اپنے سامنے خم ہونے پر مجبور کر دے۔ آخر اس فرقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ کی طرح حضرت طاؤس بن کیسان رحمتہ اللہ علیہ کی جورا آپ نے وہ عہدہ قبول کر لیا اور بڑی جاں فشانی سے اپنا کام کرتے رہے۔ آخر کی ون بعد محمد بن یوسف نے حضرت طاؤس بن کیسان رحمتہ اللہ علیہ کو یہ کہ کر کھیل واری کے عہدے سے بٹا دیا کہ تم اس کام کے اہل نہیں نے حضرت طاؤس بن کیسان رحمتہ اللہ علیہ چپ چاپ اپنے گھر چلے آئے گر اس طرح کہ آپ کا چہرہ نا قابل بیان نوش سے روشن تھا۔

ال زمانے کے ایک اور ہزرگ حضرت اہراہیم رحمتہ اللہ علیہ نے ایک دن حضرت طاؤس بن کیمان رحمتہ اللہ علیہ سے پوچھا۔'' آپ کچھ عرصے تک تخصیل دار بھی تورہ بچکے ہیں۔ ہمیں بتایئے کہ آپ اپنے فرائض کس طرح انجام ویتے تیے''؟

حضرت طاؤس رحمته الله عليه جواباً فرمانے گئے۔" میں باتی دار کے پاس جا کر کہنا تھا' خداتم پر رحم کرئے اس فے جو پچھتھیں عطا کیا ہے' اس کی زکوۃ ادا کردو۔ اگروہ میرے کہنے پر زکوۃ دے دیتا تو میں عاصل کر لیتا ورند دوبارہ اس سے پچھنہ کہنا''۔ اس واقعے سے ظاہر ہے حضرت طاؤس بن کیمان رحمتہ اللہ علیہ اپنا دامن چھڑانا چاہتے تھے۔ مجمد ان بوسف پچھ دن تک آپ کے اس طرز عمل کو برداشت کرتا رہا پھر جنجلا کرآپ کی ذے داریاں سلب کرلیں پھر اشد ید غصے کے عالم میں کہلا' طاؤس تم کی کام کے قائل نہیں ہو''۔

ایک بارا پ نے صرت عربی عبدالعزیز رحمته الله علیہ کو خط لکھا۔" امیر الموسین ! اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سارے کام بخیر وخوبی انجام تک پہنچیں تو اپنے گردا چھے لوگوں کو جمع کیجئے اور انہی لوگوں کو عہد بدار بنائے۔"
جواباً حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمته الله علیہ نے تحریر فرمایا۔" طاؤس رحمته الله علیہ! میں تمہارا بے حد شکر گزار موں۔ میری بملائی کے لئے تمہاری یہ ہیں جب کافی ہے۔"

ای احتیاط اور بے ہاکی نے حضرت طاؤس بن کیمان رحمتہ اللہ علیہ کے کردار میں عجیب شان پیدا کر دی تھی۔ آپ کی پر ہیزگاری کا بیر حال تھا کہ اگر کسی کام میں برائی کا شائبہ بھی محسوس ہوجا تا تو اس سے بختی کے ساتھ کریز کرتے تھے۔ایک بارحفرت طاوس بن کیمان رحمتہ اللہ علیہ نے ایک جماعت کوقر آن کریم کی تجارت کرتے ہوئے دیکھا تو شدت الم سے روتے ہوئے فرمایا۔'' انا للہ و الا الیہ راجعون۔''

ایک بار حضرت طاؤس بن کیمان رحمتہ اللہ علیہ بیت اللہ کے طواف میں معروف تھے کہ اچا تک آپ کی نظر قریش کے کچھ لوگوں پر پڑی۔ وہ بھی طواف کر رہے تھے گر اس طرح کہ ان کی ظاہری وضع اسلاف (بزرگوں) کی وضع کے خلاف تھی۔ اگر چہ حضرت طاؤس رحمتہ اللہ علیہ دوران طواف بھی کسی سے بات نہیں کرتے تھے لیکن اس روز قریش کی جماعت کو بدلے ہوئے رنگ میں دیکھ کرخاموش نہ رہ سکے۔ نہایت برہم لیجے میں فرمانے لگے۔

''لوگو! تمہیں کیا ہوگیاہے کہ ایسے لباس پہنتے ہو جوتمہارے بزرگول نے نہیں پہنے۔ اور ایسی رفتارے چلتے ہو کہ نا ینے والے بھی نہیں چلتے۔''

آپ کی ای جراُت گفتار اور ظاہر و باطن کی میسانیت سے لوگ ہراساں رہتے تنے اور کسی میں اتن ہمت نہیں ہوتی تنمی کہآ یہ کے سامنے لب کشائی کر سکے۔

خود اپنی زیبائش کا یہ حال تھا کہ مجمی جسم پر سالم لباس بھی نہیں ہوتا تھا۔ ابن زاذان رحمتہ اللہ علیہ کا بیان ہے۔" میں اور میسا ہوا تھا۔ اس کے ہے۔ " میں نے حصرت طاؤس کو دیکھا ہے۔ آپ بوسیدہ لباس پہنے ہوئے تھے جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ آپ بھی بھی جن کا خضاب بھی استعال کرتے تھے۔" علاوہ آپ بھی بھی جنا کا خضاب بھی استعال کرتے تھے۔"

بعض روا بنوں سے پاچلا ہے کہ حضرت طاؤس بن کیسان رحمتہ اللہ علیہ عموماً اپنے چہرے پر نقاب ڈالے رہنے تھے۔ صرف رات کے وقت نقاب کو الگ کر دیا کرتے تھے۔ عمامہ باندھتے تھے گر اس روش کو کروہ سجھتے تھے کہ اس کے ایک جھے کو محور کی کے بیجے لے جا کر ڈھائے کے طور پر باندھا جائے۔

یہ ای مردجلیل کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ آپ کے صاحب زادے حضرت عبداللہ بن طاؤس رحمتہ اللہ علیہ بھی خلیفہ وقت کو خاطر میں نہ لاتے ہے۔ علامہ ابن خلکان کی روایت ہے کہ ایک بار خلیفہ منصور نے حضرت امام مالک بن انس رحمتہ اللہ علیہ کو در بار میں بلایا۔ جب بید دونوں ائمہ تشریف لے آئے تو منصور کے دریات سے مخاطب ہوکر کہنے لگا۔

" آپ جھے اپنے والدمحرم کی کوئی روایت سناہئے۔" بیا کہتے وقت منصور کا لہجہ مؤد بانہ تھا۔

جواباً حضرت عبدالله بن طاؤس رحمته الله عليه فرمان كي-" ميرے والد نے مجھے يه صديث بيان كى ہے كه قيامت كے دن سب سے زيادہ عذاب ميں وہ فض جتلا ہوگا جے الله تعالى نے اپنى سلطنت ميں شريك كيا (يعنى بادشاہ بنايا) اوراس كے باوجوداس نے ظلم كواسے تھم ميں جائز ركھا۔"

یہ سنتے ہی خلیفہ منصور کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ ایک مطلق العنان حکمران کی بیہ کیفیت و کی کر حضرت امام مالک بن انس رحمتہ اللہ علیہ کواندیشہ ہوا کہ حضرت عبداللہ بن طاؤس کل کر دیئے جائیں ہے۔

درباری فضا پر پھے دیرسکوت طاری رہا۔ منصور بظاہر فاموش تھا مگراس کی کیفیت غضب میں کوئی کی نظر نہیں آ ربی تھی۔ بالآ خرا کیک طویل لحد سکوت کے بعد منصور دوبارہ حضرت عبداللہ بن طاؤس رحمتہ اللہ علیہ سے مخاطب ہوا۔ " ذراوہ دوات اٹھا کر مجھے دے دہے ۔" یہ کہتے ہوئے منصور نے اس دوات کی طرف اشارہ کیا جو خلیفہ سے سپچھ فاصلے پر رکھی ہوئی تھی لیکن حضرت عبداللہ بن طاؤس رحمتہ اللہ علیہ کے زیادہ قریب تھی دربار میں منصور کی پرجلال آ واز کونے رہی تھی مرحضرت عبداللہ بن طاؤس رحمتہ اللہ علیہ کی بے نیازی و کی کر اندازہ ہور ہا تھا کہ جیسے آپ نے ظیفہ وقت کی آ واز بی ندی ہو۔

" میں آپ سے کہدر ہا ہوں کہ بیددوات اٹھا کر مجھے دے دیں۔" اب کی بارمنصور کی آ واز زیادہ بلند تھی۔ اس میں تلی کا رعک بھی پہلے سے زیادہ شامل تھا۔

حضرت عبداللہ بن طاؤس رحمتہ اللہ علیہ کے انداز نشست میں کوئی تبدیلی نمایاں نہیں ہوئی اور حاضرین نے معاف محسوس کرلیا کہ آپ خلیفہ کے تھم کوقصدا نظرانداز کررہے ہیں۔

منعور نے تیسری بارا پنا جملہ دہرایا اور جب حضرت عبداللہ بن طاؤس رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی جگہ سے کوئی جنبش نہ کی تو اس کا لہجہ مزید تلخ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن طاؤس سے کہنے لگا۔" مجھے بتا کیں کہ آپ دوات اٹھانے سے گریزاں کیوں ہیں؟ کیا ہیں آپ کا امیر نہیں ہوں اور کیا ایک امیر کی نا فرمانی جرم نہیں ہے۔"

" بے دلک! آپ مسلمانوں کے امیر ہیں۔" حضرت عبداللہ بن طاؤس رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا۔" ممکن ہے کہ آپ کے نزدیک میرا میل نافر مانی کے دائرے میں آتا ہو گر میں اسے تھم عدولی تصور نہیں کرتا۔

اگرچہ حضرت عبداللہ بن طاؤس رحمتہ اللہ علیہ کی آ واز مدم بھی تھی اور مؤدبانہ بھی کیکن اہل دربار آپ کے الفاظ میں پوشیدہ جلال کواس طرح محسوس کررہے تنے کہ اس کے آ مے منصور کا دبد بہ بچے نظر آ رہا تھا۔

"" آخرابیا کیول ہے؟" منصور ایک مردقلندر کے سامنے بے دست و یا نظر آرہا تھا۔

'' مجھے ڈر ہے کہتم اس دوات کی روشنائی ہے کوئی معصیت آلودیا ظالمانہ بات نہ لکھ دواور پھرسرمحشر میں بھی اس جرم میں پکڑا جاؤں کہ میں نے تہمیں دوات فراہم کر کے اس کناہ میں اعانت کی تھی۔''

منعور' حعزت عبداللہ بن طاؤس رحمتہ اللہ علیہ کی اس جراُت گفتار کو برداشت نہ کر سکا اور سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا۔'' آپ دونوں حعزات ای وقت یہاں سے حلے جائیں۔''

بیسنتے بی حضرت عبداللہ بن طاؤس رحمتہ اللہ علیہ کھڑ ہے ہو گئے۔ دوسرے بی کمح حضرت امام مالک بن انس رحمتہ اللہ علیہ سنے جھوڑ دی۔ جاتے جاتے حضرت عبداللہ بن طاؤس رحمتہ اللہ علیہ نے خلیفہ منصور کو محمتہ اللہ علیہ نے خلیفہ منصور کو محالے ہوئے والے تھے۔" یہ کہہ کرآپ در بارخلافت سے نکل محے۔

اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے معزت امام مالک بن انس رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے۔'' وراصل ای دن سے مجھ برطاؤس رحمتہ اللہ علیہ کے مساحب زادے کافضل فلاہر ہوا ہے۔''

جب صفرت امام ما لک رحمتہ اللہ علیہ بن انس معفرت طاؤی بن کیمان رحمتہ اللہ علیہ کے صاحب زادے کی عظمت پر گوائی دیتے ہیں تو خود معفرت طاؤی رحمتہ اللہ علیہ کا مرتبہ کیا ہوگا الل نظر اندازہ کر سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن طاؤی رحمتہ اللہ علیہ کا بیان ہے۔" میرے والداس بات کو بہت برا بچھتے تھے کہ کوئی فض اللہ کا واسطہ دے کرسوال کرے۔ اس کے برعکس آپ کی رحمہ لی کا بیرحال تھا کہ پچھلوگ ایک چورکو پکڑ کر لئے جا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن طاؤی رحمتہ اللہ علیہ سے چورکی ہے کی نہ دیکمی گئے۔ نیجی آپ نے ایک دینار فدید دے کر چورکو آزاد کرا

بیر تھا اس محدث عظیم کامخضر سوالحی خاکہ جو فقیہ جلیل بھی تھا اور مرد قلندر بھی۔جس کا ول ضرورت مندول کے لئے

برگ گل سے بھی زیادہ زم تھا گر حکر انوں کے لئے سنگ وآئن سے بھی زیادہ سخت۔ رسم دنیا نے اسے طوق غلای پہنایا۔ گر اسلام نے اس کے پیروں کی ایک ایک زنجیر کاٹ دی اور رسالت مآب بھائے کی سیرت پاک نے اسے آ داب شاہی اس طرح سکھائے کہ وہ خود شہنشاہ بن گیا۔ پھر نوے سال تک عوام وخواص کے دلوں پر حکومت کر کے صفرت طاؤس بن کیسان رحمتہ اللہ علیہ کا صفرت طاؤس بن کیسان رحمتہ اللہ علیہ کے جنازے بیل لوگوں کا اتنا ہجوم تھا کہ میت کا آگے بڑھنا دشوار تھا، مجبوراً امیر مکہ ابراہیم بن ہشام کوفوج طلب کرنی جنازے بیل حضرت عبداللہ بن حسن من بن میں من جوراً میں حضرت عبداللہ بن کو کا ندھا دے رہ ہیں۔ مثنا قان دید کی کش سے سب صفرت عبداللہ بن کوکاندھا دے رہ ہیں۔ مثنا قان دید کی کش سے سب صفرت عبداللہ بن سن رحمتہ اللہ علیہ کے جمد خاکی کوکاندھا دے رہ ہیں۔ مثنا قان دید کی کش سے سب صفرت عبداللہ بن حضرت طاؤس رحمتہ اللہ علیہ کے جمد خاکی کوکاندھا دے رہ ہیں۔ مثنا قان دید کی کش سے کے سب حضرت عبداللہ بن حضرت طاؤس رحمتہ اللہ علیہ کی دستار مبارک نیچ گرگئی اور اس کشائش ہیں آپ کی چادر تک پھٹ گئی۔

خلیفہ وفت ہشام بن عبدالملک نے نماز جنازہ پڑھائی اور پھرحضرت طاؤس بن کیسان رحمتہ اللہ علیہ کے جسم کی امانت خاک کے میرد کر دی گئی۔

الل نظراندازہ کرسکتے ہیں کہ حضرت طاؤس بن کیسان رحمتہ اللہ علیہ کے علم وفضل اور سیرت وکر دارنے حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے دل و د ماغ پر کیا اثر ات مرتب کیے ہوں مے۔

## حضرت سليمان بن بيار رحمته الله عليه

حضرت سلیمان بن بیار رحمتہ اللہ علیہ ام المونین حضرت میونہ کے غلام تھے۔ ای غلامی کی نسبت سے آپ کو حرم نبوی ساتھ میں آنے جانے کا شرف حاصل تھا۔ جب تک آزاد ہیں ہو گئے ازواج مطہرات نے ان سے پردہ ہیں کیا۔

حضرت سلیمان بن بیار رحمته الله علیه نے امہات المونین کے علاوہ حضرت جابر بن عبداللہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت دید بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن عبداللہ

فائدان نبوت کے زیر سایہ تربیت نے آپ کی تمام ملاحیتیوں کو نہ صرف اجاگر کیا بلکہ انہیں انہائی روثن و تابتاک بنا دیا تھا۔ یہاں تک کہ حضرت سلیمان بن بیار رحمتہ اللہ علیہ کا شار مدینہ منورہ کے ممتاز تربن علاء میں ہونے لگا۔ علامہ ابن سعد کے بقول حضرت سلیمان رحمتہ اللہ علیہ مدینے کے سات فقہائے عظیم میں سے ایک تھے۔ آپ کو تمام علوم دبنی (قرآن عدیث اور فقہ ) میں کمال حاصل تعام علم وضل کے علاوہ حضرت سلیمان رحمتہ اللہ علیہ کی قرائت بھی مجلس کوساکت کر دیا کرتی تھی۔

حضرت سعید بن المسیب رحمته الله علیه تابعین کی جماعت میں نامور فقیه تنے کر جب ان کے پاس کوئی مخص مسئلہ بوچینے آتا تو آپ اس سے فرماتے۔" جب تک سلیمان بن بیار رحمتہ الله علیه مدینے میں موجود ہیں تم لوگ میرے یاس کیوں آتے ہو؟"

و مخص جران ہوکر کہنے لگک '' ونیا تو آپ کے پاس آئی ہے۔ کیا سلیمان آپ سے بھی بڑے عالم ہیں۔''
جواب میں معزرت سعید بن المسیب رحمتہ اللہ علیہ فرما ہے۔'' اے مخص! میں تیری بے خبری کو کیا کہوں؟ تو میری
بات کرتا ہے' اس وقت ونیا میں جتنے علا باتی رو مجے ہیں ان میں سلیمان بن بیار رحمتہ اللہ علیہ سب سے بڑے عالم
ہیں۔''

حضرت محمد بن حنفیہ رحمتہ اللہ علیہ کے معاجب زادے حضرت حسن رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے۔" حضرت سلیمان بن بیار رحمتہ اللہ علیہ عندر مستب رحمتہ اللہ علیہ سے زیادہ ہم والے ہیں۔"
سلیمان بن بیار رحمتہ اللہ علیہ مستب رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت سعید بن میتب رحمتہ اللہ علیہ کوفسیات دی ہے۔ فرمایا

کرتے تے " حضرت سعید بن میتب رحمته الله علیہ کے بعد سلیمان بن بیار رحمته الله علیه بردے عالم بیں۔"
حضرت سلیمان رحمته الله علیه مسائل طلاق کے سب سے زیادہ بہتر جانے والے تنے مشہور محدث حضرت قادہ
رحمته الله علیه فرماتے بیں۔" میں ایک بار مدینے کیا اور لوگوں سے یو چھا کہ یہاں مسائل طلاق کا سب سے بردا عالم

كون ٢٠٠٠ لوكول في بيك زبان معزت سليمان بن بيار رحمته الله عليه كانام ليا-"

علم کا بحرنا پیدا کنار ہونے کے ساتھ ساتھ صفرت سلیمان بن بیار رحمتہ اللہ علیہ حسین وجیل انبان سے نوجوانی میں ایک عورت آپ کے پاس کوئی مسئلہ دریافت کرنے آئی گرآپ کی شکل و کیمتے بی شیطان کے فریب میں جالا ہو گئی۔ پھر عورت نے اپنے مسئلے کوفراموش کر کے حضرت سلیمان بن بیار رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے گراہ کن گفتگو شروع کی ۔ آپ پچھ دیر تک اس نامحرم خاتون کی اس حرکت ہی کو برداشت کرتے رہے گر وہ خموم ارادے سے بازنہیں آئی تو حضرت سلیمان بن بیار رحمتہ اللہ علیہ اپنا مکان چھوڑ کر چلے گئے۔ و کیمنے والوں نے سنا کہ آپ بار بارایک بی جملہ دہرارہ سے شے۔ '' میں اینے خداکی بناہ مانگا ہوں۔''

مجرخانة رسالت کے پروردوال عظیم محدث وفقیہ نے 107ھ میں دنیا سے منہ موڑ لیا۔

حفرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ مخترت سلیمان بن بیار رحمتہ اللہ علیہ کی محبت سے اس وقت شرفیاب ہوئے جب میں مردجلیل اپنے سفر حیات کی آخری منزلیس طے کر رہا تھا۔ غالبًا 106ھ یا 107ھ میں مدینہ منورہ تشریف لے گئے سے اور ای زمانے میں آپ نے حضرت سلیمان بن بیار رحمتہ اللہ علیہ کے چمرہ مبارک کود کھے کر اپنی آ تکھیں روشن کی تھیں اور شریک درس ہوکر اپنی آگھیں اضافہ کیا تھا۔

**♦**-&◊\$••

#### حضرت قناوه رحمته اللدعليه

حضرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ پیدائی طور پر نا بینا تھے یا کی بیاری کے سبب آپ کی آکھوں کی روشی زائل ہوگئ میں۔ اس کے بارے میں زیادہ تحقیق سے کام نہیں لیا گیا۔ بہر حال بیدامر طے شدہ ہے کہ حضرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ بچپن بی میں خدا کی اس قعت عجیب سے محروم ہو گئے تھے۔ اس فطری محروی کے سبب عام لوگوں کا خیال تھا کہ قادہ رحمتہ اللہ علیہ کی ساری زعرگی اذبت وکرب میں گزرے کی اور وہ دوسرے اعد ھے بچوں کی طرح در در بھنگتے رہیں گئے مگر بیسب انسانی قیاس آ رائیاں تھیں۔ لوگوں کو کیا معلوم تھا کہ قدرت نے ان کی قسمت میں کیسی" بینائی" اور کیسی" ورشی جس کے رشی نے اللہ دل کے قاطر نہ آنے والی بینائی جس کے آگے لا تعداد ظاہری بصارتیں بھے تھیں اور وہ پوشیدہ روشی جس سے اہل دل کے قاضت تک ہدایت و آگی کا نور حاصل کرتے رہیں گے۔

حضرت فنادہ رحمتہ اللہ علیہ نا بڑنا ہونے کے باوجود الی زبردست قوت حافظہ کے مالک تنے کہ پوری تاریخ آ دم میں الی چند ہی مثالیں تلاش کی جاسکیں گی۔خود حضرت فنادہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں۔'' قرآن مجید کی کوئی آیت الی نبیں کہ جس کے بارے میں میں نے مجھ نہ سنا ہو۔''

حضرت امام ابن سیرین رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔'' حضرت فنادہ رحمتہ اللہ علیہ لوگوں میں سب سے زیادہ مافظ تھے۔''

حضرت امام احمد بن منبل رحمته الله عليه حضرت قناده رحمته الله عليه كى بارگاه جلالت مي اس ملرح خراج عقيدت پيش كرتے بيل و يكھا۔ وہ بهترين حافظ اور بے مثال نقيه سے ديادہ تفيير كا عالم كوئى دوسرانہيں ديكھا۔ وہ بهترين حافظ اور بے مثال نقيه سے اس كے علاوہ اختلاف علا كے بھى ماہر ہے ۔'' اس قدر تعریف و توصیف كے بعد حضرت امام احمد بن منبل رحمته الله عليه نے آگے بردھنے والے بہت كم منبل رحمته الله عليه سے آگے بردھنے والے بہت كم ياؤگے۔''

حضرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ اپنی قوت حافظہ کے بارے میں فرمایا کرتے ہے۔" ہیں سال کا عرصہ ہوا میں نے اپنی رائے سے کوئی فتو کی فیون دیا۔" (اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ حضرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ کے ذہن میں اسلاف کے دیئے ہوئے لا تعداد فقاد کی مخوظ ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ در پیش ہوتا آپ کا ذہن دیگر بزرگوں کی قائم کردہ کوئی نہ کوئی مثال فوراً حلائی کر لیتا۔ یہ حاضر دما فی اور ذہانت کی مجیب مثال ہے )

اس کے علاوہ حضرت قمادہ رحمتہ اللہ علیہ عربیت اور لغت کے بھی زبردست ماہر تنے۔ آپ نے مشہور صحابی خاوم رسول حضرت اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ گرخصوص طور پر آپ مشہور تابعی حضرت سعید بن میتب رحمتہ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔

حضرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ بھرے میں پیدا ہوئے تھے۔ پہلے آپ تمام علائے بھرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اکتساب علم کیا۔ ایک طویل عرصے تک مشہور بزرگ حضرت امام حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ کی صحبت ہے بھی نیفیاب ہوئے۔ پھر آپ نے مزید علم حاصل کرنے کے لئے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ دیار رسول متالئے میں پہنچ کر حضرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ نامور تابعی حضرت سعید بن میتب رحمتہ اللہ علیہ نامور تابعی حضرت سعید بن میتب رحمتہ اللہ علیہ کی تقریر کا کوئی شائق ہوگا۔ اس محفور کی آتے ہوئے دیکھی تقریر کا کوئی شائق ہوگا۔ اس مورت میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ روشی کا ایک سمندر لوگوں کے درمیان سے گزر کر کسی گوشہ مجلس میں سٹ جائے گا۔ ( یہاں مختفراً اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ حضرت سعید بن میتب رحمتہ اللہ علیہ وہ جلیل و القدر علیہ وہ بالی و القدر محدث ہیں جنہوں نے محابہ کرام سے احادیث میں اور جاں نار ان رسول متالئے کے علم سے اپنے دل و د ماغ کوروش کیا۔

حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے ہے۔" سعید بڑے مفتی ہیں۔" حضرت علی بن مدینی رحمتہ اللہ علیہ کا قول ہے۔" میں نے تابعین میں حضرت سعید بن سینب رحمتہ اللہ علیہ سے زیادہ علم والا کسی کوئیں پایا۔ بیرے نزدیک وہ ایک جلیل القدر انسان ہیں جو کسی خلیفہ یا امیر کے پیش کردہ تھا کف قبول نہیں کرتے۔" مشہور محدث حضرت حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ کوکسی مسئلے میں جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو وہ حضرت سعید بن مسینب رحمتہ اللہ علیہ سے خط کے بعری رحمتہ اللہ علیہ کے میں کرداروعمل کا بیآ قاب غروب ہو گیا مگر اس طرح کہ وہ قیامت تک الل علم کی مسئلے میں کرداروعمل کا بیآ قاب غروب ہو گیا مگر اس طرح کہ وہ قیامت تک الل علم کی مسئلے میں کرداروعمل کا بیآ قاب غروب ہو گیا مگر اس طرح کہ وہ قیامت تک الل علم کی مسئلے میں ندہ رہے گا اور اہل دل ہمیشہ اس کی روشن سے زندگی کے تاریک گوشوں کومنور کرتے رہیں گے۔

یکی وہ حضرت سعید بن مستب رحمتہ اللہ علیہ سے جن کی بارگاہ علم میں بھرے کا ایک نابینا مخص حاضر ہوا تھا اور حاضرین نے اسے ایک مجبول انسان سجھ کرنظر انداز کر دیا تھا۔ حضرت سعید بن مستب رحمتہ اللہ علیہ پورے زور شور سے درس دے رہے متے الل مجلس پر سکوت طاری تھا۔ ویکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ نابیما اجنبی بظاہر خاموش تھا کین اپنی نشست پر بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ پھر جب حضرت سعید رحمتہ اللہ علیہ کا درس فتم ہو گیاتو اس مخص کے ہونوں کو جنبش ہوئی جو تھوں کی روشن سے یکسرمحروم تھا۔

" میں قادہ بن دعامہ ہوں۔ بھرہ میرا وطن ہے۔ میں نے بیشتر نقها اور محدثین کے علقہ درس میں شرکت کی ہے۔ حضرت حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ کی محبت سے بھی فیضیاب ہوا ہوں۔ اب علم کی طلب مجھے آپ کے در تک لے آپ کی پرسوز آ واز من آئی ہے۔ " حضرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ معضرت سعید بن میتب رحمتہ اللہ علیہ سے مخاطب تھے۔ آپ کی پرسوز آ واز من کر حاضرین مجلس دم بخو درہ مجے۔ وہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ بینائی سے محروم ایک مخص کا لہدو آ ہنگ اس قدر مجس ہوگا۔

حضرت سعید بن میتب رحمته الله علیه قاده سے واقف نیس سے کین آپ نے اپنے جن استادوں کا حوالہ دیا تھا ان میں سے حضرت سعید بن میتب رحمته الله علیه خاص تھا۔ کھوتو ان میں سے حضرت حسن بھری رحمته الله علیه سے حضرت سعید بن میتب رحمته الله علیه کوایک ربطه خاص تھا۔ کھوتو

فقہائے بھرہ سے تعلق کا ظہار اور پھے حضرت سعید بن میتب رحمتہ اللہ علیہ کی اپنی رواداری غرض اس باعث آپ نے حضرت و حضرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ کو اپنی مجلس علم میں شریک ہونے کی اجازت وے دی۔

پہلے ہی دن مجیب وغریب واقعہ ہیں آیا۔ جب درس کے دوران حضرت سعید بن میتب رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے شاکردوں کوسوالات کی اجازت دی تو مجلس میں جس فض کی آ واز سب سے پہلے انجری وہ حضرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ سے ۔ آپ نے حضرت سعید بن میتب رحمتہ اللہ علیہ سے اس قدر سوالات کیے کہ الل مجلس کے چروں کا رنگ بدل میں۔ وضرین کو حضرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ کا اس طرح بولنا بہت نا کوار گزرا تھا۔

- معزت سعید بن سینب رحمته الله علیه بعی بار بار آپ کی طرف دیمنے تنے مگر محد ثانه مروت اور فقیها نه وضعداری کے باعث اپنی زبان سے پچھوبیں کہتے تھے۔

دوسرے دن بھی حضرت آثادہ رحمتہ اللہ علیہ کے سوالات کا بھی عالم رہا۔ حضرت سعید بن میتب رحمتہ اللہ علیہ کے دیگر شاگر دابھی کچھ کہنے بھی نہیں پاتے سے کہ حضرت آثادہ رحمتہ اللہ علیہ بول پڑتے سے۔ اگر چہ آپ کی سے اضطراری کیفیت طلب علم کے سبب تھی لیکن اہل مجلس بھی بھتے سے کہ حضرت آثادہ رحمتہ اللہ علیہ خوامخواہ اپنے آپ کو آمایاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھرکوئی ایک ہفتے تک حضرت آثادہ رحمتہ اللہ علیہ کا بھی مل جاری رہا۔ یہاں تک کہ اہل مجلس آپ کی موجودگی سے ہیزار رہنے گے محر حضرت سعید بن میتب رحمتہ اللہ علیہ کی خاموثی کے باعث کی میں آئی جرائت نہیں تھی کہ حضرت آثادہ رحمتہ اللہ علیہ کی خاموثی کے باعث کی میں آئی جرائت نہیں تھی کہ حضرت آثادہ رحمتہ اللہ علیہ کی خاموثی کے باعث کی

آخروہ دن بھی آ ممیا جب حضرت سعید بن میتب رحمته الله علیه کی قوت برداشت بھی جواب دے گئی۔ جیسے بی قادہ رحمتہ الله علیہ نے کوئی سوال کیا مسرت سعید بن مسیب رحمته الله علیہ نے تلخ کیجے میں فر مایا۔

" جو پھی تم نے اب تک ہو چھا ہے وہ تہ ہیں یاد بھی ہے یا نہیں" ؟ حضرت سعید المسیب رحمتہ اللہ علیہ کوشک ہو میں تقا کہ قادہ رحمتہ اللہ علیہ کوشک ہو میں تقا کہ قادہ رحمتہ اللہ علیہ کوشن ہولئے کی عادت ہے اور اپنی ای عادت سے مجبور ہر کروہ سرمجلس مسلسل ہولئے رہے ہیں۔ورنہ جس قدر جوابات دیئے گئے تھے انہیں کوئی مخص مجمی اپنے حافظے میں محفوظ نہیں رکھ سکتا تھا۔

'' بی ہاں مجھے سب کچھ یاد ہے۔'' حضرت قادہ رحمتہ اللہ علّیہ نے نہایت ادب اور سادگی سے جواب دیا۔ '' تو پھر بتاؤ کہ میں نے تم سے کیا کہا تھا''؟ حضرت سعید بن میتب رحمتہ اللہ علیہ کو قادہ رحمتہ اللہ علیہ کی بات پ نہد سرین

" در کس مسئلے کے بارے میں عرض کروں؟" حضرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ نے اس طرح پوچھا کہ اہل مجلس نے

آپ کی اس بے باکی کو گھتا فی سے تعبیر کیا اور خود حضرت سعید بن مسیب رحمتہ اللہ علیہ بھی ناراض نظر آنے گئے۔

" تم فلاں مسئلے کے متعلق مجھے بتاؤ کہ میں نے کیا کہا تھا؟" حضرت سعید نے قادہ رحمتہ اللہ علیہ سے کہا۔

استاد کرامی کا تھم من کر حضرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ سنجل کر بیٹھ کئے اور پھر فدکورہ مسئلے کے متعلق حضرت سعید بن

مسیب رحمتہ اللہ علیہ کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک حرف من وعن دہرادیا۔ اہل مجلس جمران رہ گئے۔ آئے آئیس

مسیب رحمتہ اللہ علیہ کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک حرف من وعن دہرادیا۔ اہل مجلس جمران رہ گئے۔ آئے آئیس

کری ہے۔

حضرت سعید بن میتب رحمته الله علیه مجی شدید جرت کے عالم میں قادہ رحمته الله علیه کی طرف و کیورہے تھے

ادرآ محمول کی روشی سے محروم اس عظیم انسان کو پہا بھی نہیں تھا کہ اس کے بارے میں لوگوں کے کیا احساسات ہیں۔
اس کے بعد حضرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ کہنے گئے۔" اس مسئلے میں فلاں بزرگ نے یہ کہا تھا' فلاں محدث کی یہ
رائے تھی' فلال فقیہ کا یہ خیال تھا اور حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ نے مجمعے اس طرح بتایا تھا۔" حضرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ
ایک ہی مسئلے پر مختلف حوالوں سے بہت دیر تک ہولتے رہے۔

یہاں تک کہ حضرت سعید بن میتب رحمتہ اللہ علیہ کو بے اختیار کہنا پڑا۔'' میں نہیں سجمتا تھا کہتم جیسے آ دمی کو بھی خدانے پیدا کیا ہے۔''

ال واقع کے بعد تمام الل مجلس کو اندازہ ہو گیا کہ بھرے کا یہ نابینا کون ہے؟ خود صفرت سعید رحمتہ اللہ علیہ مجمی قنادہ رحمتہ اللہ علیہ محمد قنادہ میں گیا دہ رحمتہ اللہ علیہ پرخصوصی توجہ فرمانے گئے۔ آپ کے حافظے کا عالم تھا کہ کسی کی زبان سے کوئی بھی لفظ ادا ہوتا ' اگر قنادہ رحمتہ اللہ علیہ من رہے ہوتے تو مجروہ لفظ آپ کی یا دداشت کی گرفت سے دور نہ رہتا۔

کی تاریخ سے بیاندازہ تو نہیں ہوتا کہ حضرت قادہ رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت سعید بن میتب رحمتہ اللہ علیہ کی حصبت بیل کتنا وقت گزارہ لیکن پھر بھی قیاس ہے کہ چھآٹھ ماہ ضرور بسر کئے ہوں گے۔ اگر ہم اس مدت قیام کو بردھا کر ایک سال کر دیں تو بیرع صد بھی کی عظیم وجلیل محدث کے علم کے بچھنے کے لئے سخت نا کافی ہوتا ہے گر قادہ رحمتہ اللہ علیہ تو وہ بزرگ ہیں کہ دلوں کے ذہنی سفر کو ساعتوں میں طے کر نیا کرتے تھے۔ آپ کے ای جوش طلب اور قوت حافظہ کو دیکھ کرایک دن حضرت سعید بن میتب رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا۔

"ابتم اپنے وطن کی راہ لوتم نے تو مجھے نچوڑ لیا۔" نچوڑ نے سے حضرت سعید کا مطلب بیتھا کہتم نے میرے پاس سرمابیلم میں سے بچھوٹرا۔



### حضرت منصوربن زاذان رحمته التدعليه

آپ کا خاندانی نام منصور تھا اور والدمختر م کا زاذان۔ آپ عراق کے مشہور شہر واسط کے رہنے والے تھے۔ دیگر اکابرین علم کی طرح مردش وقت نے حضرت منصور بن زاذان رحمتہ اللہ علیہ کو بھی طوق غلامی پہنا دیا تھا۔ آپ بنو ثقیف کے غلام تنے اس لئے تقفی کہلاتے تھے۔

غلامی کی روایت نے بہت دن آپ کا تعاقب کیا گر حضرت منصور بن زاذان رحمتہ اللہ علیہ فطر تا آزاد پیدا موے تھے۔ پیدائی طور پر انتہائی ذہین تھے اس لئے بچپن بی سے علم کی خاص رغبت رکھتے تھے۔ حضرت منصور بن زاذان رحمتہ اللہ علیہ نے ایج مہد کے بڑے بڑے ائر مدیث سے اکتباب فیض کیا۔

آپ کے استادوں میں مشہور خادم رسول حضرت انس کا اسم کرامی بہت زیادہ نمایاں ہے۔

حفرت الس كى خدمت ميں حاضر ہونے كے سبب آپ كوتا بعيت كاشرف بحى حاصل تھا۔ حفرت الس كے علاوہ حفرت الد عليه و محرت الله عليه و حضرت الله عليه و حضرت الا الله عليه و حضرت الله عليه و حضرت معاوید بن قرق رحمته الله عليه و حضرت عمرو بن حضرت معاوید بن قرق رحمته الله عليه و حضرت عمرو بن دینار رحمته الله علیه و حضرت حکم بن عصبيه رحمته الله علیه و حضرت عبد الرحمن بن قاسم رحمته الله علیه اور حضرت وليد رحمته الله عليه و دینار رحمته الله علیه و دولت علم الفتيم كی اور حضرت منصور بن زاؤان رحمته الله علیه كے دامن كوشعور آ كمى كى مرماك سے بحرویا۔

حضرت منصور بن زاؤان رحمته الله عليه كى بيان كرده روايات معتبر موتى تخيل مشهور محدث حضرت بن معين رحمته الله عليه وحمد عضرت بن معين رحمته الله عليه وحضرت الاحتمالية عليه وحضرت المعنور بن زاؤان رحمته الله عليه نهايت ثقه بزرگ تھے۔

حافظ ذہی ایک مقام پرتحریر کرتے ہیں۔" منعور ابن زاذان رحمتہ اللہ علیہ اس قدر معتبر سے کہ حق کی دلیل بن محے ۔ وہ صالح عبادت کزار اور بدی شان والے ہے۔"

حضرت منصور بن زاؤان رحمتہ اللہ علیہ کو حضرت امام حسن ہمری رحمتہ اللہ علیہ سے ایک خاص عقیدت تھی اس اللے امام حسن ہمری رحمتہ اللہ علیہ کے زہر وتقوی اور قلندرانہ مزاج نے آپ کو بھی عبادت وریاضت کے ایک خاص مقام تک پہنیا دیا تھا۔

بعض علاه کا خیال ہے کہ حدیث وفقہ کے علاوہ عبادت وریاضت بھی حضرت زاذان رحمتہ اللہ علیہ کی زندگی کاروشن ترین پہلو تھا۔ آپ جس ذوق وشوق سے نماز ادا کرتے تھے' اسے دیکھ کر دوسرے لوگوں پر بھی عجیب کیفیت طاری ہوجاتی تھی۔

حضرت منصور بن زاذان رحمته الله عليه كونماز كے ساتھ قرآن كريم كى تلاوت سے بحى عشق تھا۔ اكثر رات كو قرآن كريم شروع كرتے تنے اور نماز چاشت تك ختم كرديتے تنے۔ جب حضرت منصور رحمته الله عليه " سجدہ تلاوت" اداكر تے تنے تو معلوم ہوجاتا تھا كه آپ نے پورا قرآن كريم ختم كرليا ہے۔ بعض روا تول سے معلوم ہوتا ہے كه آپ فجم اور عصر كے درميان ايك قرآن ختم كر ليتے تنے۔ مختمراً بيك محضرت منصور بن زاذان رحمته الله عليه كثرت تلاوت كے لئے اپنے ہم عصرول ميں بہت زيادہ شہرت ركھتے تئے۔

ہشام بن حمان رحمتہ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک بار میں نے حضرت منصور بن زاذان رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ مغرب وعشاء کے درمیان نماز پڑھی تو معلوم ہوا کہ آپ دوسری رکعت میں سورہ '' فکل'' تک پہنے گئے ہیں۔
مغرب وعشاء کے درمیان نماز پڑھی تو معلوم ہوا کہ آپ دوسری رکعت میں سورہ '' فکل' تک بھٹے گئے ہیں۔
رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کا شوق تیز ہوجاتا تھا۔ شب دروز میں کئ قرآن فتم کرلیا کرتے تھے۔
معزت منصور بن زاذان رحمتہ اللہ علیہ پر ہروقت خوف خدا طاری رہتا تھا۔ ای شدت خوف نے آپ کودنیا کی
ہرخوشی سے بے نیاز کردیا تھا۔ اگر کوئی محض جائز عیش ونشاط کا ذکر بھی کرتا تو آپ منہ پھیر لیتے یا گفتگو کا رخ دوسری

مرف موڑ دیتے۔خال خال بی کسی نے آپ کے ہونٹوں پرمسکراہٹ دیکھی ہوگی اور بیاتو امر محال تھا کہ مجلس میں کسی نے آپ کا قہتید سنا ہو۔ اس وجہ سے حضرت منصور بن زاذان رحمتہ اللہ علیہ فر مایا کرتے تھے۔

'' رنج والم سے منہ نہ موڑو' یہ انسان کا حقیق سرمایہ ہے۔ حزن و ملال بی الیمی چیزیں ہیں جن سے انسان کی نیکیوں میں اضافہ ہوجا تا ہے۔''

آپ ریجی فرمایا کرنے نے کہ خوشیوں کی آرز وکرنا اور ان کے حصول پر انزانا محناموں اور برائیوں کا سبب بن باتا ہے۔

خوف خدانے صغرت منصور بن زاذان رحمتہ اللہ علیہ کوعبادت وریاضت میں درجہ کمال تک پہنچا دیا تھا۔ آپ کے شاگر دصغرت بیش درجہ کمال تک ہنچا دیا تھا۔ آپ کے شاگر دصغرت بیشم رحمتہ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ صغرت منصور رحمتہ اللہ علیہ ایک کامل انسان تھے۔ اگر ان سے کہا جاتا کہ موت دروازے پر کھڑی ہے تو وہ اپنے عمل میں زیادتی نہیں کر سکتے تھے۔

ر الميشم رحمته الله عليه كاس بيان كا مقعد بيركه جب كسى انسان كوموت كاعلم بوجاتا ہے قودہ پرسش اعمال كے خوف سے اپنى نيكيوں ميں اضافے كى كوشش كرتا ہے۔ مثال كے طور پر اكثر لوگوں كود يكھا كيا ہے كہ بردھا ہے كى منزل ميں داخل ہوتے بى وہ دنیا ہے جى اٹھا ليتے ہيں اور شب وروز يا دخدا ميں مشغول بوجاتے ہيں اور پھر جيسے جيسے موت قريب آتى جاتى ہے وہ خوف زدہ ہوكر نيك كاموں ميں پہلے سے كہيں زيادہ شدت افتيار كر ليتے ہيں كر حضرت منصور بن زاؤ ان رحمته الله عليه پہلے بى اس قدر زيادہ مل كرنے والے سے كہاں خيا ميں مزيداضافه كرى نيك كاموں ميں ہے۔

اس کا واضح مفہوم یہ کہ حضرت منصور رحمتہ الله علیہ نے جننی زعر کی بسر کی تھی اس کے مطابق روز اول بی سے موت آپ کے مطابق روز اول بی سے موت آپ کے بیش نظر رہتی تھی۔ ہرمج جب سورج طلوع ہوتا تھا تو آپ بھتے تنے کہ شاید شام تک زعمہ نہر ہیں۔

اس کئے اپنے تمام فرائض اور سارے کام اس قدر طمانیت کے ساتھ انجام دیتے تھے جیسے آپ کو پچھے دیر بعد دنیا سے طلح جانا ہے۔) طلح جانا ہے۔)

خوف خدا کے سبب حضرت منصور بن زاذان رحمتہ اللہ علیہ کی کوئی نماز گریہ وزاری سے خالی نہیں ہوتی تھی۔ بھی کم کوئی نماز گریہ وزاری سے خالی نہیں ہوتی تھی۔ بھی تو شدت گریہ سے آپ کی آواز بلند ہو جاتی اور دوسرے نمازی سجھ لینتے کہ یہ جاں سوختہ عشق اللی اپنے رب کے حضور کھڑا رور ہاہے ورنہ عام طور پر بیہ حال ہوتا کہ آنسو کی سے آپ کی ریش مبارک تر ہو جاتی اور پھر بھی آنسو سینے کو بھونے کے بعد دامن تک پہنچ جاتے تھے۔

ہرونت خوف خدا سے افتک ریز رہنے والے اس عظیم وجلیل محدث نے آخری عمر میں ترک سکونت کر کے قصبہ " مبارک" کو اپنی اقامت گاہ بنایا لیا تھا۔ بیہ مقام" واسط" سے ستائیس میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ پھر 131ھ میں طاعون کی وہا پھیلی۔ حضرت منصور بن زاذان رحمتہ اللہ علیہ نے بھی اس مرض میں وفات یائی۔

جب آپ کا جنازہ اٹھا تو مخلوق خدا کا ایک اڑ دھام تھا جس میں ہر نمرہب وملت کے لوگ شریک ہے۔

عباد بن عوام کہتے ہیں۔ ' ہیں حضرت منصور بن زاؤان رحمتہ اللہ علیہ کے جنازے ہیں شریک تھا۔ لوگوں کی اس قدر کھرت تھی کہ میرے ماموں نے کم ہوجانے کے خوف سے میرا ہاتھ پکڑلیا تھا۔ ہیں نے اپنی آ تکھوں سے یہ بجیب وغریب منظر دیکھا کہ حضرت منصور بن زاؤان رحمتہ اللہ علیہ کی میت کے ساتھ عیسائی بھی تنے اور یہودی بھی۔ اگر چہ غیر مسلم افراد حضرت منصور رحمتہ اللہ علیہ کے عام عقیدت مندوں کی طرح شدت می سے بے حال نہیں تھے کین پھر بھی ان بیس سے اکثر کی آ تکھیں افکلیار تھیں۔ انسانی کردار کی بلندی کی ایک بیر دلیل بھی ہوتی ہے کہ دوسرے ندہب و ملت کے لوگ اپنے عقیدے اور مسلک کوفراموش کر کے مرنے والے کے خم بیں ندصرف شریک ہوتے ہیں بلکہ اس کے حقیقی اخلاق پر مملی شہادت بھی پیش کرتے ہیں۔ حضرت منصور بن زاؤان رحمتہ اللہ علیہ کا شار بھی ان بی عظیم انسانوں بیس ہوتا ہے جن کی سیرت کے اثرات سے یہود و نصار کی بھی محروم نہیں رہ سکتے تھے۔ بظاہر تاریخ اس باب انسانوں بیس ہوتا ہے جن کی سیرت کے اثرات سے یہود و نصار کی بھی محروم نہیں رہ سکتے تھے۔ بظاہر تاریخ اس باب میں خاموش ہے کی کی بینچا دیا ہو۔

(تمت بالخير)

#### حوالهجات

(فقید اعظم رحمته الله علیه کی تیاری میں مندرجه ذیل کتابوں کی مدد لی می او تیاری میں مندرجه ذیل کتابوں کی مدد لی می .

قرآن کیم احادیث مقدی تاریخ طبری

(الله جل جلاله) (سرور کونین مالله) (علامه ابوجعفرطبری)

تاريخ بغداد مناقب ابوطنيفه رحمته الله عليه طبقات ناصري

(خطیب بغدادی) (علامهمونق) (منهاج سراج)

طبقات ابن سعد ابو حنيفه رحمته الله عليه كي سياى زعر كي

(علامه محد بن سعد) (سيدمناظراحس كيلاني)

سيرت تعمان علامان اسلام

(فیلی نعمانی) (مولانا سعیداحمه)

(اوردوسری بے شارتاریخی دستاویزات)



ISBN: 978-969-602-098-1





سرككررود چوك اردوبازارلا جور - فون: 37668958, 37652546, 042-37652546

Website: www.alquraish.com E-mail: info@alquraish.com